### URDU -I- MU'ALLA

SIX MONTHLY RESEARCH JOURNAL

Devoted to
URDU LANGUAGE
LITERATURE AND
CRITICISM

### GHALIB NUMBER

Dr. K. A. FARUQI

VOL. VI

**Q.** '(

Published by

THE DEPARTMENT OF URDU UNIVERSITY OF DELHI DELHI-7 (India) 115467\_ 100 129531

# ببغيه للمنكب كالشنهار

المرابع المرا

بريشي وسط to the second of the second the said of the said of the said of the said علقي مواليانس كالمربر بالرقائران الأعلان والمراه والمالية المدارات والمساوا خَدُم عَيْ إِنْ مُنْ أَمِعِي أَمِنَ مِنْ مِنْ مِنْ وَقُولُ كَالِمَا أن أول وويضا في المسلم وزيول الدما السأل بلوه يا تمدي سنته على سعاما المراسي in the said said يالايدست ونوفته المنابع فالأأباء أأسما التي الك أنكفأها لينتكم كمنط معمث أساسعوا الما يتداري إث تواطع مای دهند را در سیمترد اس سرهاره مجالي والمجرو - Break Mary of Sec 44 Sep ر بهر کارور در مرکز در در بازی در مایند. رای و کارور در متن مورد در ایران کار در د

" دیدال" لکھاہے لیکن مولاناع ٹی نے اپنے مرتبہ دیوان میں" دندال" کو ترجیح دی ہے اور اختلات ننے کے ذیل میں " دیدال" کو" مہرکا تب " لکھا ہے ۔ دموں مہر ہم

اس ملبور نسخ میں بہت سے مقامات ہیں جال تعیم کی ضرورت متی لیکن تصبیح کی گئی ہے اور نہ کوئی نشان ہی لمآ ہے ، مثلاً :

س ١١ ، تها گريزال مره يادس دل ما دم مرك

ص ١١ : جوك كها يا خورل بي منت كيوس تها

م : مين سأده ول ازروكي مارس خوش مول

ص ١١: مون الرقيمين مرع جلوه كل ديكم اسد

ص بم : نشو و نما ہے اس مال سے غالب فروغ کو

ان امورسے باظامریم متبط مواسے که :

(العث)تعيم كالمل كليت اس شغ پزهبي كياگيا-

(ب) یکہنا سے شکل ہے کہ جتھے ات موجودیں وہ سب بخواخاب ہیں کی کی کہنا سے کہ خواخاب ہیں کی کی کوئی دوسرا تعلی کے کسس میں میں کی خوادت ہے کہ کوئی دوسرا تعلی کے ساتھ اس نسنے کا مطالعہ کیا جائے ہے اور پھر احتیا طرکے ساتھ نتا گئے کیا ہے جائیں۔
کیا جائے اور پھر احتیا طرکے ساتھ نتا گئے کیا ہے جائیں۔

ص ۱۱ پر : "جمع کرتی ہوکیوں رقیبوں کو" اس مصرع سرمجی" کرتی ہو یہ اس مصرع سرمجی کرتی ہو یہ اس مصرع سرمجی کرتی ہو یہ برنی اس عزل میں دوسر کما ات برمجی بہی صورت ہے کہ یا ہے جہول کی جگہ یا ہے مودت کی کتا بت مورئ ہے اددان مقالات کو یوں ہی جھوڑ دو آگیا ہے۔

بعض مقامات برسرخ روشائی سے عبی تعیی کی ہے اور معبی افاظ برسی کامل دوبارہ مواہ ہے کہ از کم ایک نقام ایسا ہے جال یشکہ ہم ایسا ہے کہ اس دوبان برج تصیحات ملتی ہیں ، وہ سب فالب برا ہم سے کل بر نہیں ۔ فس ما ابر ایک مصری ہے ، انسوس کہ دمال کا کیا نہیں ۔ فس ما ابر ایک مصری ہے ، انسوس کہ دمال کا کیا دونا کی ہیں ۔ در انسان کے دوشان ہے کہ اور اوپر ایک نقط سرخ روشنان ہے لگا کو اب اب کی یصورت ہے : " و بمال " سے اب اب کی یصورت ہے : " و بمال " سے اب اب کی یصورت ہے : " و بمال " سے اب اب کی یصورت ہے : " و بمال " سے اب اب کی یصورت ہے : " و بمال " سے اب اب کی یصورت ہے : " و بمال " سے اب اب کی یصورت ہے : " و بمال کو یا یک ایک سے و در ان کو یوبیت کی ہما اور دو در سے نے ، یوال کو یا یک ایک سے و در ان کو یوبیت کی ہما اور دو در سے نے ، یوال کو یا یک ایک سے و در انسان کی یا یک ایک سے کہ فود فالب میں ایسا کیا ہے ۔ اور بر ظاہر یہ ذرائج یب کی است معلوم ہوگی یہاں میچے نفظ کیا ہے ۔

وركاري بن بن ويخب بيزير شروي بشروان ويوان مناوي اً و دان باکرمه داده به دردهٔ به اوران مررمت و ۱۰ به دساس از دان **جابر نقامین** مت *نافتهم کی انسوایوری مو رنخ اح فصیر گیا درا* وای کمئورش فصر ا مردم **کھا**! مت نافتهم کی انسوایوری مو رنخ اح فصیر گیا درا والمرابع الأوراء بوته ن مرشي بندو بون الأرس بنا به ونت احت أو الم مر این از این از مرفت زور جول سور و را خرد در نفت این ان و ایا کموار آن مرکزی این از مرفت زور جول سور و را خرد در نفت این این و این کموار آن بين لناب بن مبي<sub>ع ب</sub>رين الن رنيسي الناريش على الم يترورا بغال كالمزاري بنا المساماك يسر تحديثا تم روزل البسالية ومون أن ست تا وقيا أ والمالك بإراد مدانية المسل مركات إراد المحتطفيون وم العان الله موسرة و المستخط الدي يواد المعادة المارية والما المارة والمعادة المارة المعادة المارة ال

مانیے پرامطیع احدی کے ہم محمین خال کے نام یتوریکی کہ اس نسخے کی تھیں کردی گئی ہے اور اب اس نسخ کو مطبع میں (مادہ ہے طبع نظامی کان بورسے) چھینے کے لیے بیمجے دیا جائے مطبع نظامی کان بورسے دیوان کا بوا ڈیشن مشائع مواتھا ' دہ اِس تصبح شدہ نسخ برمبنی ہے۔

فاآب کی تحریر اور بعن دو مرف حضرات کی تحریر و ب سے یہ متباور مہوا ہے کہ اس مطبوعہ نسخے کے سے کہ اس مطبوعہ نسخے کے سے مطابعے سے میں اس نسخے کے مطابعے سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی کہ فاآب نے ساد سے افلاط کی تعیم اس نسخے کے صفحات برکی ہے۔ اس کے برخلاف اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بیش ترضیح اس فالباکسی ملاحدہ ورتی پردرج کی گئی تعییں۔ شلاً ، ص سم پر یہ شعر اس طرح درج ہے :

احباب میاره سازی دهشت د کرسکه زندانیس مجی خیال تها رمیّا نبرد تما

دورے مصرع میں کوئی تعیم نہیں گی گئی ہے ، البتہ " تہا دہ آبرہ"
کے نیچ ایک کی گفیتی ہوئی ہے۔ اس سے بہ ظاہر ہی مفہم ہو آ ہے کہ تعیم کسی دور ہے کا فذیر درج کی گئی ہوگی اس کی مزیر آئید یوں بھی ہوتی ہے کہ نوتی ہوئی ہوگی۔ اس کی مزیر آئید یوں بھی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہواکہ اس شعر کی چیجے جائے ہے ، اس کا مطلب یہی ہواکہ اس شعر کی چیجے صورت علا صدہ کا غذیر کا تب کے سائے تھی۔ درنہ جور ہوئی درنہ جور ہوئی ہے متن اختیار کیا جا اس نسخہ احری پر سی موجود تھا۔

اسی طرح ص ، برط : "انتظارِ صیدی ایک درهٔ بیخاب تها " یس نغظ" دره " نقطول کے بغیر محصیا ہے ادر اس کے گرد نیسل سے ایک حلقہ بنا دیا گیا ہے۔

## غالب كالشيح كيا موا ديوان

اسفیدلائبری حیداً إدی داوان غالب کا ایک ایم طبوند فوه خواب ایم طبوند فوه خواب ایم طبوند فوه خواب ایم طبوند فوه خواب کی حساست بر ایک توریم و درج اس صفی کا مکس چین کیا جار ہے ۔ خالب کی حیادت یہ ہے و " بناب محربین خال کومیرا سلام بینچ ۔ دورات وان کی منت می بیرے اس نے کومیح کیا ہے ، فالما امریم اسی میں میں کو وا ہے ، تو فی اب انسان میں اس نے کی حیادت کیا میر ابیان کیا منظمان مرب کا دیمی بوگیا ہے خاتے کی حیادت کیا میر ابیان کیا میر قرادین کا انہا دار اب مجمع میرون میں بیان میں میں مجمع ای مال کی ۔ یہ میر واسط کداب یا تب اور معلی میں مجمع ای حال کی ۔ یہ میر واسط کداب یا تب اور معلی میں مجمع ای حال کی ۔ یہ میر واسط دو ہے ، ال کا میں ویتے ۔

 مدائن العجائب كا مقدم قرار دیا- یہ نسخ برنا از قیام دلی حقیرکویم دست ہا ہے۔
محرق کا مطبوع نسخد اگر بمرست موجا آقراس کا فیصلہ کیا جاسکا تقیب کی ان کی عرب است کی اصل صورت کیا ہے۔ بہر صال مطافف تیبی میں اس کی جوجاد تین نقل کی گئی ہیں ان کی مدرسے اور پھر ترقیعے کی حبارت کی مدوسے اور پھر ترقیعے کی حبارت کی مدوسے ، بلا تکلف کہا جاسکتا ہے کہ ستمفیر بران قاطع بر بان نام کی کوئی گئی نہیں تھی گئی اور جس مخطوط کومولوی حبر الشرصاحب کی تعنیعت فرض کیا نہیں تھی گئی اور جس مخطوط کومولوی حبر الشرصاحب کی تعنیعت فرض کیا گیا ہے ، یہ وہی محرق قاطع بر بان ہے ، جس کے مولعت سعادت علی صحب تھے ، اور جن کے میلے مرزا غالب نے لطا لُف فیبی میں بعض بہت پر بطعت عبارتیں تھی ہیں۔

اس مخطوسطے کے تین صغمات کا مکس شائع کیا جارہ ہے، دوسفے کا خانہ کیا ہے۔ دوسفے کا نام کتاب کا ہے جس میں مصنعت کا ہمی اور ایک صفحہ اختتام کتاب کا ہے جس میں مصنعت کا ہمی اور آباد تا کا تعنیعت وضاحتهٔ نرکود ہے۔

کانسخد مطبوعه دسترس سے باہرہے۔ ینہیں کہا جاسخ آکہ طبوعہ نسخ یعبارت کس طرح ہے بسکن اس مخطوط کے ترقیعے سے معان معلوم آباہے کہ صنعت کا نام سعادت علی ہے:

" شمشيربال قاطع براب

فارسى مسود ومونعن ببغات ١٠٩٠)

القه

#### مولوى عبدالتدم

مولوی صاحب موصوت نفن افت می ایک کتاب می بر حدائی انعجائی ا تالیعت فرا می اس میں وہ نفات می کیے جو آودو فارسی مون میں متعلی اور مندی میں بھی اِمعتی ہیں، اس کے افذ کا فرمنگ دی ہی جا اللہ سے ا شمل طفات و صراح و قاموس کے ملاوہ بربان قائع بروا فلم ہی ۔ مرزا اس دائش فاکس کی قاطع بربان کی فہرسے مولوی سا صب کو اولا اپنی وس ریاضت پڑت سے بروا میکومطالعہ کتاب کے جدم دوی صاحب موصوف سے فاکب کے جواب میں کتاب فرا کا لیعن کی اور اس کو اپنی ایسل کتاب

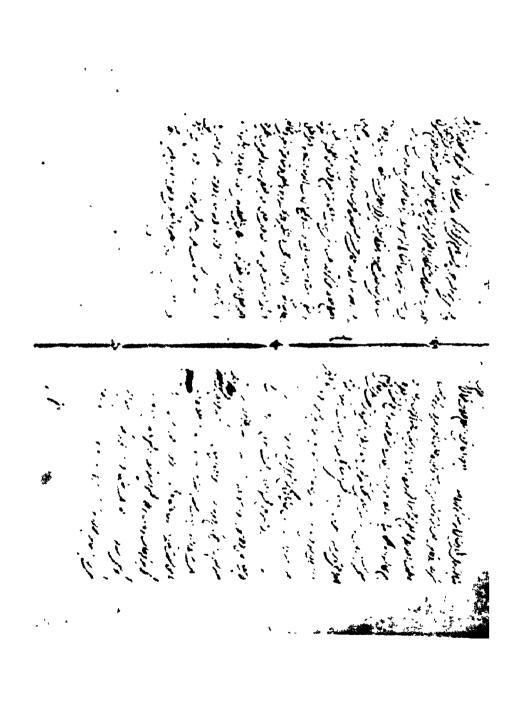



مرتب کی تی جس کا ایک برا افذ النت بر بان اضاحی جب ناب کی تقید

که مان معلوم جوا توانعیس دی محنت شاقه برانوس جوا- بعد میں جب ناآب

گا تقید برخی توخود فاآب برا نوس جوا- بواب می یه دساله ساشام استشام استشام میں بولف نے
میں بکھا۔ اس میں چرمیں نفظوں پر بہت ہے۔ اپنے احدالال میں بولف نے
میں بکھا۔ اس میں جرمی نفظوں پر بہت ہے۔ اپنے احدالال میں بولف نے
میں بادی دوسے بھی استعمال کے بیل۔ یا نسخہ دلف کا تھی بوا ہے اور بودہ
مطری سطرے میں استحمال کے بیل۔ یا نسخہ دور دفتر رابستی اسا و آ مرموا پر ایش معلوم کے کمتب فال ان میں مفوظ ہے ہے۔

مناآب کی کتاب قاطع برنات سلتشارہ ایں شائع ہوئی میں اسس کا یعینا تھاکہ محشر بہا ہوئی ۔ برنان طاح کے حقعہ برمعیاں اور نم اری چڑا ہوڑ کر اُٹھ کھڑے ہوئے نہ سب سے پہلے خالب کی تردیدی خرق ڈافٹ بر اِلْنَ مکمی کئی جس کے مصنعت سیرسعادت علی صاحب تھے اجو پہلے رزیڈ شاراج ہانہ کے وفتر میں میزشتی تھے اور فیشن سے کردنی بریرین کھے تھے۔ اس سے بہلے

له خالب اورحيدوكم باو- ص ابه

## شمشیر براں معرکہ غالب وصامیا ن بران کے سلسلے کا ایک مخطوطہ

اسٹیٹ آرکا اُوز میدر آباد کے ذخیرہ مخطوطاتِ فادسی میں مشیر برّال کے ام سے ایک مخطوط معزظ ہے۔ آرکا اُوز کی فہرست مخطوط اتِ فادسی میں اس کے متعلق یہ صراحت کی گئی ہے کہ یہ معرک بر اِنِ قاطع سے سلنے کی تعنیف ہے۔ معلق یہ موادی عبرات کی کھا گیا ہے۔ معتقف کا نام موادی عبرات کی کھا گیا ہے۔

غالباً ودحیدرآباد کے نام ہے ، حال ہی ہیں حیدرآباد ہے ایک میں مندرآباد کے نام ہے ، حال ہی ہیں حیدرآباد ہے ایک م سما ب شائع ہوئی ہے ، اس میں بھی اس مخطوط کا ذکر ہے کی محل عب رت درج ذبی ہے :

" شمنے بڑاں - یہ ایک نادی خطوط ہے جرمزا فاکب کی قاطع بر ان کے جائی۔ فادی میں کھاگیا ہے۔ اس کے مولف مولدی عبدالتر نے ایک نت موانی افعیا

ایس زاس کے درہے دو جائے نياضى ہے خاص كام إس كا وض اُس یہ معترض کنے یا یا خاگر : ور کاان<del>ک</del>ے ہون پی ٹاگرہ خور تنیدے دیے کوے تاکید عال سے وجود تعارہ ہے، إل داوان كوميرك دى جوملاح بخشامجے استسباد س نے بهنم مراسربه ادت افلاك نتأكره نوازتا تسسامت دتبري مواست بخدكومامل مع بر كا عن مه دو عست عهدليف كاستدامير سرو حصنلغلوس كااصغبال مب ہے جس کا کل مرز مرارت م مول كبيس أوروه البيل الم مجو كوست نيغر كابلا جام

کے کرکوئ امتیاج اگرکے عالم مي بي نيض عام أس كا جواش کے لاندہ میں آیا مرتجى كەمول نتى شعركى گرد مي نده مول ادرب ده خورشير مي قطره مون إدر ده بحرعال سائيس نيئ بون حركا مراح محد کو دما انتخار اس نے ہے زیر ہم اس کے درکی جو فاک حق أس كوركع مداسلامت تغتة كصبب بخوامش دل ده چرخ زمین شعر کفت مندی رہ فرس کا ہے۔ درد اطن ہے وہ فارسی زاری ہے تغتہ اکشن مجتب فاكمه كابى ويحبى فوشويسة اكماتي خيش كل ' لاجام

ب مبکندرآ بایی تنوی نت تبر طبوه فن خورشیرجهانتاب سبایپد

مختص بزبان فرس و أردو امستناوبهرذبال سخنطح ادل ہے اسداور آخر اللہ نام أس كيسكرًا مون في ا مشهد خلص أسكا غالب مطلوب دل سرار طالب الن كون الدكسب اسكا مرزا فرشہ لقب ہے اس کا نے نوریکال کہال مصعدي أخرالزمال ده بعرتانه ده دم سخوری کا موتا وتت اب جرانورتي كا خَافَانِي اگر مُوا يه بهوتا كيا أس كا كدا كنجا يذبونا ما ما بعنول ای بے نظیری بيتا إكراب ملك نظيرَى كرّامة الرجهال سے دوري یا آن فلود اب کلبودی بوتا دو مخوری سے اب مرّا اگراب ملک ندمهآنب غَالَبِسَ كُما ده غالباً دُر سَنَنَ جركباب نوجال مر گرشی علی حرتی نه مرتا تركب سخن اخمت بإدكرتا شمشير كمآل اصغبال کیا برتی زبیشِ بندیانی بعافى السيدوح طالب دتى سے كئى جوميت فاكب مب إرسيل كامال يب ية قال ب ادرمقال يرب تودا ادر معتمنی وجرأت ناشخ اور درد التيرو مسرت غاکب کی مان سے مسری مو تاع ہیں یہ سب جورتخہ گو حربرمرمو مرا زباں ہو وصعت اس كانة حتر تكبياتم وَرُفُ اللهِ وَرُولُ اللهِ الراق الراق غِن روب ره اختر فعيب خِش كو بمّت کسے دی خوانے مالی ہے تنب طبع ، طبع سے خالی دل اس کے بیازی کوناز متعنی وسیرت م وبرا آنه

## افتياس ازمننوى بخت محكر

### دَرْ الْمُعْمِعُ كَالاَ جِهُورِي وَوَى خِيسِ إِنَّ دَى جَنامِ لِا اللَّهُ مِنَا فَاللَّهِ اللَّهِ مَا عَالَلْ

انسال صودت، فرشة ميرت ره ياك نزد د ياك عوسر مال مهدحق وتمام تن مال الغن تسريج ونغوس وتنكه مال یے بروہ منزل میقت المكاورموز نن معقول ہرفن میں بے مثال ہے دہ سميان زمال بلانت اندوز فرا*ل دو ککے ک*کتہ دانی

في مبرا وه صاحب بعبرت ده یاک سرشت یاک جوسر ردشن ول وسينه مشرقب تبال خورضيد بهرعزم وتحريم المه فلكب رمنا وتسليم مقل اس می تن عقول کی جاک طے کرے وہ وادی طراقیت دانا عصول علم معقول برعم من إكمال إن ده ادساد بهال نصاحت آمونه تا بنشه تنورمعها بی

یراً اِلِ تعدِّف یه ترا بیان غالب تعجیم دلی سمجتے جونہ با دہ خوار ہوتا مہراں ہوکے بلاد مجھے چاہوس دتت سی گیا دنت نہیں ہوں کہ مجرّا بھی دسکوں بینداوس کی ہے داخ اور کا برواتمل میں میں میری دنفیں جس سے با زویر رہنیاں ہوئیں دال گیا بھی میں تواوس کی کالیو کا کیا جواب وہ کا بیں کیوں ہوئی ماتی ہیں یارب ول کے مار جومری کو تا ہی قسمت سے مرجم کال کوئیں رنج سے خوگرموا انساں تومٹ جا آہے رہج یں اتنی پڑیں مجدر کہ آساں سو<sup>کی</sup> مناترانهي اگراسال توسهل است وشوار تويمي سيك كدوشوار هي نهيس شوريرگي كے اقد سے سرم وبال دون سوامي يا خداكونى ديدارى بي اس مادگی یکون مرطائے اے خدا لرتے ہیں اور اِعدمی الوارجی سی دل می توسی مذ رنگ وخشت در دست بعراز ایکول رومی سے ہم سرار بار کوئی ہیں ستانے کیوں برمدية نبي اودول بهم برطانگاه جي ي كتي ي كيفت كي قوال ما ج مركم معلىم بعضت كى حقيقت تيكن دل كربهلاف كوغالب ينال المجاب بك رابون منون يكياكسا كم كيد دسم فداكر الكون ادار بارسیم عرز دید کتاب خارد ادار بارسیات اُردو جمیرر آباد

شوتم براله اذرتم به تیاس کیست الملم ازیده و آن احق شاس کیست اینتدر و ان احق شاس کیست و انتخاری کار است و انتخاری کار است و جان کیست ایند گرم کر این این روزگا د بسیا این روزگا د بسیا برگری می کرد بسیال کار بیشیال کار بیشیال کار بیشیال کار بیشیال کار بیشیال بونا میست بر مواش کار بیال بونا کرد بیشیال بیشیال سے برق جونگر کے اید بیشیال سے برق جونگر کے اید بیشیال

ین :

لطفت بشکوه از موس بینمادین
گیرم که ریم مشق ن آورده ام به دهر
ریم از خویش خبرنبود محلعت برطرف
بیخود به دقت ذرج ببیدن گسناه من
ریرنها می منقاد بها بر انتخاان فاآب
بهار بشگا نید و به ببینید دلم را
بیک دوشیوه تم دل نی شود خرسند
کی مرح قتل کے بعدادی نے جفائے قیا
میعت اوس جا گرم کی تیت فاآب
تی وجو بر بینیم تور جان موزش جانا

### إقتباسات

### مرحمهٔ عالب ازیادگارسینم

ادر منتظم الملک محن الدوله فریروس جاه مید معنوطی خال بهادر نصرت جنگ مید الای میان میران م

نرکورانعد بمیول مہری بکلیات طالب کلیم" کے اس ملی نسخے پر مجی ثبت شدہ میں جس کو ڈاکٹر مختار الدین احد نے ذخیرہ اربرگ (جرسی) میں مصف کا جمع میں دیکھا تھا۔ ان کا ایک ضمون " فالب کی ایک ہمر" کے عنوان سے شائع موجکا ہے جر" گنبینہ فالب " میں مجی شال ہے۔

موجود والمئی نسخ" ادعیه" اس انتبادسے مردیرا بهت رکھتا ہے کا س پرفالب کی چلے عدد مہرس تبت میں جبکہ" کلیات طالب کلیم" پر سرت تین مہرس ہیں -

انعیں بیدار التہ فال فالب کی ایک او تطعاً مناقب ہم مورو ہے جوطب کی فلی کتاب او فعیر بیدار اللہ فالب ہے اورا ب ہے النظر استحدار اللہ میں معفوظ ہے ۔ یہ جہ فربرا سے مثنا ہے مکن اللہ میں معفوظ ہے ۔ یہ جہ فربرا سے مثنا ہے مکن دو فول کے خطط فرامی نمایاں فرق ہے ۔ اس جبرکا عکس جم فربرا بی بیٹ یں کیا گیا ہے۔ اس طرح سے حیدرا آباد والے نسخے کی جہران جبروں سے تطعب اللہ مناعت ہے جوجودہ مناعت ہے جوجودہ مناعت ہے جو کا بات طالب کلیم ( اور برک ) در الدور الدور اللہ میں سے موجودہ النظر التی ہیں۔

نیمرکی اور چوشی در بی ایک ہی سال کی دو در بری بی دونوں بری ۱۵۱۰ کے اعداد منقوش میں ایک در بہن اوی ہے تو دوسری چوکور ، لمبذا بی تیجہ ان کرنا درست مرکا کہ ان سیدا سدالتہ ضال خااب نے چارد مرب استعمال کی تعییں م

> عر «منه الحتام فين المساء

لناعلم وللاعبداءمال"

درج ہے اورجس سے وسط میں " سید اسدالشرخان غاکب " خطعتیلیت میں درج سنے -

یں دیا۔ سا۔ یہ بیضادی مہر تقیلی میں مہرنبر اسے مجھ بڑی ہے گرد میں عربی کا فرکورہُ بالاشوددج ہے حس کے درمیان میں سیدار دانشدخان غاآب " ا و ر " سم ۱۱۵ " کے اعداد کندہ ہیں۔

مرنبراکتین بارثبت کیاگیاہے دو بار توسردرق پر فاصلے سے ثبت ہے اور تمیری بارا خری صغے پر نظراتی ہے۔ ہے

مېرنېر د مرت ايك مگرسردر ق پرنېت ہے۔ مېرنېر د سرورق ير دوبار ښت ہے۔

سیداً سیداً سیران ناآب کی مېرول کے علاده مجی سرورت اورآخری صفح پر متعدد دیگر نهرس موجدی ان می و نوابش جهال مجیم مستاید و اور

### **خاب جلال لدين**

## سيراسدا لشرخاب غالب كي مهرس

مزانآآب سے ایک مدی قبل اور ان کے بم نام مید ؟ باد کے ایک منہ، طبیب " سیدا سران خان نالب " بھی گزر سے بیری بن کی ایک مہر وہے تک فالب و بھی گزر سے بیری بن کی ایک مہر وہے تک ناآب و بھوی سے مندوب میں مگرا ب یہ سلیم شدہ ہے کہ وہ مہر انصب حیدر آبادی طبیب کی میں .

حال بى مجعے ایک قلی نسخه دستیاب بوائے بس کے سرور نی بار "سداسدال فال فالب کی متعدد جہ س فرت ہیں. یکی نسخه و ما و سکا ایک مجموعہ ہے جو نسخ و نستعلی خطاطی کا بہتر زن مونہ ہے ، عربی تمن کے ساتھ فارسی ترجیہ سرخ رو نبنائی سے طلائی جدول کے اندر انتہائی ایکر ہی سے درج ہے ۔ سرور ت پر ایک مگر کتاب کا نام "اوجمیہ خطر زامحد اوی ہفہ ال ا درج ہے ادر ترقیعے میں کا تب نے اپنا نام "کتبہا العبد المذب المخاج الی نشر تعالی محر ادی ابن محمل الاصفہ ان فی شس و عشرین وات بعد الالعب





سيداسدا لشرخال غالب كى مهرس



جندہے۔ اور میں جن دی وجود ، حیات کے تمام درو دکھ کا سبب ہے اوائس سے نجات جن و کے کُل میں مل مہانے پر منحصرہے یا مقید کے طلق میں دوبارہ اتعمال پرموقون ہے۔

عشرت تطوید دریامی ننا مومانا درد کا مرسے گذرنا ہے دوا مومانا

م. تقلیدسے نفرت اونئی خیر فرسودہ را موں کی شدید جبتی۔ دوا نویت کی دوج خصوص طوریہ باغیانہ اودا نقلاب بیندہ سے۔ خاآب کی پابستگی دسم ورہ عام سے بین ادی ندمر دنشویں ملکہ تمام زندگی میں جانی بہجانی ہے۔ خاآب کا حشق میں ذاہد دکے دعوی شہا دت سے ابحار ندمر دن اس کے ابعد الطبیعیاتی مزاج میک اللہ میں تقلید سے نفرت کی احجی مثال ہے۔ میک تقلید سے نفرت کی احجی مثال ہے۔ میں تعلید سے نفرت کی احجی مثال ہے۔ میں تعلید سے نفرت کی احجی مثال ہے۔ میں تعلید سے نفرت کی احجی مثال ہے۔

لمِشْهُ بغیرِمِر نه سکا کو نمن است. سرگشته خار رسوم وقیود سخب

۵- دا وطلب میں اینے بیشروو س کی اکامی کے اوجود اس کا شدید ذوق

بمتبح

کیا فرض ہے کرسب کو لیے ایک ماجواب ''ا ڈدیم بھی مسیرکریں کوہ طور کی

یکوئی جامع نہرست نہیں ہے اور ایک مخفرے مقامے میں جامعیت کا خیال میں نہیں ہوستی ہما معیت کا میں نبائے کا میں ناآب کے کلام میں نئی قدریں دریا نت کرنے اور اس صدرال تقریب کوئی الواقع کا دائد بنانے کے سلسلے میں بیچند اشارات بیش کرتے ہوئے اس معنمون کوئٹم کرتا ہوں۔

اختماد کے ساقر روانی شاعری کی صفات کا ذکر کردں گاجن کو تیخس فاآب کی شاعری میں دریانت کرسخاہیے۔

ا- اضی کی یاد اور تنقبل کی توقع - ظاہر ہے کہ یہ دونوں فیر حق میں کیونکھ ماضی معددم موجیکا اور تنقبل انجی پیدا نہیں موا - ذلی کی پوری غزل عرض نہیا زعش کے قابل نہیں د لم جس دل پر ناز تھا مجھے دو ول نہیں ر لم

اور دوسری خزل جس کا آغازیہ ہے ،

ده نسسه اق اود ده دصال کهال ده شب و روز : ماه وسال کهال

گذری ہوئی نے ندگی کی ایک شدیر تمنا کی مظهر ہیں، اس طرح ایسی آرز د جر مجمعی متعق نے ہو ظاہر کرنے سے لیے ذیل سے شوسے بہتر مثال کیا ہوسی ہے۔

منظراک بندی پر اورہم بنا سکتے وش سے برے مور کا شکے مکال اینا

۷- انسان کے مرجودہ تغزل کا احماس اوراس کی نیجات اور کھیل سے ایکان پڑھین ۔ دنیا کی شاعری کے بار سے میں بیری معلوات محدود ہی تاہم اس احماس اوراس بھین کا اتنا پُرجیش اظہار غالب کے شرز کید سے ذاوہ میری نظر سے نہیں گزرہا۔

یں آج کوں ڈسل کیک تک ختی پنر عمتانی ذہست تہ با دی بخاب میں

م. ذات کل و قدیم سے وصال کی تمنّا جو درو فرات کا لا زی نیتجسب بہتا ہوانی شاع بمیشہ یموس کر اسے کا اس کا وجود ایک براسے از مِنظیم وجود کا

میں بیان کیا جائے بلکہ وہ اب اباب کی صورت میں ہوئے ہوں ۔

ا بعد الطبیعیاتی تعقیقات کے نتائج جو روایات کی صورت میں ہفتے ہیں وہ

رب کے سب ایجاز کا اعلانوزیں۔ اسی طرح ابعد الطبیعیاتی شاحری بی

اپنے مفاہیم حدور جرواضح اور مختر زبان میں اواکرتی ہے۔ میں بھرآب کو

متوجر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اور کوئی اُدود شاع ایسا ہوا ہے جس نے فالت نہیں کہ فالب کے معرب و کھائے مول سجھے اس سے انکا منہیں کہ فالب کے معرب نظارتے ہیں ایکن میں عرف کرچکا ہوں سرائے ہیں است نا ما ہوا ہے۔ میرا یہ مختی ہیں است نا ما ہوں کہ میں ہوتی کے مرکب نظراتے ہیں ایکن میں عرف کرچکا ہوں ہر کیے ہیں است نا ما ہوں ہر کیے ہیں است نا میں عرف کرچکا ہوں ہر کیے ہیں است نا میں جو اب اب اور کہ میں اور کہ ایک جا برنا قد کی طرح ہر چر کو اپنے ب او چ معیاد پر نظری کرون میں اور کری میں اور کری موڑیا انوان ہوتو اس سے میرے خیالات میں تر نیم کمن ہیں۔

میں جو کوئی موڑیا انوان ہوتو اس سے میرے خیالات میں تر نیم کمن سے لیکن تر دیر کمن نہیں۔

ادبرکی توضیحات، دلال ادر متالوں سے میں نے اس سیح اساس کے دریافت کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جن پر فالب کے ابعد الطبیعیا فی شاع مون کا دعویٰ مبنی ہے۔ اس طرح میں نے اپنا ذخس بڑی حدیک اداکردیا کی بہت کچر باتی ہے۔ فالب نہ صرف ایک سنچا کا بعد الطبیعیا تی سن انجو کہ اس فوع کے شرامی اس کی حیثیت متاذہ ہے۔ ابعد الطبیعیا تی شاعری، دو اوری شاعری کے درِ عمل کے طور پر بیدا ہوئی ہے اور اسس کی عارت آخر الذکر کے کھنٹر ریر قائم ہے۔ فالب کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر دونوں رجانات کا استراج ہے۔ اگروہ ٹیکنیک کے محاظ سے ابتدا الطبیعیاتی ہے تو مواد کے اعتبارسے دو افی ہے۔ میں آخر میں بہت یا بعد الطبیعیاتی ہے تو مواد کے اعتبارسے دو افی ہے۔ میں آخر میں بہت

انسان تحیق کے بُرِح صلہ سفر براس اخلاتی برأت کے ساتھ روانہ ہو اسے کہ حمن نمائی کک وہ بنتے گا ان کو تبول کرے گا۔ غالب کی کری دیانت راس کی اس کے ابعد العبیعیاتی شاع ہونے کے استحقاق کو پورے طور برنا ابت کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کرنکری دیا نت اور اخلاتی جرائے گا تبوت اور کیا ہوگا کہ

کھتے دہے جوں کی حکایات نوں بچاں مرحیٰداس میں ہا تہ ہادے تسلم ہوئے

بھٹے بونک ما بعد الطبیعیت ذمنی تصورات سے بحث کرتا ہے اور شر میں تعتور کی جگہ نوالی تصویر ہے لیتی ہے۔ اس نوا ناسے ما بعد الطبیعیاتی پیکر سختی کم ادر تصوری زیادہ مراہے۔

پر بردانہ شایر با د بائے ستی سے تعا مولی مجلس کی گرمی سے ردانی دورساغری

آپمن بعری تمثیل کے ذریعے سے 'پریردانہ ' کے 'باد ہال کھنے ہے ا مونے کا تصور نہیں کرسکتے۔ آپ کواچنے تعمدے ذریعے سے ایک نیال تعمدیر زاہم کرنا پرسے گی۔ یا

سائین گرہے زاہراس قدرجی باغ رسوال کا وہ اک گلدستہ ہے ہے دوں کے طاق سیال کا

یعی ایک ایراخیالی پیچرسے جس کومریت ذمنی تعبی <sub>ک</sub>ی مامسل مکآسے۔

ساتوی - ابدالطبیعیاتی ما ل کے بیے نہایت دانع او بخقرز إن کی مزورت ہے۔ مرب یہ کانی نہیں کہ واتعات ادد تضایا کو میم میم براید

### شار سمے مرغوب ست مشکل بیسند کا یا تما تا ہے بہ یک کف بردن صددل بنداکا

مول شفع حبر میں بھو تنجیبل اور ان دونوں کو باہم امتر اج دینے کی سلامیت نام میں بھو اسے کی سلامی اس شوکے مغہم اسے سلامی ایک مجمل نے مجمل نے مجمل سے میں دشواری محسوس کریں گئے ۔ یریمی اس کی حقیقت کک پہنچنے میں دشواری محسوس کریں گئے ۔

بین اس بحت کو زیا دہ طول دیتا کیؤنکہ اس تسم کے تجزیے کی کوئی صد نہیں ہے مگر مبیا کہ شہور فائری شعر کا مفہوم ہے کہ یہ ایک لمبی داستان ہے اور دقت تعویرا ہے۔ بیر محض جند اور ادمیات اوز عصوصیات ابعد انطبیعیاتی ٹیکنیک کی بیان کروں گا اور یہ امر آب پر بھوٹر وں گا کہ آب ان کو غالب کے کلام میں دریافت کریں اور اس سے ابعد الطبیعیاتی شاعر ہونے کے استحقال کی بطور خود تصدیق کریں عبارتِ ذیل میں انہی خصوصیات کو ترتیب کے ماتھ پیش کیا جاتا ہے۔

چستے زور استدلال کہ اس کی مطعی صدا تت کے سامنے سرسلیم خم کرنے کے سوا جارہ نہ ہو جمکن ہے کہم کسی تفییے کی صداقت یا ممآ کمت یا غیم ماثلت کی معودیت نہ انتے ہوں سکرکم اذکم نی انحال اس سے زورِ استدلال سے سلمنے جھکنا ہی بڑم آ ہے۔

 شاعری ده غیر عولی استعداد موس کی طون او پراشاده کیا گیا ہے۔ دا ان چراف میں جو بنظام خیر مانل نظراً تی ہی مانلت محس کرنا اس کے بادے میں بھے خصوی طود پر فالب کی جامت کرنے کی خرد سندس کی نکواس کے سخت توین مالعت بی اس وصعت کے مانے برجود موسلے ہیں بی نفس ایک شال پر الکفا کردل گا۔

رنگ تمکین گل د لاله پریشان کیون م گریچرا خان سرره گذد با د نهیس

می ولال کی جرا غال سے تغییہ کوئی یا سنہیں سین کل ولالہ کی صوی حیثیت کو یوا غال سے تغییہ دیا ہو کہ اللہ کی صوی حیثیت کو یوا خال سر رکھ دیا دہ سے تغییب دیا ہر کسی سک احداث کے دیں ہیں ہیں ہیں ،

میرے علم ابدراطیعیت دوررے علم سے اس بن بر بر تراب دو ایک طوت آنہا سے زیادہ مطل بر بہتی ہے اور دامری طور تر بر کا ایک طالبہ کرتا ہے۔ بخیل ہی ہے جبنے تنا بات اور ال سے یہ منطق بیاد موس کرتا ہے۔ داسی بنا برعلم ابعد الطبعیات کا مطالہ خطیم آداد کا برخیال ان محری اور تخلیقی قوقوں کا بہتر تھا دن بات اس اسلامیاتی تا ہوں دوسری اقدام ایک وصف کی بنا بر ممتاز ہے۔ میرے خیال میں نا اب کہ مواکوئی دو ہوا تنا الم ایک وصف کی بنا بر ممتاز ہے۔ میرے خیال میں نا اب کہ مواکوئی دو ہوا تنا الم ایک وقت قادی سے ان دونوں قوقوں کو بروے کا دلانے کا معانبہ بن سرکا تا اور میں افرادی بلا ممتاز باقد جن کی طون میں نے اس مقاد کے کا معانبہ بن سرکا اور کی بنا ہو اللہ کے اشاد کی تا کہ بنا ہو میں اور کا نوا بیال میں انہا کی ایک انتخار کی تا کہ بنا ہو میں اور کیا نوا کی اس مقال میں بیش کیا جا محت قامر رہے ہیں اور کی مقال میں بیش کیا جا محت قامر دہے ہیں اور کی مقال میں بیش کیا جا محت قامر دہے ہیں اور کی مقال میں بیش کیا جا محت قامر دہے ہیں اور کیا تھا ہے۔

نے بیان کی ہوں گی۔ بوتے شوکے متعلق کہا جائے اے کہ مقاکا افسانہ ترام مشرقی ناعوانہ دوایا ہے واقعن کا دول سے علم میں ہوگا، بھربھی ہم جانے ہیں کہ ایک خانص ابعد الطبیعیاتی تصور کا ناعوانہ استعال جس طرح غالب نے کیا ہے بہت سے شعرا کے بیے غیر مکن ہے ادریہ او برعوض کیا جا چکا ہے کہ ابدالطبیعیاتی شاعری کا اتمیاز صرف یہ نہیں ہے کہ دہ ہر احول سے علم اکتفاکی ہے بلکہ یہ ہے خیال میں غالب کی شاعری میں علوم کی مختلف اتمام کی نفتیش اور ان سے اخذ کو جبتی یہ اس کے خالب تمام اردو شاعود ل برغالب ہے ۔ مطا سے کا بہت کر نے سے سے کہ خالب تمام اردو شاعود ل برغالب ہے ۔ مطا سے کا بہت اجھا موضوع بن سکتی ہے۔ اس سلسلے میں غالب سے خلف بہلود ل کا اشاریہ و بہب اور کا شعف الحقائق ہوگا۔

ایک عالم ابعدالطبیعیات کی در مری خصوصیت یہ ہے کہ دہ ان نعنا یا
ار تمثیلات کو سرح کرمعلوم کرستا ہے جن کک دومروں کا خیال نہیں پہنچا۔ یہ
دصف بھی غالب کی شاعری میں بحر ت مقاہدے ۔ یعض کشر معلومات کے قرابم
کرنے کا معا لم نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ایک بالکل اتمیا ذی استعدا ہے ہے جو داقعات کو مخلفت تناسب کے ماتھ ترتیب دیتی ہے ۔ ان یہ الم لائت ا
در ابدالا تمیا زادران صفات اور خصوصیات کو معلوم کرتی ہے جو دومرول ک
نظرے اوجمل رہتی ہیں . مثال کے طور پر غالب کا یہ ضوج یش کیا جا سکتا ہے۔
نظرے اوجمل رہتی ہیں . مثال کے طور پر غالب کا یہ ضوج یش کیا جا سکتا ہے۔
ہے آدی بجا ہے خود اک محشر خیال

ہ ہم ہوں۔ اور بعد می شوا اور فلا سفہ نے انسان یا آدی ہے باسے میں ہیت ہے گا۔ میں ہبت سی باتیں کہی ہیں میکن آدی کو مشرخیال سکنے کے سیام مورت ہے کہ ادد فكرى عفيقات سے اسل برد ابلد الطبيعيات كا مالم اين دعوس ك اثبات توضیح اور الید کے معلم کے تمام شعوں سے دلاس و شوا مرمین کرسکتا ہے۔ اس کے ذہبی اور تجرباتی میدان کا افق متنا دمیع موگا اتن ی بنزندی کے ساتھ وہ اشدلال كرسه كالنلم تجرب اورمثا مهد كى كونى السي تسمنه بي جراس معضوص طريقة التدلال مح يفي يكان مور شاء رمي العداه يدي في الك اس وتت بدا مِوَا ہے حب شاعرا در بان کی موئی مرکر ملوات کا ایک مواہے اور س کافن اس قابل موا ہے کہ ایسے تمام علم کوشع کے اند ہمودے: بی سے و میس علمیت کی بیوند کاری مزمعلوم مولمکه شعوس مد ، م کر اس با جزوبن م کسیاس نقطة نطرسه فآلب يقينا ايك ابدالطبيعياني فيراس كيوي يرين وكادد ين كولى اور دوسراف عرايسانسي من كى بحوى اور تجرب كى مى السكام عن مود اس نقط برنظری طوست زور دیے کی باسے بھتے رہا کا است کے کام سے چند مالیں بیش کی جائیں۔ اس کے دیوان کی بیلی عول سے یہ ایسے میتیں ہے کر غرن کے دوسرے شوکے سوا وہ متعالی جو اِتی اشفارس بیش کے عظمنے میں دو کمی دوسرے اردو شاع کے خیال میں بھی نہ آئے۔ بول کے۔ یہ لے شو من جوتاريخي والرب دوات ك إب البحث بنا بواب تمسر عاتم كالبدى منظرا درمقطع مي آگ سے سامنے بال کا شامرہ ایسی چیزی ہیں جو بہت کمشور له نقش زادی بیکس کی شری مسروا کا خروب بیان سب ترتمورا

بيده تمزي ويمشركا مرزاعنت ب ابنا دام شفر برکا مرسدة أنش وروسنه المقدوي تجريجا

كادك وسخت جانى إستنبان مذ فيه من ان خام كالاناب برعف ف مذربي اختياد شوق دعيما ماجي أتحن وبرنىنيدن حب قدر ما يجباك بكريون فالب ايرن يجي آتش زيا

دعوے کے نبوت یہ میں آپ کو غالب کے چند اور اشعار کے تجزید کی دعوت دول کا۔ مثلا ،

عرم نہیں ہے آوہی نوا اس ماز کا یاں درنز جو جاب ہے پردہ ہے ساز کا

کیااس گفردرت ہے کمیں مجاب، بردہ - مجاب میم ادر بردہ ساز
اور نیزاس شعرے فلسفیان مفہوم کے باہمی دبط کی وضاحت کردل۔ اگر ہم شعر
کے فلسفے ہی بردک جاتے ہیں تو کہنا جاہیے کہ ہم نے ابن جستجو کا آ دھا ہی
داستہ طے کیا ہے۔ فلسفے کو ادبی تجزیے کی آخری صوقرار مذورینا چاہیے۔ بلکہ
اس کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ان مصادر تک پہنچ سکے جہاں فلسفے کی ابتلا
ہوئی تھی۔ مجھے بقین ہے کہ میں اس حقیقت کو واضح کرسکا ہون کہ فلسفے کی
بیا دانفا فاک دہ غیر محموس ممانی ہیں جواسی وقت آ ذاد ہوتے ہیں حبر تناع
ان کو کسی خاص وضع کے ساتھ ترتیب ویتا ہے۔ اگر آب کے خیال میں یں
ان کو کسی خاص وضع کے ساتھ ترتیب ویتا ہے۔ اگر آب کے خیال میں یہ
ان کو کسی خاص وضع کے ساتھ ترتیب ویتا ہے۔ اگر آب کے خیال میں یہ
ان کو کسی خاص وضع کے ساتھ ترتیب ویتا ہے۔ اگر آب کے خیال میں یہ
ان کو کسی خاص وضع کے ساتھ ترتیب ویتا ہے۔ اگر آب کے خیال میں یہ
انسلیم کرتے ہیں کہ تناع می کے ابعد الطبیعیاتی وصعت کی جبتو تلسفیانہ تعمور میں
انسلیم کرتے ہیں کہ تناع می کے ابعد الطبیعیاتی وصعت کی جبتو تلسفیانہ تعمور میں
انسلیم کرتے ہیں کہ تناع می کے ابعد الطبیعیاتی وصعت کی جبتو تلسفیانہ تعمور میں
انسلیم کرتے ہیں کہ تناع می کے ابعد الطبیعیاتی وصعت کی جبتو تلسفیانہ تعمور میں
انسلیم کرتے ہیں کہ تناع می کہنا جا جب یہ سوال بیوا ہو اسے:

ا بدالطبیعیت سائل کی ٹیکنیک کی امیازی ضوصیات کیا ہیں؟ اور وہ شیکنیک کیوں کر شاعری میں برتی جائے اور اس کی وجسے ابعدالطبیعیاتی شاعری دوسری اتسام سے کیوں مختلف سہے۔ ابعدالطبیعیت کے نام الد نوعیت کی وضاحت کرنے کی آب کے سامنے کوئی ضرورت نہیں سے جائم در فرس ہے جائم ہوں۔ میں آپ کو ما بعدالطبیعیت یا فلسفے کی ایک خصوصیت یو دولا ا ما ہا تا ہوں۔ وہ یہ کہ ابعدالطبیعیت یا فلسفے کی ایک خصوصیت یو دولا ا ما ہا تا ہوں۔ وہ یہ کہ ابعدالطبیعیت اس تام علم کا ضلاصہ ہے جو تجربے کے مختلف نظا ا ت

۱- نظر کے سامنے کوئی جیز لانا 'ظاہر کرنا' افشاکرنا 'عیال کرنا اور آبایاں کرنا م

۲. کسی چیز کو بیلی بار نظاره کرنا ،کسی پرستسیده ادر نامعلوم چیز کومعلوم رنا-

اب موال یہ ہے کہ حب شاع کمی محوس کے بوئے سیلے کو د اقعی شکل و تاہے توکس معنی میں درما نت کاعمل کر اسے میرا خیال ب که اس کی دریافت مفظ کے آخوالذکر مغیوم سے تعلق کھی ہے۔ اس پر الهام موتا ہے۔اس کے شاعرا مذعمٰ ہے دہ مُغاہیم جراب تک نبیر دریافت شدہ اور غیرُ علوم تھے نفظوں میں شامل محصور ا ور المسسیر ہوبائے بیں اور سروناس دتت قليدسك أزاد موتي بي حب عام فليقات اورضوماً شاءى يس دوسرے الفاظ سے مرکب موکر سائے آ کے میں شاعری علم یا تشنے کے ما تقرنهورمينهين آتي. البتداس كو (علم وفلسفه كو) دريافت أريتي ب اور تخلیق مرگری کے ووران اس کو الهام کے طور یر اینالیتی ۔ کا اب كه شاعري مي ألفاظ ايك و دسرے كا با توسيخ كريف كرتے ہيں اوركوني فض اس امری بیش گوئی نہیں کرسکیا کہ اس تیس کے قدم کمال کساں پڑس سے۔ اى طرح ير بناناهي شكل ب ك شعركا والعدالطبياني ولسف ك محدّ لا الدال م سنے و خیال میں یا الغاظ کے مرکبات کی ٹیکنگ س س ک و داست دو (الغاظ) برك سے بڑا رقص متاز انجام دیے تيس آگر کس شعر فافلسال خیال دل تثیں ہے تو بھی بم کو خیال پر دک ما انہیں جا ہے بک اسس ک اساس كى جيوكرا حاسي اوراكر حالات سي ابت مركا كشرك سفى بنادان مفامیم کی آزادی ہے حواب کے الفاظ کی تیدیں تھے اسے

موں بیس کا انصل یہ ہے ۔ " مشروع میں کلمہ تعا اور کلم ضرا کے ساتھ تھا۔ اور کلم سی ضرائتما "

انفاظ تمام ملی مصنفین برخصوصاً شوابر ایک خواب ا درا از رکھتے

بین کیونکوشواسب سے زیادہ خلیقی قرت کے مالک ہوتے ہیں۔ ہوسکتا
ہے کہ شاعر ابناشغل بر نبات ہوش وحواس سفردع کرے لیکن جب دہ
شاعرائی خلیق کے برامرار کام میں نہاک ہوتا ہے قواس کا موقف بہت
کھوایک شطری کھیلنے والے کا ہوجا تاہے ۔ ایک شاطری ابتدائی چائیں کمن
ہے کہ ادادی موں لیکن جول جول وہ آگے بڑھتا ہے وہ بساط کے ہم، ال
کے خیال میں گرفتا دموکر دہ جاتا ہے ۔ فالب الفاظ کی اس برامراد خواب، ور
طاقت سے واقعت ستے جس کی طرف انفول سنے شعر ذیل میں افرادہ کی ہے۔
طاقت سے واقعت ستے جس کی طرف انفول سنے شعر ذیل میں افرادہ کی ہے۔
سے داتھ سے واقعت ستے جس کی طرف انفول سنے شعر ذیل میں افرادہ کی ہے۔
سے داتھ سے واقعت ستے جس کی طرف انفول سنے شعر ذیل میں افرادہ کی ہے۔
سے داتھ سے واتعت ستے جس کی طرف انفول سنے شعر ذیل میں افرادہ کی ہے۔
سے داتھ سے واتعت ستے جس کی طرف انفول سنے شعر ذیل میں افرادہ کی ہے۔

ہے ہیں بیب یا سایں یاں۔ غالب صریر خامہ نو لے سروش ہے

اس سے یہ مراد سے کہ کاغذر قِلم کے بطنے کی اوا ذَ شاعر کہ ایک نواب آو۔ ابتہ رکمتی تنی اور وہ یے محکوس کر تا تعا کہ وہ غیبی طاقتوں سے والبطر قائم کے ہوئے ہے۔ سے ناقدین کا عمی ہی نظریہ ہے۔ میں النہیں سے ایک ناقد سے خیالا اپنے الغاظ میں اواکر ناجا ہما ہوں۔ کیو بحاس کا طرز سے ریہ ہمت الجما ہوا اور ثر المراد ہے۔ وہ کہنا ہے کہ دعی جب محوس کیا جائے تو خیال اور ثر المراد ہے۔ وہ کہنا ہی کہ بی سے محوس کیے ہوئے وہ خیال کو دافعیت کی شکل میں تنقل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے شاحر کھی مذکبی کو دافعیت کی شکل میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے شاحر کھی مذکبی منکی در یافت کرتا ہے۔ دفعا " دریافت " کا ابہام کمی قدر معنی فیر ہے۔ وہ سے دمی ہے۔ وہ کے دمخالف عنی ہیں :

در تعلمہ موج اور ملی امتاد "مصرع نا نی میں۔ اسی سے ساتھ ایک متعل لذات نغظ دونوں مصرعوں کے عین وسطیس وا قع ہیے۔ میری مرا و محتب " سے ہے گویا " البِ بنیش لوفان حوادت لطر موج ادر سلی شاد "مے چورمختلف سمتوں سے آگر" کمتب "میں بل میاتے ہیں ادر ا ن کے اقصال کا یہ ازسیے کہ ہرا کی جوٹر ایناعل شروع کردیرا ب شورور یم ابل بنیش كى حیثیت عطا تبول كرف والے كى اور طوفان حواد سف. لطمر موج اوريلي امتاد كى حيثيت عطاكرسف ولك كى سب ال الفاظيس یہ تناسب سرگزیمیرا مذہوتا اگر محتب ان کی جاسے اتصال نہ ہوتا ہیں محتب بجاطور پر دنیا اور زمانے کی مبت موزی کا ایک دسیع میدان ہے۔ اگریتجزید جوشو کی بیدایش کا بیان کها باستان آب درک-قابل قبول ہے تو آپ میرے اس دعدے کی صداقت سیمرکری سے ک شاع خیال کو ہے کر اس غرض سے نہیں جاتا کہ اس کو انفاظ کا جار بینان کے کیلے مناسب بسرایہ وصونٹرے میں یھی نہیں انتاکہ نسال اور الفاظ ایک ساتھ پیدا ہوتے میں بہت سے اشعار سی جونلسفیان عدم مدتے میں شاع نے فلسفے سے شروعات منہ یں گئی . شاید شروعات بول موتی ہے کہ ڭاع اَى قوم كومغرد يا مركب لغانا كى غىرىمولى دوق ئے متا تر موسف كا مو<sup>ا</sup>ت ويّناسب اوران الفاظ كے با وست مسحور مذكرات أب كوال كى الميرك حوالے کر دیا ہے اور یہی وہ را ہتعین کرتے ہیں جس میں اس کے خیالات بين مكتي مير شاوى مي خيال كى برترى (خواه ده ، بعدا نطبيعياتى إنسنيان تاعری مو) الفاظ کی برزی کی آن بوجاتی سے یہ یہ اسے پیشتہ كهيس حواله ديا تعاليكن اب مير بأسل ك متيده كلمه كاحواله ديث ي تجور

ادر مدراضافت کا خیال آیا الداس نے مغظمون کوسلم سکے مساتع الد مغنوات او کویلی کے ساتھ ترکمیب دے دیا اوراسی دقت ددنوں ترکیبوں میں مثاببت كاخيال اس كے ذہن مي آيا- تيم كے تحاط سے دونوں باہم مشارميں - تعلمہ موج طدفان حوادث، وراصل سب سع براعمل علم سے اور بم واقف ہیں کہ بہتسے نامود اصحاب نے دنیا کے نشیب و فراز کے پیحتب میں مبت لیاہے بم كومبورنانها ب حاسي كدعر في لفظ موج اسم متعدد معنى بي لينى حق وراستى يد اتحاد ، اظهار اضطراب ، حركت ، ويم، خيال جس معظام م كدسم، مرج شعور کی مخلف سلحول میں مخلف معنول کا حامل ہے جن کا کمی نے کس طریقے سے روح کی تربیت میں دخل ہے۔ حق وراستی سے اتحاد نیز اپنی ذات یا دوسرول کے اضطراب کا اصاس یائے خیال کا اوراک یا وم کے باطل ہونے کا شعور - برسب انسان کی روح کی ترسبت اوربیداری میں دہی تی رول ادا کرتے ہیں جر محتب میں اسّاد کی تنبیبہ ۔ شعر مُرکور سے نلسفيا نه مفهوم <u>ئ</u>ے کو نی شخص انکاز نہیں کرسکتا۔ میکن میرسے خیال میں کوئی تا وعوى بمى تهين كرسخا كه شاعرن يسله ايك فلسفيانه خيال سوحيا اور بعر اس كونظم كا جامه بها يا- ايسانهي سي كر مسليف في نظم كود حود بخشا بلك تظمين في في وجود ديا - جناسي يه شعر كي بفظ كو دومسر علا سے انکوانے کے نتیج میں بریدا ہوا جس طرح جھماً ت اور فولاد کے تعدادم سع حرارت اور فور بديرا مرح اب-

اجازت دیجے کہ اس شوکا دور سے طریقے سے بھی تجزی کیا جائے۔ اگر"کوہے کم از ۔ نہیں " جیسے امادی الفاظ کو نظر انداز کر دیا جائے توشو چار تراکیب پرمنقسم ہے ۔۔ " اہلِ بنیش اطوفانِ حادث " مصرع اول میں

ما ہتا ہے اس کے اظہادی ادادے سے متعف قراد یائے گا بیکن میرا خیال ہے کہ اس امر کے تبوت سے سیے کہ شاعرانہ اظہاد ادا دی نہیں ہو آگسی دیل کی منرورت نہیں بمشرق اور مغرب دونوں میں شاء اندار کو ایک تسسم کی الهام كيفيت الأكياب عبرير شاعركا كيرافتيار نهي مواجب ده ادادي نهيل ہے ترا مری کی بنیار کسی تعتور عال یا فلیفے کو قرار دیا ایک ایا انا نہا کا بطلان منرودی ہے۔ مجھے اس سے انکارنہیں کدا کے تعتد ایک ممال ظم كمياماكتماسي ادرايع موزون طريق سيحب برشاع ي كا دموكا بوسف كگےنكين شاعرى ا درمنلوم خيال دد مبدا گانه چير بي ہيں -

ابهيراس يمى خيال كاجائر وليناسب كرحب شاعركوكوني مضمون وا كنا برائي بان كالسي كالماسك في مودول يرائي بان كالاس بن كالاساء إ یر کہ خیال اور زبان ایک ساتھ وجودی آتے ہیں۔ اس کے بیے مناسب موگا كەمىي غالب كىرىمى شوكاتىج ئەركەر اور شامركى قوت افلماركى دنبار بەنظر الان اسطيقے سي يو د كھا سكول كاك شاعر ابندا في ال كونسي چلماً بكرى و مختلف تناسب كے ساتھ الفاظ كو ايك دوسرے سے محوا آ ہے ترخیال اجا کک اور فیرمتو تع طور پراس کے سامنے آجا آ ہے جمعرول لماضل کیجے۔

الم بيش كوسب طوفان حوادث كنت

تطمیهٔ موج کم ازمیل ا تارسی دیکھیے پیشواور دوفلسفیا دخیال جواس میں اداکیاگیاہے کیڈیکر دجود میں آیا و معلد موج " مولى تركيب سب اورسلي اساد فادى - السامعلوم موماسب ك فاع من مفروع من الله اودلي كو تراوف الفالا ك ميثيت سے ركم عفرنانوے نی صدی شاعری ملکیت نہیں ہوتا۔ ادراگر موتا بھی ہے توکسی عنلعت خفیدے کی ملکیت موتا ہے جوشاع کے اندرجیبی ہوئی ہے اور جرشاع کے کا اصلی ا ذاتی جزونہیں ہوتا۔

ابعدالطبیعیاتی شاعری کے رکی تصود کا خلام وا تابت کرنے بعد میں آب کے روبر و نیا تصور پیٹ کروں گاج تنقید مجدید کے بعض وجود میں آب کے روبر و نیا تصور پیٹ کروں گاج تنقید مجدید کے اس نے ابنی ایا ہے۔ شاعراس نے ابنی شاعری میں فلسفے کا مواد استعال کیا ہے کبکہ اس سے کہ اس نے لینے مغہم کے ابلاغ اور ارتقامی علم ابعد الطبیعیت کے مہول سے کام لیا ہے۔ آب فالب کو اول الذکر اسول کی بنا پر مابعد الطبیعیاتی کہا جائے تو ان کا یقب مشتبہ شہرے گا اور الن مفکرین کی نظریں جن کے فیصفے کو انفوں نے برتا یا تصرف کیا بلکہ خود اس فلسفی کی نظریں جوان کے اندر جھیا ہوا ہے مورد الزام تصرف کیا بلکہ خود اس فلسفی کی نظریں جوان کے اندر جھیا ہوا ہے مورد الزام ترادیا ہا کہ خود اس فلسفی کی نظریں جوان کے اندر جھیا ہوا ہے مورد الزام ترادیا ہا۔ گا۔

یں ہمال اس کے استحقاق کے بڑوت میں کچھ ایسے ولائل بیش کرنا چاہما ہوں جو تعلی طور پر تعکم ہیں۔ اگر ہم غاآب کی شاعری میں علم ما بعد الطبیعیت کے اصول دکھا سکیس تو ال کی بوزیش ایک ابعد الطبیعیاتی شاعری میغیسے مسلم ہوگی - بعیریہ لحاظ کیے ہوئے کہ ان کا افلسفہ واتی ہے یاستعاد۔ تابل تبول ہے یا غیر تبول۔

سین یه دکھانے سے تبل کہ اصول خرکد فالب کے بہال موج دہ میں استعال ہو گئے ہے۔ اس کے بیال موج دہ میں استعال ہو گئے کہ سے دہ میں استعال ہو گئے کہ سے اس مز دھنے کی بیخ کئی کرتے ہیں کہ شام کی میں استعال ہو گئی کہ سے اس مز دھنے کی بیخ کئی کرتے ہیں کہ شام کی کئی تصور اخیال یا فلسفے سے وجود میں آتی ہے۔ اگر ایسا ہو توشا موج فشر میں کہنا

اکانہیں کہ ایک ہی تخص بریک وقت ایجا مفکرا ور ایجا تاع ہوسکتاہے لیکن السی صورت ہیں تا ہوسکتاہے لیکن السی صورت میں یہ انتا پڑے گاکہ وہ وو مختلف خصوصیا ت کا الک ہے اور اگر وہ این فلسفے کی نبیا دیر شعر کتا ہے تواس کے اندر ماریت وہن ہو اور عادیت گرزدہ کے دوگونہ خواس کا رفرا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بوشاع ہے وہ اس کے اندر کے فلسفی سے خیا لات سے عاربیت ارتباہ ت

الم بوقاعری فلسفی برقائم ہوتی ہے وہ ایک متقل دجود اختیاد کرلیتی ہے۔ وہ فلسفے کی دہین منت نہیں ہوتی۔ بلکداس کے مقابل ایک جداگا نہ حیثیت رکھتی ہے۔ ور نہ ایسا کیونکو ہو آ کہ اکثر صالتوں میں جونلسفہ نتائری کی بنیا دیتھا ، فنا ہوگیا۔ بغیراس کے کہ وہ اس شاعری براٹر انداز ہو آج فلسفے سے ابھری ہے جوبکے شاعری ایک تنقل جو ، کی صلاحیت رکھتی ہے اس سے شاعری (حتیٰ کہ مابع الطبیعیاتی شاعری) کا تصور اللہ کی فکری بنیا دیے جوالے سے کرنا غلط ہوگا۔

می امرکدایک شاعرکا تفکراس کی شاعری سے جدا چیز ب اس بخوبی نا اس بخوبی نا بست می ایک با اس بخوبی نا تنس مو ایس ایم ایم بخوبی نا بست می کام مین نوکوی نا تنهیل اس تنا تفس سے شاعری کے متعلق ہمارے جذابہ تحسین برکونی اثر نہیں رہ ا۔

فلسفے کے مقابلے یں شاعری کے تنفس الذات ہونے کے دعوے کی تائید میں اور شالیں بیش کی باکنی تعین الکی تعین الکی تا ہوں کہ یہی کافی میں ادر انعی کی بنیاد پر میں اینے سوال کا مادہ کرسنے تی جانت کرتا ہوں۔ یعنی کسی شاعری اس کی شاعری کے ناظ سے کہ کا فاسے ماجد العبیعیاتی قراد دیا کہاں تک درست ہے ؟ یہ دائے رہے کہ یہ کو یک یہ کو یک یہ کہا تا کہاں تک درست ہے ؟ یہ دائے رہے کہ یہ کو یک یہ کہا تا کہاں تک درست ہے ؟ یہ دائے رہے کہ یہ کو یک یہ کہا تا کہ تا کہا تا کہ تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہ تا کہا تا کہ تا کہ تا کہ تا کہا تا کہا تا کہا تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہا تا کہ تا کہا تا کہا تا کہ تا کہ

اس کے خیال بہن خصر نہیں۔ خواہ وہ خیال کتنا ہی لطیعت کیوں نہو ہیں ان وجہ ہے جو آسے بیان کی جائیں گئی ہوں اس کے خواس نظرا نظری کروری کہنا ایسی صورت ہے جہیں نظرا نداز کرنا پر سے گی اور اس نقطہ نظری کروری کو ملحوظ دیکھتے موسئے ہم خالب کو ما بعد العلم بعیاتی شاعر کہنے کے لیے سکن وجو ملائل کریں گے۔
ملائل کریں گے۔

۱۰ شاعری اور فلسفه دو مختلف شعیدی و شاعری کا تعلق اسمای و مفربه
ادر وجدان سے ہے ادر اس سے برضلات فلفے کا تعلق فکو تعقل ارجلب
حق سے ہے وشاعر کا ول ایک مجول صلاحیت کا حال مقاہے جو اس فی کی مفتظ ہوتی ہے جب کہ صداقت ایسے پر امراد التفات سے اس کو مرا فود بنا دی ہے بنا دی ہے واس کے برضلات اسما اس کے برضلات اسما تعدم رکھتا ہے کہ مناقت کا وجود ہے اور وہ اسی سے باتھ آتی ہے جوعرم دائن سے اس کی تلاش میں نکراد دونول سے فن اور طریق کا دیمنا نے بی الراد مناسب سے تعقیقی اور خلصا نے برگی برش مناسب سے تعقیقی اور خلصا نے برگی برس مناسب سے اس کی مناسب سے تعقیقی اور خلصا نے برگی برس مناسب سے تعقیقی اور خلاصا نے برس مناسب سے تعقیقی اور خلاصا نے برگی برس مناسب سے تعقیقی اور خلاصا نے برس مناسب سے تعقیقی اور خلاصا نے برس مناسب سے تعقیقی مناسب سے ت

۳ کسی شاعر کے کام میں وہ چیزجس کوفلسفہ کہتے ہیں علا اس کے مفکر کا متج نہیں مو المکسی دوسرے اخذ سے مستعارم آ اہے۔ مجھے اس سے زاد دیاہے۔ ہمادے شاع ریز کورہ بالا نقب کا بطلا*ت کرنے میں بھے کوئی احت*را ہیں. لیکن میں جا ہتا ہوں کہ آپ ذرا احتیاط کے ساتھ ان دلائل کا جائزہ مِس جن كى بنا بر فاآب كواس لقب كاستن قرار ديا گراسى مهوا حب كمبى بمسى شاعركو البعد الطبيعياتي كيت بين تواس كى شاعرى كفلغيا خمناصر ہا دے ذہن میں ہوتے میں لیکن کیا ہی ہم نے اس امریکمی خود کیا ہے کہ یہ بنيادكس قدر كرودادر تغير فيرب - شاعرى اور فليف كارشة اس قدر بجيره ادرناذک ہے کہ لاگ بیک کمیم فکرسے ہنٹ جاتے ہیں۔ فلسفے کوابعد اپناتی شاعری کے تصور کی اساس قرار دیتے ہوئے دہ یہ بعول جاتے ہیں کہ ایجی تناوى مين فليف كى أمير بن برأت نام بوتى ہے۔ الحراك الجى نظم كى بند اس کے فلسفیانہ تصور میرقائم مو توہم ایک ہی د قست میں ایسے دوشعرو ل کی جن كامفهم ايك دوسي كم ضداموا واد دين سے قامردي سے مكن حقيقت یے ہے کہم ایک نظم یا شرسے جو خیال کے ایک بہلوکو بی کر اے مقاوظ ہوتے میں اور اسی کے ساقد آپی نظریا شعرسے بھی معن اُ مٹاتے میں جو پہلے کی بائکل ضد واقع ہور مثال کےطور پر خالب کے یہ د دشعر کیجے ۔ کم نہیں وہ بھی خرا بی میں یہ وسعت معلوم وشت میں ہے مجھے وہ میش کد مگر یاد نہیں

> کوئی دیرانی سی دیرانی سے دشت کو دیجھ کے گھریاد کا

المرشوكى ميندكا انحصاد معن خيال برمة التوجم ادبرواك دوفول خودك على من المركاء وقد المراكدة المراكدة المراكدة المركاء المراكدة المراكدة المركدة المراكدة المركدة المراكدة المركدة المراكدة المركدة الم

سب امتال ہیں پھڑتیین نے کرنے سے بے بعثی پیدا ہوگئ ہے ۔ بظا ہرا قد ندکود دیمی بلاخت سے اس اصول سے متاثر ہیں جس کا خشا یہ ہے کہ اگر کوئی حائت بیاں کی جائے تو اس کا سبب مجی ثلا ہر کردیا جائے یا اس کی طرف اشارہ کردیا جائے لیکن وہ یہ بھول جائے ہیں کہ فالب کا مفہوم اس قیم کی واقعاتی تحقیق کا متحل نہیں ہوسے آ۔

م گمی دام شنیدن جس قدر میاہے بھیائے مدعا عنقاسے اپنے عالم تعست ریر کما

جب اس *قبم کے خلق مطا*بے کی موبیت سامنے آتی ہے توانسان ہے ماخت يُكار ٱلمُتناسِعة ضراغالب كوايع ناقدول سے بچائے جوغالب كے اشار كوشاعى نہيں ملك بوليس كى ديورث مجھتے ہيں " نا قد ندكور سے خالب سے بہت سے اشعاد کو بے معنی کہا ہے بحض اس بنا برکہ وہ اس کی معلق اور الخفت كمعيادير يودسينهي أترست فالبكواس تعمرى ارواخود يسندن سع بچانے کامقدرتماس کے تحت میں نے تقیدی ایکنیک کو برل دیے کی تودیک - این سابق خیلے میں میں نے صرف یہ دکھانے کی کوشش کی تمی که اس خمن مین شی قدری در یا نت کی منتظریک اور ده قدری مقیم حسد م كے سواكس اور طريقے سے دريانت نہيں كى ماكتيں۔ ايس بى ايك تدريس كى طرف می نے اٹا مہ کیا تھا لیکن جس کی توقع کا مجھے موقع نہیں الا ، فاآب کی شاعری کے ابدالطبيياتى رجحان سيمتلق سعدمي جاستا بول كرابي كمعقا سعي اس مینیت برخصوص زوردول جوخاص طور برجد مینقید کی حدو دیس آتی ہے۔ ا قدین نے یک گونہ اصاص فیز کے ماتھ غالب کو ابعد العبیمیاتی شاح

قسویر سے ہے جومتعادت نقتے سے مخلف بھی ہوا ور تاید واتیت سے زیادہ قریب بھی ہوا ور تاید واتیت سے زیادہ قریب بھی ہو۔ یہ ضردری نہیں کہ وہ تصویر اس نفت کی جگے اس ہے، دہ صرف آپ کے علم میں ہے، دہ صرف آپ کے علم میں ہے کہ اس بر متعدد زاویوں سے نظر ڈالی جائے ۔ جب کہ اس بر متعدد زاویوں سے نظر ڈالی جائے ۔ جب کہ خالب ہے ۔ جب کہ کہا ہے :

مبوے کا تیرے دوعالم ہے کر کی کے خیال دیدہ دل کو زیارت کا و میرانی کرے

مطالعۂ عالب کے سلسلے میں اب کہ جونقیدی اسول افتیاد ہے۔
گئے ہیں وہ ناکا فی ہیں۔ خواہ وہ بلاغت سے متعلق ہوں یا تسوریت سے یا
معاشرتی یا آری نقط نظرت سے سیمتعلق ہوں یا تسوریت سے
جوہیت روض کی گئیں۔ البتہ میں اُس نغریت کی طریت آب کو تتوجہ کروں گا
جس کا عام نا قدوں نے ادبحاب کیا ہے۔ وہ یہ کہ انعول نے نالب کی طیعن
شاری کو ان معیاروں سے مانچا میں کی دوئ غالب کی تکرے تعیامتا و
تھی بمیرامطلب ذیل کی شال سے واضح موگا، غالب کہ تی میں اور سے میں سے میں اور سے میں سے میں سے میں اور سے میں سے میں

چیک رہا ہے اہوے برن یہ بیرا بن سامے جیب کواب وجت رؤکیا ہے

ایک نہایت واجب التعظیم او بعض احتبارات سے گزشت نس کے بڑے فاصل نقاد اس کی بول تشریح کرتے ہیں:

اس شویر شستی یہ ہے کہ کوئی وجہنس ہیان کی ادر کول سفہ تجمر او کرخ<sup>ل</sup> ہمایا ہے یاخو، سرمحور ڈالاسے یا خون کے آنسو ہے ہیں یا مجھائی کو ہیٹا ہ چیٹے زخی کردیا ہے یاگر میان مجمال شفسی اخت سے فوجہ ڈالاسے میا

روش عام سے اجتناب کرنے کے اصول کی سروی کرتے موسے بالقسد نیا را سته انتیارگیاہے۔ اگر ناآب کی صدرالہ یادگار ہارے جذات اور احا بات کے بنگای اظارسے خواہ وہ ادبی بویا اس سے بن تر معلق سیتیت کمتی ہے تواس موقع بریم کوکال سی سے سا قرفا آب کے کالم یائی قدری تلاش کرنا ہوں گی جواب کے ادبی نقید کی قدیم میکنیک کے واٹرے سے ایر رہیں۔ اگراس یا دگارے بعد می غالب سے متعلق سارا مائز ہ ان ہی خطوط کے اندر دمتا ہے جرگزشتہ سوری سے جانے بہجا نے ہی تومنا فرائے میں یہ خیال کرنے ریمبور موں گا کہ ہاری تمام کوششیں، وقت توا ، فی اور ادی دراک جواس تقریب کے سلسلے میں سرت ہوئے وہ نسائع موگئے۔ لیکن اگریم کس نے طرف کارسے جزوی طور ریمی ہی کھنٹی قدریں دریا نت كرفيس كامياب موسئة ويتقريب ارتظين نهايت ابم قرار بالي على. كيؤكداس معدت ميں غالب كى حينكيت بلماظ انسان ا در شام ہونے كے اس سے کہیں زیادہ عظیم موکر ابھرے گی جتنی کہ اب تک ہم اس کو سمعتے تعے۔ میرا مقصدین سے کہ غالب کا دونقش جرہارے دل دواغ میں رامسخ موحیکاہے مرے سے شادیا جائے۔ اس نفش برہم جس قدر زیادہ نظر واستے ہیں اسی قدروہ بم کوموب معلوم ہوتا سہے۔ یہ ہارا ایک عویز ور نہ ہے کہ محت میں اس کے دمند ہے کہ منت کے دمند کی اس کے دمند کے دمند کے دمند کے دمند کے دمند کی میں کا دمند کے دمند ک خطوط اورزنگوں کوسمیونانہیں ہے بکہ ایک بالکل مخلف تصویر ہے جوتام تر دوسرے زاویسے لگئ ہواور حس س سرے سے متلف انداد دکھایا عميام و الرآب كرما من تصويرا يودا ومن سب تولمي يك رخي تصور تجويد كرون كا اور اكريك دى تصوير سے قومي خاسكے ير زوردوں كا . ميري مواد اي

د اکثر نوش چندر متدجعه، دُاکٹر ظهیراحدصد متی

## غالب كى ما بعدانطبيعيا في شاعري

فاآب کی مدمالہ یادگاہ کے نعبات کے سلطی بن نے ایک تھے۔
منکل موضوع منتخب کیا ہے جس کے بارے بی مام تبریت یا بسند می گل توق نہیں کی جاسکتی میکن میں اپنے انتخاب پر تاسعت نہیں ہوں ، ما بہند
کی توقع وہ احباب بجاطور برکر سکتے ہیں جو فاآب کی شامری کے شمارت ببلاد
پر تقریر کریں مگر مجے فرسودہ موضوعات کی پابندی میں ایک تمرکی کھٹن موں
موق ہے بہنچ ورمودوات جیے فاآب کا تغزل ، فاآب کا ترفی فاآب کا ترفی ناآب کی باری صد ہے اور
میرا خیال ہے کہ اس مدیک پہنچ دالے بہنچ چکے۔ فاآب سے میری مجت
اور مقیدت کی سے کم نہیں میکن اس مالت میں جبکہ میرے و دستول سے
اس امید میں کہ دومروں کی خوش جینی کے بعد جب کچے بجا کھیا ہے ، اس کو کا اس امید میں کہ دومروں کی خوش جینی کے بعد جب کچے بجا کھیا ہے ، اس کو کا میں ائیں۔ ایک ال اور فرسودہ داہ پر گام ذنی کی ہے۔ این نے فاآب کے میں ائیں۔ ایک بال اور فرسودہ داہ پر گام ذنی کی ہے۔ این نے فاآب کے

جذباتیت سے تطع نظر کرے بھی دیجھاجائے تو بھی اس کی اشاعت نئی اور
تاریخی افادیت سے فالی نہیں۔ فالب یقیناً ایک نا بغاعد بھے سکوایک
نابغہ کو بھی اپنے ارتقاسے ذہنی سے سفر میں کئی موڈوں سے گذرا پڑتا ہے
اگر اس نقطۂ نظرسے اس کا مطالعہ کرلیا جائے تو کچہ نفع بخش ہی موٹا خدرت نہیں۔ کہنے والے نے بین کو آئینہ باد بہاری کا زنگار کہا تھا تو آخر کچہ می کہنی کہا تھا۔
کرہی کہا تھا۔

دواككاكيس مال دازنهان من بواكل يريال ارزنهان من لے بے تیز کنے ، دیرا : چاہیے سے بے تیز کنے کو دیرا : چاہیے ہرؤی فہم قادی اس نتیج رہنے گاک نسخ دے مقالے میں نسخ اس کی ردایت زیادہ روال سلیس اور بے تعلق ہے اور اس میں سابت کی طرح نکر ک نامای دربندش کی فای نفونہیں ہی رانسخم سومرزانے اس می سے دنگ قدیم کی بہت می غوالیں اور غوال کے بدہات سے اشعار کی قلم خارج کر دیے۔ دوسرے الفاؤمی انفول نے چے برس میں دو بھیرت مصل کرل ( ۱۲۳۱ نفایته ۱۷۳۰ هه ) جولوگول کویدیت درازمین مجی نصیب نهبین موتی . ادر معرصب بس برس کے بعد ۱، ۱۲۵ میں ) ان کے کام کا پہلامتہ اول ا المنش طبع موا توده شامری سے اس مقام رہنے کیا تھے ہوا کے سخند کے یا معرائ المكال ہے۔ یہ امران كى سال سے طبع اور روا سے بخركى بيل جيس توادر كمياسيم. انعول سفيبنس شاعرول ا در 'اقدر ل ك " اعوبا ف زين" ( فہن کی تھی) کی شکایت کہ ہے ۔ بچ پہ چھیے تروہ خرد مرت کے احوجائی ذہن کے مشکار ہے۔ بعد کو دیکھنے والول نے دیکھا کہ وہ اعوبان ہتقامت سے ادر بے پروا خرا می جادہ تناسے بدل کئی۔

یے ذیل کے نقشے کو الاحظہ کیجے اور شاع کے ذوق خود اصلامی کی داد دیجے۔ نسخ میں وور

مه اخرّ نشال یحببرامتقبال پیجست تما شاك تورا كينه مي المينه سندا إ تغافل برگمانی الکرری مخت جانی بكاه برمهارنا ذكوبسيد كززآنا دل مرا سوزنها س سے برمایا کیا التن خاموش كى انندگويا جل عمي حیف ہے ننگ تناکہ ہے عبس حیا كاسعق أكمنه برجبيه مائل إجعسا مطرب ول في مميرة ارنغس سيانا اب مازير رشته يئ منسربدل المعا گرىدد مرگ وحشت دل كاگلا كرول موج غمارسے يُر بك دشت واكرول معات يهده كوئ مي اصحاب عزيز دل بروست نگا سے مرادہ رکھتے ہیں بندوستان سايمل إستخت تعا مامان إدشاہی وصل بستا**ں۔ دیمے** تاچندىيىت نطرتى كمسبع كارزو يارب لم لمندي دست دما مج

به امتقبال تثال زاه اختر فثال تنوسط تماثنا كشورا بمنهم المينه سبن وايا تناف*ل برگانی إ*' نظر *بخنت* جانی إ بكاوب عاب اذكربسيم كزندا ات ذک گوسود غمسے بے ما باجاگیا م تش ما موش کی انند گریاجل گیبا داغ اے ماجت بیدرد که درعض حیا يك عرق آئمنه برجبههٔ مائل باندهسا وه نغس مبول که اسدمطرب دل نے مجھ سازېردشته يا نغسه ميدل با ندها گرىبدمرگ دون بنوا كرول موج غبارسے يركب وشت واكرول معاحث بهيده محوئي اصحال خابوش دل بردست بكلشه نداده ركهتي مندوسان مايكل إية تخت تعا نازمباد دفتهٔ وسل بستال مزوج "اجذبيت وملكى إرطبي منام است ادن د لمبندي دمت دعمسا مجھے

له نوامیده ( : ) یم بی فاآب نه متدد مقاات پر ایک سرع کواپ فل سے کا مے کرد در اسم عاکلیا ہے جس سے شوخاصا کمند مرکبہا ہے۔ دراب آئذ ازجوشِ عکس گیوسے کیں بہاد نبلستاں جلوہ گرہے آں سوے دما

نهي عضبط مرستاطكي المعظم رائي كسل مرميتم واغير بآه فاموثا

بهنگام تصور ماغرز انوسے میت ابول ئے کیفیٹ نیازہ اے مع آنوشا ں

نہیں ہے۔ ہے مبہ بتاطرے کو کل گوہرافسرد ل سرہ ہے صرت آہے ہار ہے کار آ درون

ہے ذروع رخ افرونیہ خواں سے شعلہ شمع پر انتاب سخود ارزید ن

ہے بسل اواے حین عارضاں بہار گلٹن کورنگ کل ہے ہے ورخول طبیعی کی

ان کی فاری آمیر تراکیب اکر ایسی می که ان پراً ردد کاجا بیجیت نهیل آامثلاً پرداز جمن شخیر انسون و می دوق مل ایشت دست بور به تا ای کمندا
رنجی کی دود سیند اطلیم و می جاد و اوست از جال شخصته برد انداز جراف از
جشر جستن ای به نقاب زنگ بستن ای صید زدام جسته انیاز گردش بیایشه و
ته بندی دد د جراخ فانه و مرف تماس دام و می محتری و درج ای فاند و می میشراد رخم می محتری و درج ای فاند و می میشراد رخم می محتری و درج ای داد و می میشراد رخم می محتری و درج ایرون و می میشراد رخم می محتری و درج ایرون و می میشراد رخم می محتری و درج ایرون و می میشراد رخم می محتری و درج ایرون و می میشراد رخم می محتری و درج ایرون و می میشراد رخم می محتری و درج ایرون و می میشر و درج ایرون و می میشر و درج ایرون و میشراد رخم می محتری و درج ایرون و میشر و درج ایرون و میشر و درج ایرون و میشر و درج ایرون و درون و درج ایرون و درون و درون

ے سرا باعج بر موگئ ہے اور خان خانی کرنے سے ناٹیر کا تیراس کے ہم آئے۔
ناہر ہے کہ حب تیر مجوڑ ا جا آ ہے کما ن کا خانہ خالی موجا آ ہے۔ سالک کو
بھی اگر اٹرکی تناہے قوخانہ مستی کوخودی سے خالی کرنا موگا۔

گیاج نامه بر دان سے برنگ باخته ایا خطوط مندے قالیں نفتل ہے لینت کہور کا است میں است میں ہے۔ است میں است میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کیا گلتا اس کا میں کا کا میں کا کا کا کا کیا گلتا اس کا میں کا کا کا کیا گلتا اس کا کا کیا گلتا گلتا کیا گلتا گلتا کیا گلتا کلتا کیا گلتا کیا گلتا کیا گلتا کیا گلتا کیا گلتا کیا گلتا

نشهٔ معرک از جلن دیم مع انگور سورت الک برزگان دکاک چراما

خط جورة برجانتين إلامه موكيا إله دود شعل جوالامه موكيا

زبس از پرداز غرورنشهٔ مها دگ بائیدهٔ گردن بردستا باده ددمنا

اب عش کے حضور میں شرمندہ ہول ادر دوا کے شرب کا ہر **تعلوہ میرے می** میں اشک شیری بن گیا ہے ۔ افسک شور ہو آ ہے مگو شرب کی نعبت سے خیریں کہا ہے ۔

برخاک اونستادگیٰ کنتگان عشق ہے سجدہ سپاس برمنزل رسیدگی

شہیدان مجت جوفاک پر بڑے مواے میں اس کا دار دنیا والے کیا جائیں۔ یہ دراصل اس بات کا سجد انٹکر ہے کہ ہم منزل پر بہنج سکے۔ ہے برافزاندن طبیدن کی ہم کیلیعٹ ہوں

ورن صركلزارب كى بالبلبك على

لمبل جو میرو میرواتی ہے۔ در مذاکر اپن ماہیت پر نگا ہ جائے توسکڑوں باغوں کی بہار نظراً کے

> ز دوژا دلیشهٔ دیوانگی سمن بیابال کمی که تا رجاده سے سیسجهٔ رنگ دال الی

ریگ روال کے درول کو تبیع قرار دیا ہے۔ می تبیع میں رفتہ ہو اسے ویہ تبیع البی سے جو رشتے ( ڈ گر کے سلسلے ) سے محورم ہے ۔ بعنی بیا بال کی ریگ مجھانے سے منزل کی را ہ نہیں ال سحتی ۔ اس سیامے دیوانہ ہوکر دیرا سنے کی راہ لینا ہے مود ۔

وکان اوک ایرے ازخود تھی اندن سرا سرمجز مو، کرخانہ اند کماں فالی بیخدی گویا ایک دکان ہے جس میں اثیر سے تیر بیکتے ہیں۔ اگر اثیر کا طالب ہے توفقہ بیخ دی ہے کرآ۔ اور سرا با جم بن جا۔ دیکھ کمان خمیدہ مونے کی دج مرزے ہے رہزن وارنعلِ واڈگول إنرها نہیں مکن بجولاں إے گردوں خِل بے بردن

س نعش که دانیمشس نمونه گنهش زده نعل واژگرنه

اب تو موٹروں کا دُورہے۔ زبانہ گذشتہ میں ڈاکوسراغ رسانوں کو مکیا دینے کی غرض سے گھوڑوں کے نعل واڑگوں سے کام لیتے تھے۔ اسان بھی ایک رہزن سے کم نہیں، اور رہزن بی ایسا میا رجب نے اپنے قوسن میں اور کے نعل واڑگوں لگا رکھے ہیں۔ اس صورت میں اس کی ترک آدی کا جھیدمان غیر مکن ہے۔ او فوکی مثابہت نعل سے طام ہے۔

نظر چندِ تصور ہے تفس میں لطفتِ آزادی شکست آرزد سے دنگ کی کر اموں متیاد

یں تنسمی قیرموں بھر تصور میں آزادی کے مزے لیا مول - وہ یوں کر میں آزادی کے مزے لیا مول - وہ یوں کر محب آرزوئیں ایک ایک کرکے ٹوشتی میں توجیرے پرایک رنگ آتا ہے ایک ما آتا ہے اور میں ہوں کر متیاد کی طرح ان زنگوں کا تشکار کر ما رہ میں موں کے لیے اور کیا جا ہیے -

شرمندۂ الفت ہوں مرا واطلبی سے بقطرہ شربت مجھے اٹک شکوی ہے عشق میں بیاری بیش آئی اور شامتِ احمال سے دوا و ملاج کی جی میں سائی ہے جوددست معلیم مرتا ہے۔ خام کی مرادیہ ہے کہ عالم نا موت میں آنے

ہے پہلے ہم عدم کا خواب دیجہ رہے ہے۔ آخرد حشت اس تما تا گاہ عالم

یرکینے لائی۔ تما شاگاہ کی میرکویا تعبیر ہے اُس خواب کہ۔ تعبیر کو اُس نے

ایک آئینہ قرار دیا ہے یس طرح آئینے میں جہر ہو اے اس آئینے میں مزہ

(بلک جو نظارہ یا تما شاکی علامت ہے) جمر کا کام دی ہے۔ بلک وشکل کے

کا خلے آئینے کے خطیا نعتش سے شاب مھر ایا ہے۔

عجب لے ہم پایان صحراے نظر بازی که تار جادهٔ ره رمشتهٔ گوبرنبیں موما

نظر بازی کو ایک معوا کہا ہے جس میں کچھ آبد یا عاشق تعک کر بھر گئے ہیں . شاع اُن سے مخاطب موکر کہنا ہے کہ مجھے ترتیج ب ہوّا ہے کہ تم اپنی ورا اُدگی پروٹ نے نہیں۔ مغرورت متی کہ جا وہ وا ہ وڈگر بھا آر بھا اسے انسکوں سے میّیوں کی لڑ بن جاتا ۔ موسکتا ہے کہ بلول کی رمایت سے دشتہ تگو ہر لاسے موں ۔ بہرمسال معنون سرامر آورد ہے ۔

تمان کے گر کھٹن ہے خت سربِ مِین ا ماز پاک کر میاں کلتاں کا در مہیں ہوا

لع فولادي عواديا أينيس دو تعوط يا نتوش جواس كمل بون كاليجان إن جومراللا عام.

معلیم برتا ہے کہ اپنے بیان کی شہادت میں ہم دیوان فالب برخط فالب کے مندرجہ ذیل اشعار بطور نونہ نقل کریں اور صب منرورت خاص خاص شور کی تشریح اور ساتھ ہی اپنی نا چرز دا سے بھی پیش کردیں ۔

کی تشریح اور ساتھ ہی اپنی نا چرز دا سے بھی پیش کردیں ۔
دیوان کے میون سخوں (م = متداول ' ح معیدیہ ' و = دیوان

دیدان کے مینوں سون (م و متداول ، ح و میدید ، و و دیوان خالب بخداناب میں بہلی خزل دہی ہے جب کا آغاز "نقش فرا دی ہے میں کا آغاز "نقش فرا دی ہے میں کس کی شوخی تحریر کا "سے ہوا ہے ۔ البتہ تعداد استعاد میں فرق ہے ۔ م میں ۵ ، ح میں ۱۰ اور و میں مشریب ۔ مطلع سب میں مشرک ۔ شعرا تشیں اِ ۔ ... نبخیر کا . شوخی نیز نگ ... تسخیر کا - لذت ایجاد ... نبخیر کا خشت ... بھی کا ۔ دشت ایجاد ... نبخیر کا خشت ... بھی کا ۔ دشت ایجاد بی دومیں مشترک میں کاد کا دوشت ... تعمیر کا اور آئی ... وحشت جانی دومیں مشترک میں کاد کا دومیت جانی دومیں مشترک میں کاد کا دومیت جذب ... شمشیر کا اور آئی ... تقریر کا صرف میں میں میں معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے متداول دیوان کی اشاع سے متداول دیوان کی اشاع سے دفت ہے دوشعر بڑھا دیا تا در باتی جن کی اوپر نشاں دی کی مقطع ڈال دیا ۔ ۔ مقطع ڈال دیا ۔ مقطع ڈال دیا ۔ مقطع ڈال دیا ۔ مقطع ڈال دیا ۔ مقطع ڈال دیا ۔ مقطع ڈال دیا ۔ ۔ مقطع ڈال دیا ۔ مقطع ڈال د

بسکه مون فاآب امیری می گی آتن دیا موست آتن دیده سے صلة مری زنجیرکا ایک فاص بات جوقابل ذکرہے یہ ہے کہ دکی جوات می کیجن اغلاط کی بوجہ آصن تعیمی موجاتی ہے۔ سابت تعلمی یہ تھا : وحشت خواب عدم شور تما شاہے اسد جوز مزہ جوہر نہیں آئیسٹ تعیمر کا میں جومزہ تھا جس سے منی میں قباحت پہرا موتی تھی۔ د میں جومزہ تايين ويومش أن اشعار منون واخوذ نسكاند."

ده کلام میں کا دا فرصہ خرکدہ بالا پراگندہ ابیات میرش تھا عرصہ موا تو کتب فائد حمید ریسیوبال میں دستیاب ہوا اور نواب محرحمید الشرخان بہاور مرحم کی معاد ن پروری کی برولت منظر عام برآیا نسخہ میدید کو بڑھنے کے بعد غالبہ شخص اس فیتے پر بہنچ گا کرجس طرح اس کی زبان تیں اجنبیت ہے اس کے خیالات میں بھی اجنبیت ہے۔ مرزا کی خطرت کی عادت ان کے بعد والے سہل منت کام پر جیسے بہلے قائم عمی اب میں ہے اہم ان کی غیر معول ابنی میں کوئی شک کام پر جیسے بہلے قائم عمی اب میں ہے اہم ان کی غیر معول ابنی میں کوئی شک کیا این اشعاد کی ارکی حیثیت سے ابکارنہیں ہوسی ا

اُدود دوستوں اور مرزا فالب کے براوں کی مزیر خوش می کہ مالی رام پور اوراس کے بعد لامورے دیوان فالب کا ایک نسخ بو نسخ مید یہ سے زیادہ کا اورادراہم ہے شائع ہوا جس کو دیچھ کر انتھیں کھل کیں۔ خوا سے دیا در اس کی ساساتھ کی کتوبہائی ہے ۔ اس محالا ہے یہ اس کی خطوط پر متی اور اس کی ساساتھ کی کتوبہائی پر ۔ اس محالا ہے یہ اس کے مقابلے میں چھ سال پہلے تحریس آیا اور براہۃ اس سے اقدم اوراب کک نفالب کے کلام اُددو کے جو نسخ علمی براہۃ اس سے دیا وہ کی آباب ہونے کر اس کی بنا پر سب سے دیا وہ کی آباب ۔ اس کے ساتھ یہ برخوا فالب ہونے کی بنا پر سب سے دیا وہ کراں قدر اورستند ہے ۔ نظام ہے کہ موجودہ اُنے کی روشن میں اب فالب کے بارسے میں متعدد معلومات پر نظر اُن کرا پڑھ کی روشن میں اب فالب کے بارسے میں متعدد معلومات پر نظر اُن کرا پڑھ کی روشن میں اب فالب کے بارسے میں متعدد معلومات پر نظر اُن کرا پڑھ کی روشن میں اب فالب کے بارسے میں متعدد معلومات پر نظر اُن کرا پڑھ کی ۔

فالب نے یسخ جب مرتب کیا ہے اُن کی عروا سال کے قریب متی جس کو نوجوانی کا آغاز کہنا جا ہے یسکین جسیا کہ آگ بیان موگا اس ذانے سے دہ روش عام سے محترز اور غیر سمبولی اس کے الک تھے۔ منا س مآتى نے باكل مي كما ہے كه:

" مرذا کے ابتدائی کلام کومبل و بے سنی کہریا اس کو آددد زبان کے دائیے سے خارج کچو مگراس میں شک نہیں کہ اس سے آن کی ایج بلی اور خیر اللہ اس سے آن کی ایج بلی اور خیر اللہ اس کے ان کی ایک اور خیر اللہ ان کی مراخ مماست اور میں ان کی شیر اس کے ترجی جالیں ان کی بدن اور خیر میرلی قالمیت و استعداد پر شہادت و بی میں "

بر تقلید بیند دوگوں کی علی روش کا ذکر کرنے سے بعد کہتے ہیں ،

یر حقیقت ہے کہ مرزاکی افتاد مراج اوران کی شاعری پریت معروج حالی نے کیا ہے نہایت ہجا کا ہے ۔ غرض چند مال کے بعد انعوں نے اپنی قدیم روش بدلی اور اگر چر بقول حالی مرزاکا ول اینے اشعاد نظری کرتے ہوئے وکھا ہوگا۔ فرز دان معنوی کس کو بیا رسے نہیں ہوئے ۔ تاہم موصوت نے ان کا براحقہ خارج کردیا اور اینے اوود ویوان کے فادی دیباہے میں صاف کھے دیا :

" اميدككن سرايان خودستاسي كاكنده ابيات ماكه خادج ازي ادرات يابد ازم أرتراوش مراين امرياه نشنا مند دجام مرد الد در

الگ الگ بیں ایک کا رنگ علی الاکٹر عارفانہے، دومرے کا عاشقانہ ایک کے پہاں دارداتِ دلی کی ترجانی ہے، دومرے کے بہاں مضامین خیالی کی فرادانی۔

اس کوفالب کے نرائی کم کا دفرائی کمیے یا ان کے احباب کی دمنائی کہ انتحول نے کھوع صے کے بعدا ہے قدیم لک سے رجوع کیا۔ پی بوجیے توکسی خاص المغذم ویا ترک وہ ہر جیزی خور دخوش کرنے کے فوگر سے - ذمانے کے تقاضوں کو مجنا ' برلتے ہوئے حالات کے محتن وقع بر نظر ڈالنا' اور پیرجس داہ کو اپنے نزدیک سیمے جاننا ' المصافیار کرنا' یہ ان کا شیوہ تھا جہانچ اسموں نے آھے جل کر اُس سلک کو اپنے ذوق سے بیل یا یا ور کہا :

طرز بیرل میں ہیختہ تکھنا اسدا نشرخال تیاست ہے

بروه زمانهٔ آیک و بی به آل جن کا منگ بهار ایجادی نااب کو مدسے زمایی بین مناب کو مدسے زمایی بین مناب کو مدسے زمایی بین مناب اس کو عمال با بر تیجف کے فراتے ہیں :

« امرطی ، بیدل اوزخیست ، ان کی فاری کیا . برایک کا کلام به نظرانسات و پیچه . اختر کنگن کو دری کیا "

دومری مگر سکتے ہیں :

م ابتدائد کوسخن میں بیدل و آمیر دمٹوکت کے طرز پر دیخۃ کلمتا تھا۔ ہا ا برس کی عمرے ۲۰ برس کی عمر تک مضامین خیائی بھاکیا۔ ۱۰ برس میں بڑا دوان جھ موگیا۔ آمز جب تمیز آئی تواس دیوان کو دورکیا۔ اورات کے تظم وال بھے موگیا۔ آمز جب تمیز آئی تواس دیوان کو دورکیا۔ اورات کے تظم جاک کیے۔ وس بندرہ شعر داسطے نونے کے دیوان صال میں دہنے دیے :

مازير رشته يؤنغه بتدل بالمعا مطرب دل في مراة انفت عالب ا المنگ آندمینهی بوزننس بیدل عالم بهدا فیانهٔ ما دارد و ما جمیسیع دل كارگاه محرد الدبينوا الدول الى سنگ استار بدل الهائن كر لمص معزت بتيل كاخط وح مزار المدأكينة برداذ معانى ما بنك المَد قربانِ سلعنِ جودِ بَيدل في خبر لِيعة مِيرلكِن بيدلى سے ہے خام نیغی بیت بیدل برکعن اتبر کی کیسیتاں قلم و اعجب از ہے مجھے بوش فرماوے وں گا دیت نواب اسد سوئی نفلہ بیول نے مبکا یاہے مجے

مِخْدِ الدباركة شوكت كل بعد دل فرش ده ازب بيل الركت

تغیل کی بے بایاں قوت اورمیدال بخن کی لا محدود وست کا نیجہ ا ہواکہ انعوں نے تعوری عمری مضامین آازہ کی ظروکو سنچر کرلیا۔ لکبن اس سے یہ خیال کرنامیح نہ ہوگا کہ انعول نے بیدل کی نقالی کی سہے ووفوں کے کلام پر فائر نظر ڈا نے سے معلوم ہو اسبے کہ دوفوں کی صود و اخستیاد

## بروفيسر ضياءا حربرايوني

## دبوان غالب بهخط غالب

مزاناب مبدونیاض کے یہاں سے ذہن درّاک اور طبع و قاد کے کہ اسے تھے۔ انھوں نے دس بارہ برس یا (ایک بیان کے مطابق) بندہ برس کی عرصے کی عرصے آددو شرکہ باشر وع کردیا تھا۔ خود تھے ہیں ۔ ۱۵ برس کی عرصے ۲۵ برس کی عرکہ مضامین خیالی تھا کیا ۱۰ برس میں بڑا دیوان جی موکیا ۔ یہ وہ زاز تھا جب ان کے دل و و ماغ پر بیدل جیائے ہوئے تھے۔ ہمنا پر وہ ان کے دل و و ماغ پر بیدل جیائے ہوئے تھے۔ ہمنا پر وہ اس کی تصدیق ہوگئی ہے۔

اسر ہر جاسمن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے۔

اسر ہر جاسمن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے۔

اسر ہر جاسمن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے۔

میر نگل بہار ایجادی بیدل پسندایا

مجهرا وسخن مي خوب مراي مينات مساح فنرسح ايمن بوفار بدِّل كا

کی بڑی پڑی تو انگری باغ بریع یا دخاں جو فواب مؤی خال کے تعے اور سی کی مراب کے اور سی تعلیم کے اور سی تعلیم کی مواد میں کا بھی ورواف کے یا بی درواف کے پاس ذہنب النابیگر کا مزاد تھا۔ وہ میں بٹر بیل میں آگر سب نام و نشال ہوگیا۔ فاآب نے وٹی کا مہا گ میں دیکھا اور دیڈا یا ، بُرط معل یا برا آیا ۔ اب توستم ہے کہ دہ بے جاری برانی دتی کہ لاتی ہے۔ مدا ہے ام انترکا۔

كوش بوسركى والول ك إزاد كست است است مدمى خبنى انعام الدُّمَّال کے نام پر پھرا ہے۔ کوشی اور بڑی حولی چھ ہزاد میں ڈیٹی الہی جنسے ام پر بیمرد اوی جنتی انعام اندخال کے کربندی دشتے دادیتے۔ فاکب نے اس محکسراے کی تعربیت میں جس میں سنے ہوش منعالا اور کرنا ہی اکثر ذوالنون احمد کی شا دی نواب زادی رتبیه لطان بیم بنت نواب زاده با ت<sup>رطی</sup> فاں و نوا مزادی عظم زانی سیم سے موئی۔ اس محلسراے کے بھا مک یک فآلب کی کمی مونی تاریخ ہے اس کے نگ مرمرکے اجارے وارحامول ک نوسیف میں نالب کے فارس تطعات کندہ میں ۔ اس کی جست فی تواہین یں دستبوس فالب نے خوب گلفشانی کی ہے۔ میرے داداحضرت نے اس كواين الدنجنى انعام الترنال كربيع ويل اكرام كودك وى -اسس كوايسا سجايا تماكه المرز فرنكتاني سياح اس كود يفي آت اوداكتر لانوں اور بڑے انگریزوں کی بیاں دعوتیں ہوئیں۔ اس کی خاتم بہندی کی عیست اوراس میں سونے ۔ شنگریت اور لاجورد کی رنگ آئیز نی امسس لمی جواری میست کا آ ده گزیج رسے گرد نے بیجس کا دل انگلی عبر موایا ا معمر رسا ا منبع مي والتا تعاراب وكيوتوكلي عبتاهم منك إس ك نهري اورفوادك رس بندجارين - سدادب نام الشركا - اس کے سامنے ہی فوا ب موسی خال مافظ عبدالرحمٰن خال الحسان ک تعاسرے ہے۔ اس میں شاہ جہانی جبد کی بارہ دری متی جس میں کتب خانہ تعاشہر میں زواب موئی خال اور نواب ضیاء الدین احمر خال نیر کے کتب خانے لاہواب تھے ۔۔۔ اس بنی سنوری چکھی کی دلہن وٹی کو مرز انوشہ نے رنٹر اِ منڈ یا ہوتے و کھا مل مولیاں ، گھر بدان کل آنے ، راہ گاڑی

ونيات مين مناغ را مع مليال - ايك غدّار محلّ بن كيا بعر جس مين بيول كليال كرس ادر محقي فاسعادالككسف وكد فافك ادرایک ولی بزدگ سے الماقات کرانے کا لا مے وسے کر صفرت عالمسگیر ٹانی کو فیروز ٹناہ ہے کو طلے مس شہد کراکران کی لائٹ برہنہ کرکے رہتی یہ بصنكوا دى متى - امك مندوحورت في جومجنا استنان كوما ري متى ايشاه كو بهجان كران كى برمنه لائل يراينا دوية وال كربمين شروع كما بخلقت جمع بُوْمَى اور باوشاه كوحضرت تطب ساحب مي دفن كرديا- انسوس ان کے مزار کا کتبہ اور شاہ عالم اوّل اور شاہ عالم نانی۔ اکبر شاہ نانی کے مزارو ك كتب وركر مسك ديد الحد اورمزارترى مالت مي مي وال توده عورت تودانى بن اور شاه عالم كى منه بولى ببن سلوفى ير دائمى إندها آتى. یه رواع حضرت بهادرشاه ظفر اُدر اس را حکور کی او لا دمیں شهرا با دی ک باق را - نیر ز زجنگ کی محلسرا سے سبلی میں اس کی اور برل بیگ خال کو انعام مي لن بل بيك خال في حضرت شاه عالم مص غدادى كى اورخلام قادر رد سلے سے ل کئے۔ جب روسیکے کا نتنہ دفع موا تو محلسرا سے کیم ہن اللہ نماں کوجوییلے نواہ ججم کی الازمست میں تھے اور با دشاہ سلامست کی کملبی ہ دنی آگر شائبی طبیب مقرر مُوسے . با دشاہ سلامت اور ملکہ کے مزاج میں ببت درخربا یا اور معلسرات ان کوسرفراز موئی - فرنگی رائ آیا بلا عانی كمك بدد ادرا حرّام الدوله مكيم احسن النُّدخال سلطان جي ينغونِد مجت فركِّي نـ علسراے کا نیلام کیا میرے واوا صرت نے انیس مزادی زانی مردانی كلسرائي . بيرا . الطبل محارى خاسف بعير أن ويي . خواص بعد . ديان خا : ادر منشیون ، داردفائوں سے رایسی کان اود اصاعے و درا ایس

مینٹرهوخال کی بیٹی تھیں ۔ یہ اودھ میں بڑے عہدے پر ستھے۔ انھوں نے این بیشی کواتنا جسر. دیا تھاکہ وہ ایک کوس کے بھیلا ہوا تھا۔ گھوڑو ں کی میخیں سوسف میاندی کی تھیں - نواب کے مصاحب اور خراری تعریفیں كررسے منے كم مال وماميں سے كوئى جربنہيں بيورى وبي كو ندوى مو اك يوربيا مائل خيم كي يحي سعس را مَعًا اس كما بسسر في كا دیمن میکیو (میخو) یک تو دے می ناہیں۔ نواب ست مجل موسے اور ایک برزار منجومونے میاندی کے بنواکر دھیئے۔ رجنابگر حب سرال آئیں تو ا بي وكي مي ممرس. طهادت ديم كي حديك بهني مني محى - إ تعول و ر ڈھیروں گرویوں تمیروں کا یانی برا مامان کے ان کے آنا ہے تباروں مے برابر موتے ایک ول ال سے فسرنے کیاکہ موبگم اسے اوا سے كركر محل مين نهر نگوالو ـ انھول نے اپنے والدسے كما وہ ساوت مال كى نىرىس سے كا شكر دخا بيم كى حولى مي ك آك مي سال اين تيمنين میں اس نبرے انارمغربی مست کے محلول کی معتوب اورمندروں یہ دیکھے تھے۔ بندوتوں وائی کلی میں نوا ب اسٹرٹ نااں کی محاسراے اور کمرہ تعا بمرہ اور تھین مالیال اب می سراک بیسے ، کما نی دیتی ہیں ۔ اس کے رلىم**ے نواب افعنل دانی کی محاسراسے متی ج** نواب اگھے زمانی زینت محل ک بعوتی مبن تعیں اورمیری نانی تعیس اب اس میں نیار رہتے ہیں اور میار د<sup>س</sup> ے میلے یا دروں کا مدرمہ تھا۔ سرک والول میں نواب غازی الدین فرور بناً۔ كى محلسرات متى ـ اس كا بعيلا دُيندَت ك وب سے كر امنى سے وض کے ادر میرا جمیری دروازے کے اسرفیرد انگے مدسے ک ملاكياتها وليول ع كك ان ك ديوان بندت الامكا إن اند

شهرة بادرتنا بنجش كاكرد - نمك حوامول كى حواي - سعاوت خال كى حوالي -تمنيرا لدوله كاستيس عل. دمنت بالرى مي نوارب دمنت النساكي آل لاز ى ولياً تعيس ميا على حضرت ما حقران النف عب ول ولي ك تعمیر موری می این اور این بھیات کے رہنے کے لیے خوا ما مقسا . اس سُم اس شاه المادي عجم كل حولي اوراس كا برا اجعامك تعالم مستى سدر الدین آزر ده کی حولی می سی متی حیلی قبری طرت برسط توسنان دورا ب خال کی دیلی - نواب مصطفیا خال کی ولی - احمرخال بیمش کا کمره اور ان كى ولميان سلاطين ذا دول كا رنگ محل في خام فريد كى ولميان اوركسرا ستارام کے بازار میں کشمیری رامہ رایوں کی حوملیاں - اسجمیری دروا زے کی سروک ٰیر قمرالدین خاں وزیر کے معل اور حولیماں ۔ ان کے بیٹے معین کملک كا انتَّعَالُ مِوا تَهِ الكِسبِ عِشادِ مِنْ تميت نوا درات كا وخيره لامورسي آيا-ایک مزاد پنجرے ۔ موسنے . جا مری ۔ صندل اور امتی وانت کے سنے ہے ين جن مي لبل تع و درسد يندون اور جانورون كا ايك برا ونيره تماکه ول والے ویکه کر حیران منتھ. جاوڑی ادار ولی کا ازاری پرسان قائنی کا وض کیا ہی خوبسورت تہ کہ رسیار حیال ملی کئی تعیں ۔ الترجوٹ مه المبالث الميس ماليس تومول كل ايك كتيم منك مورك س يلكم لگا تما اس کے ایک سوگاڑا تما جس برکامی اور کا بھنیں اینے جیمیے یے بھی رہیں۔ مونے میں بیلی دنگ برنگ سے انگے۔ رنگ برنگ کی جندريان التحبين من دانيول كامقا بله كرتني ادر كالجي مبى دام اندر کم نزمعلوم ہوتے۔ قرالدین خال کی تولی کے آگے رجنا بگم کی حولی تھی۔ یہ نوا ب

برمى بيثى نواب زينت محل تحين جو ابنى تهم خطاب زينت محل ملكرشاه عالم نانی کے بنائے موے محل میں جولال کو کئی سے آگے ہے رہتی تھیں۔ ادر قلے میں زینت مل کے کرے گٹا ٹوپ سی آتی تعیں۔ یا گٹا ٹوپ دتی مرب بی مورا کاری می حب میں میار محمور سے جرتے ماتے تھے اور کاری رفیلی بسنتنی جرم ادی ماتی حب ان کی سواری گزرتی تو ایک عجیب رون مواتی اسی بازار میں میرحبله کا مدرسه اورح لی تقی محلی قائم مبان میں میر کروڑ اکی حوالی سے اع اندا دا كنوال تما اورا كم ميال كالمصاحب كاليما لك ادراس سے اندران کی حوملیاں اور محلسرائی تعیں۔ آئے سلیں تو بو ارو والوں کی حوطيان ، كونمعيان ، محلسرائي لتي بي . نواب ضياء الدين احد خال نير رختّا*ں ان کے بیٹے* نوا ب معید الدین احمد خال طالب کی کومٹی اور مرغ خا نواب تنهاب الدين ثاقب كى حواييال سرتي حطيح تومترليت خانيول كى موليل بنی ماروں (گر بخشتن ) آگئی ای میں نواب حمام الدین حمیدر فی مجملسراے إور حرطيال تعين جراب محك بن سكن من جديد تكل ما أو اميرو ل ف محكم الم ادر حر لمال. ان كے مارول طرن ان كئے تعلقين التي توسلين اوكرول ماكرول كمكان يملسراول مي نهرس وسن فوارس صف بيورك متابال - آفابال ورسد اك درسد سدريال المووديال -صلامت كسني مخلف كارناسف حن مي اميروك كي منروراً ومثوق كى چردى كاريكرتيا دكرسق. اصطبل خترما سے كا و حاسف فيل ماسنے شکارخانے۔ مرخ خانے۔ لمبل خانے ۔ کبوترخانے ۔ بیرحوالیوں میں جرائی قِی خانے المحرفانے ۔ آبراد خانے . شربت خانے . مودی خانے جانے مروائے باوری خانے . فراش خانے . ہرائیرے محل کے گرد ایک بھڑا ما

عزت النّابيكم نے نتمی نّ امراؤ بيكم كو بيجوں ميں بيٹے انكن بكن بكن م جنكن الكل جونے بكل جونے بيول بيول كى بالياں ، با وائے كُنگا لائے سات كثورياں ايك كورى بيوٹ كئى نيولے كو انگ ٹوٹ كئى كہمى مور با ہے ۔ جندا اموں دُورے بڑے كيا ويں بورے ، آپ كھائيں تھائى سير بم كو دوير بيانى ميں - بيانى كئى ٹوٹ جندا اموں گئے روٹھ - بيانى آئى اور بيندا اموں آئے دوڑ۔

عارف جان . قامم جان والى تجميل - يركن ير إن طلاقت سانى ده كه طوطيان باقعه يسارين - عزت النسابيكم كو امراؤ بيكم كما مركم كلعلونا حبيني أن ار المعلوم مولي . ويودانى سے كماكه توالمتر بى مرزالى الى واليه بات ے ناکلنے ویزار خلام قاور نے عضرت باوشاہ ساامت کی انتھیں کہ یا بھائی تھیں سلطنت ہی کوبے بعر کر دیا تفا۔ فرنگیوں سے زمانے میں اندھی بي ربي. اينا داج ميا تو اندهي نگرني چويث دا ع- ايني اين وهن- ايخ بطن میں کوئی آئیں محبت بیار کے میں کو روسے کوئی خورہ ۔۔ کو روے تا ممان کی گلی میں محصتے ہی میرکوا وراکی حربی ان کی بیتی سو بيكم الدولامرا والفقاد الدولد مرزانجعت خال معفوى كوبها بحلى تحييل ہوں گرے کےصوب یار تھے ا ورجوخز ان اگرے میں نا ورشاہی و رامعہ تُ ہی ہوٹ سے محفوظ تھا اِس کو ہعرت ہور واسے ہوٹ کرسے گئے نتے --اميرالامرا والسي لاسئه اورسب عنيمت سجالي وال كي ميوتي معاجرا دى ميم را ني بيم ميريدين ان واب ميعت الرحمٰن خال موسى خال كى بيوى تعيس اور ادر ائری موسی خال نواب احرشن خال تھے جومیرے نا ، تھے الن کی ہ<sup>ی</sup> اضل زانی بچم نواب احدّ فلی خال شمنیرالد دله کی میش تعیی ۱ مور فلی خال ک

میرط ش کوچ کے سامنے ہے اور شاہ می کا جنا کہا آہے جہرے البراہمیری دردانسے ادر ترکان وردانسے کے بیج میں جمیدان ہے وال بڑا نربعورت سرخ سنگ بستہ کا آلاب بنایا جب کے مزی محمات کی سیم معلی سال سیامی میں برسرخ بخرے بنسے خوبھورت برن ہے اوران پرسنہری ملس براھیوں پرسرخ بخرے بنسے خوبھورت برن ہے اوران پرسنہری ملس براھیے۔ منز فی کھاٹ پر بال مرس کے اور اس کے بد، وس میدان میں دام ایلا ہو آ ۔ کہا یا جا ، نیج میں اور باغ تھا۔ مشرق مست میں در پر بھی باتی دوراس کے بد، وس دن کسکرت میں مام ایل پورا و کھا یا جا ، نیج میں الر میں ہوں دارون اور اس کے بد، وس میں مام ایل بورا و کھا یا جا ، نیج میں دور پر بھی باتی و بوری دن داون اور اس کے بیٹر بورا ہو کے میں دور پر بھی باتی و بوری دن داون اور اس کے بیٹر بورا ہو ہا ہا کہ شہر کی فیسل اس کے بیٹر بورا ہو اور اس کے بیٹر بورا ہو ہا ہا ہ کہتے ملی خدا کی لیک بادخا ہ سلام با ہوں کا ایران کا د

وقی دال درب کو دوائ وکنول سے ساب تا دوا وہ جواری دوقی برال درب کی بیش دکھ کو کھاتے تھے۔ یعی دوایت شہر ہے کہ دب شہریں معادت قال کی بہرا کی اور قلعی براس کی خوشی میں دربا ہوا و قریم ہے کا لے دباس میں دربار میں مان ہوئے ۔ سب کو بیرت موتی و ربا اس کی کرسیا ہ بوت کی سبب ہے کہا کہ اس نہرک دج رہے سارے تمہرک کرسیا ہ بوت کو برا مرفوب ہوجائے اور طرح طرح طرح عرب کے امراش باردہ بیدا ہول کے اور فاکم برمن اجر بالے کا اور طرح طرح طرح سے امراش باردہ بیدا ہول کے اور فاکم برمن اجر بالے کا اور شاہ میں جرنیج بورے کے دور مانول فرائے تا ور مانول فرائے تا ور مانول فرائے تا ور مانول میں مرج اور کھی کا زیادہ اس مال کیا ہا ہے۔ جب سے دق میں استح میں مرج اور کھی کا زیادہ استعال کیا ہا ہے۔ جب سے دق میں استح میں برخی خدر دربات میں اور مرجیں اتنی کھا فی جاتی ہی کہا ہے دامی الکی کا ایرب الونا ہے اس مقال کے امران کیا ہے۔ جب سے دق میں اس مقال کے امران کیا ہے۔ جب سے دق میں استح میں بینے ضرور ہوت میں اور مرجیں اتنی کھا فی جاتی ہیں کہا ہے دامی کا ایرب الونا ہے امتا ہی کے ضرور ہوت میں اور مرجیں اتنی کھا فی جاتی ہیں کہا ہے دور الونا ہو تا موقا ہو استعال کیا جاتی ہیں کہا ہے دور الونا ہے امتا ہی کہا تھی جب سے دق میں اور مرجیں اتنی کھا فی جاتی ہیں کی باہر دالونا ہو تا موقا ہی کہا ہے۔ حدور کیا ہی دور الونا ہو تا موقا ہو میں استح میں ہونے میں اور مرجیں اتنی کھا فی جاتی ہیں کہا ہی جب سے دق میں اور مرجیں استح کھا ہی جاتی ہو تا ہو ت

تكاتير. ويني سيح موتى إسب كالفوت منك كم مفائل سے يے جمرے بر لكاليس كالوس برغازه بالككون جكوم سي تياركيا جاماً اوررون كابعوان مر بعيكارتنا. اني كوكاول يرمل كركل أن كرايا جاناً - بعض بيويال بيوول ير بمی یا گلکون لگاتیں۔ آبھ بندکرتیں توبیوٹے کے نیچے وطیلے گلاب کی تھلنے والی کلیاں معلوم ہوتے۔ لیے وب نے مرزا اسد ایٹ کو ہا تعوں ہاتھ ہیا ہمی جِنّى تى يَه ارْوه مِهِي كورْي تَبَن مُن مِن اندها بعينا كمبي مربَّك لال محورى-کہی انکو خولی کھی کوڑا ہے جال شاہی جوے ٹیکے ارکھائی بہیل سے يتے يبيٹي تى ميناكرتى متى منگار - دكھاتى عتى آئيند كېمى بڑھيا بڑھيا تميسىرى سوئى يائى ممنتى تقريران - كلما جيوران سي كما دُن ميرا بالا كما - خ ومركان مرا وريال - اسے لوائبى أم والى تم وسے آم بي سركاركے سم يى میں در بارکے ایما ایک اٹھا۔ یکھٹاسے و درسرانے کو آ ہا سے دونوں منظمین سارے دو نول میٹھیں۔ اسی طرح یکھ دانی بنکھا دے مسالا۔ دم بجرمیں کوئی ایسی کلمی کوئی دسی کمی چڑا کا بیندا چیٹا دو۔ دم بھریس توبیجا ک اسداں کرکا ان عارف جانوں۔ قاسم جانیوں نے خرات اوا اسروع کیا۔ ان سے چ یغلے۔ اونجی چ کی بھول پر دیے ۔عرف جیس ٹوپی ۔ غلتے کی منبان -ان کی آگرے کی بولی کا تعلیں آثاریں کھائے ہے ہے۔ جائے ہے۔ کہتے جائیں اور اوسے جائیں۔ ایک وم وصندوری کی آواز آئی فلق خداک مک إوشاه سلامت كا حكمين بهادركا - ييمنى يكياموا - الاروليك كى فوج دتى مير داخل مولى - بائيول كاعل وخل أتظ كيا - باجى واوبيشوا سے ائب مضرت با دشاه معلامت شاه عالم ک مندمت برا مورتیم. فائب جنیوا کا كانام نظام الدين شاه جي تعاجن كاجية أورعل سرائ حام جاورى بازاري

چندن ¦نس. دگدگی بحوم کی برزایس کیری جس میں اپنی بسندکا میم کاعطر کانو<sup>ل</sup> مي جملنيان إلى جمالي مانري وانيال مكرمو وانيال السام بيرك محللیان کن لایان سے الیان مرکیان كان يسات موداخ ماد اديرتين شيح - في كف ابرواليال محدواتي ناك ميركيل و بك نته سير مورني و طوطا به إمري عورتين بينتين المتقدير شيكا بجوم بيميكا مزاب يردا تويد . نظر بدرسيا سركوارول كع كندم رہتے۔ سہا گنوں انگ زیج کی علی بٹیاں عمی ہویاں بنیں آ چھوں میں میم یا کامِل ونبالے دار قرم یا کسوم ہے کامبل کے دنبالے کے اور اور مچىلى كى دم كى طرت سلائى سے كليرس كييني جاتيں كە آبى كھيلى كى طرح موماتى. ببولول يرزعفوان اورمدواركا ابكا ساليب كرابيا جاتا ا دريني سم الكاسا اكمعلوم موبيم صاحب باى الكان براس المحوري طف يرسع من كمول میں ہویاں جوسمی کی دلہن ہی عطر بیول میں سبی کی سک سے لیں ، باہر مرد تنگ موری سے ازار گلیدن مشروع کرک کے مفید تنبال تن ہمن مکم ك كرميون مي كرت. ان كاور قبائي حويفك. برسع مرح أيرجام ينبغة ان يرنمية التين سرديال موني توسب سے اور نزمل يا يغه يا العليب ي الله العالم الوام اورموتوكم الكوتوكم المرم المحول من كالمرم المحول من كامل ياسرمه. با زولون يابيع بند. نويتن · استح . نوننگه بيشن مل تيب. انف إزور ك زور حورت مره دونون مي مشترك سقير

انگلیوں میں انگویمئی مجلے حرتیں انگوشے میں آرسی ہینے رتبیں اور اتیں کرتے کرتے اپنی انجیس میں روال سے صاحت کرتیں کہ وہن وابل کا سانہ ہوجا ہے میتی مروحورت و ونوں استعال کرتے - لا کھا حورتیں

ببرے داوں نے بردہ کروایا۔ قاناتی کھنے گئیں۔ دربانوں نے زنافی ملسلے کے بیما مک کھول ویے۔ ڈیوڑھی میں سے بار مداد فی نے ملکا رسنا کی آگئیں مل فيرس الرك والى يعيس الركيال باليال اين الركي وال يعرف ال ادران کی معمانی کوار دائے اینے سنعالی دویوں سے باووں کو شیک كربكل مارتى مجوزول كى سيرهيون سے أز جلدى جلدى ديده م كريك کے اس ما کوای موئی۔ وونول وبرانیال جمانیال رتھیں سے اُتیں تام ورس ، ماكرس المن السيلين ونراب بالمراب ممك محك كرة واب بجالاً ليس. وتي من ابتلغي دارسجا عدكم مورسد تعد ان كي مكر إره کلیوں اوربس کلیوں کی تر پوشیوں نے کے لی ۔ حیرا یا کی محریس اور اڑی کی مرتبا*ں الہی تن زیب الب رواں موا ڈوریے املل شینم*ک با بہ لیٹ اور جالیوں کا انجی رواج نہیں ہوا تھا۔ دنی کی بھیات ، کوم کرنی ك جول كا دويثر تمين كز لميا . شينة كى كوث . مح كمرو - تولى . بعى جان . يميا بكل ته وشیول میں الشی گوٹ مات منزل ، ومنزل کی یا ٹیا ٹی کی اسروالیال دو وما ل الشب ك كوث تكاتير- ملال خديون ك كوث مار إخ أعل ك ہوتی بوض محرٹ سے بھی بیویوں کے طبقے ادر بود ہاش کا پنۃ گاک ما آ ہیرو ا میں چوڑیاں بھریاں بھا بن توڑے مجول یا زیب بمری کربند۔ روْزمرہ کے امتعال کے کا ریوبی ہوتے۔ آنے بانے کے بے مونے کے برا و موست ان می موتیول کی او یا ل تکتی رہیں اور یہ بڑا او کمربند تہ ہی كرينى ازاربندس يح سے علق مي المحايے مات. إ تعول مي يوزال وگراں ، پہنچاں ، چے وتیاں ، کڑے ، کنگن ، تیز بنکھیاں ، مجے دست نیر تكلي مي جندن إدا مومن الا تعويد ا حال الكوبند اليب بيكن المنظامت لاا

مو۔ دومرے سیدھے إِنّہ کو بیرِپی معابرِ شن کی خانقاہ کے اس طوات ما جوں ' مہارا جوں کے باخ کوشمیال ۔ را مرکش گڑمہ کی کوشی۔ را نی راج کنود کی کوشی۔ داج گھاٹ دروا ذے کے پاس قلمے کے نیچے مرزا گوہرکی بافیجی ۔ وہ پہسے ویکھیے ۔

وہ نازک نازک لال منارے جیسے گوری کی مہندی رحی انگلیاں زینت المساجد کی ہیں۔ یہ سہری سجد ہے۔ اکبری سجد تو دیکھیے اس سے بڑی اس شہریس صرف ما مع سجد ہی ہے۔ بادشاہ کی اکبر آبادی بیگم نے بوائی ہے۔ اس سے اکبری سبد کہ بلاتی ہے۔ اس کے ادمعر خاص بازار ہے۔ مربع خاصے کی اکثر کا ریگر شاہری کا رضافوں سے ہیں۔

ی دارد معزت سیم برے مجرے اورصوفی سرم کا مزار ان امیروں کی حلیم اند بہاں آ اوی کا مزاد مرسداد منافقاہ ہے ۔ نئی دتی میں یہ سب ہزرگ دیگاہ ہے ، قلعے کے نیچ سیم خانقاہ ہے ۔ نئی دتی میں یہ سب ہے بزرگ دیگاہ ہے ، قلعے کے نیچ سیم مورے مماسب آسودہ نی آسگ ادعوداس کی ایمی بن مکیاں یہ موری مراسلے امی وہ کال لال جار بری بن اس بڑسے ماری وہ کی سراسلے ، امی وہ کال لال جار بری بن اس بڑسے ماری وہ کیا تھا۔ دہی توب بھیم مگل دہی تقی ۔ اکبری سجد کیا سام وہ کیا تھا، دہی توب الل ذگی ۔ اس یہ تن ان مرکز کی آ آ اس الله وہ کی تا ہوں کی ہے گزر کر مبرئین میں بنا جا ہا آ اس یہ تا جا جا گا ہوں ان مرکز کی ملام ہوگیا۔ جا دہ کی میں سے مور الله الله کی میں جو سے جو خیرا مکن کی جا کی جا جا گا ہوں کی مجدے نیچ سے موسے جو خیرا مکن کی جا کی جا دی ہو اوری سے کھون کی مجدے نیچ سے موسے جو خیرا مکن کی جا کی سامنے ہیں تا ہو ہو اس اس اس اس اس کی میں خواب فو الدول ہے ۔ دیا ان سے کھیت کے سامنے ہیں تا ہو الدول ہے ۔ دیا ان سے کھیت کے سامنے ہیں تا ہو الدول ہے ۔ دیا ان سے کھیت کے سامنے ہیں تا ہو الدول ہے ۔ دیا ان سے کھیت کے سامنے ہیں تواب فو الدول ہے اس میں خواب فو الدول ہے ۔ دیا ان سے کھیت کے سامنے ہیں تواب فو الدول ہے ۔ دیا ان سے کھیت کے سامنے ہی تواب فو الدول ہے اس میں بیڑھے میں فواب فو الدول ہے اس میں بیڑھے میں فواب فو الدول ہے اس میں بیڑھے میں فواب فو الدول ہے ۔

لڑے مرزااسرالٹرکویے ' دتی اینے چکے آرسی ہیں۔ تعلیہ صاحب میں اً ترکر قاناتوں کے اندرسی اندرمیل کرزنا نی سواریوں نے تعلیب صاحب کی مالیو کے اہریے فاتحہ پڑھی سیرحضرت مولانا فخ نظامی اپنے باوا مان کے بیر کے مزادیہ فاتحہ دی جن کے نام کی نسبت سے ان کے والدنواب اسمخن خال نے نخ الدولہ خطاب لیسند کرکے لیا . ذرا دیر دم مینینے سے بعد سوار کا منسورے مررے بنجیں بخم مواکد داجہ کے اِزاد اور بھاڑ گئے سے میت ، برے بردے اجمیری درداذے سے شہریں نہ داخل بول بکاسلطان جی جاخری وستے ہوسئے ، وتی دروا زے سے داخل مول - حضرت امیزمسرد ا درسلمان جی کے اِں ما نٹری دے کررانی دنی سے موتے موسے ماہم انگر کے مرت جوہری إذار اسے قلع اكوشلے سے گزرتے ہوئے او تی درواد سے سے شهريس داخل بوك- يسب نفيل إذار كميا دريا كى دريام ركب ب بيول یے نہ بہتی موئی۔ دونوں طرف موسری محورا مامن انیم ایمیا اور براسے سأيه دار- النظ إقدكو وكاتين ميوت مشائي، رتن سماندف ، كيرت لة سليق سيسيائ وكالدارشهزاده نور افرونسين بيم ول بعيدى شهرك بيا كسمي واخل موث ورب سفر وها كسيه كم إوخاه سالانت کی دارالسلانت میں داخل مورے ہیں نینس النہ خال کی مسجدست گز رتے ہے معدالته رضال کے جوک کے سامنے سے گزرے ۔ اس حیک کی رون اور اس کی دکانوں میں جرال اساب معراسے۔ دنیا کاکوئی تنہراس سے مقلبلے مینہیں آ محاہے کیا رون اس جرک کی ہے . طرح طرح سے كميل تماشت ما دو كرتب ارباب نشا طابني مي توايك طرت دين كالملم مجى مورى ہے عرض كولى جرز دنياكى اليى رتقى جواس جوك مي موجود مد

#### پروفیسر آغامیدرس داوی

## مزانوشه تفا اوردتی برات

بهال فآكب مرمث بيان واقديري طئن نهي بلكرده مرسد معروح بيمعن لغظ محر" لكاكراني يدى إت كربات بي اس منطك دريعه وإب كى مثالى مِنْيت دكما ت اود ظامر كرت ين أيس إبسك اليّان دايان كالمنيل تعا كبيغ في است خدا اورابي إب ك المع مريم كرديا-فالب کے اس شوکی ساری مشمش کا رازیہ ہے کہ رہ ایک اعلاق بت كواشادون بى مي بيان كرمات الدايف خيال كوايك مذباتى زرعى علاكرية ہیں۔ یہاں کک کہ یہ کہانی گوشت پوست کا پیچربن کراس طرح <sup>م</sup>ذستہ ہوئے گھتی مع كون عبى اخلاق ومنااس كابرل نبي برسحا . (اوروه خيال يربيت كيارً كون إب اسے بيے كواس كے اعال يرمرونش كراچا باہے توسيط اسے ليد آپ ير بحى نظركرنى موكى . آن كه آن يرسط والول سے جرسا دسے مركى انقلابي تحريكات سع بمدردى مكفة ين بجلى صدى كا شاع فآلب ببت تعريب اخاما مي ببت كوكر ويله و اس شويس ، ان تصول كا والرحوا و فرمي بريايا كا یا ساجی این تیم تعدی سے اس شاعر نے این لمی مات سے فديد ايكسيان كويين كياس، ادر ده يركه ان سار معللات مي اب عوة بہت كم سوجاب اورائى كرائوں كب بہت بى كم بن سما ہے۔

دری یا طائی دوب بی بین گائی ہے۔ یہ علائیں تنہا فاآب کی ہی اختراع نہیں اقبال میں ابرامیسیم کے اگف بی کود پڑنے کی خال کو مادسے سل فول سکے یہ یعنین کا کا ایک بی قراد دیتے ہیں۔ اس طرح اسامیل کو اکثر سلم موفیا نے ان کے مذر ابنار کی بنا پر کا لوش اور اطاحت کا نوز قراد دیا ہے۔ خاید اس می وی مورة کی بنا پر بی غالب نے میں بیٹے اور باب کے دویتے کو ایک دوسرے سے تعلق تصور کرکے اس ربط باہم کو شائی ٹم رایا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ابراہیم کو دفا پر بی کی خیاد اور شال ہوئی ہے۔ خوا نے ابراہیم کو دفا پر بی کی خیاد اور شال ہوئی ہے۔ خوا نے ابراہیم کو آگ سے بچاکہ ان کے ایمان کی تعدیق کی (سورة ۲۹/۲۹) اور المیل کا دویتے خود آن کے ایمان کی تعدیق کی (سورة ۲۹/۲۹) اور المیل کا دویتے خود آن کے اِن الفاظ سے بخر بی ظاہر ہوتا ہے ، " والد محرم! وہی کیمیے جس کا آب کو تکم ہوا ہے۔ اگر خدا نے جا فی آب محق نا بت قدم! کیل سے : "

ناآب کے اس شوکاحن باب اور بیٹے کے طریق کا رکے اس تعلق کو کھن ایک ہجر قاصیانہ تصور کے طور پر بیان کر دینے میں نہیں ہے۔ ور اصل اس کی ساری ول کئی ان دومن ظر کو ایک دومر سے میں ملا کنظروں کے سینے ان کے ربط وقعلق کا ایک خوب صورت بجر پیش کر دینے میں ہے۔ یہاں پہلے بیٹے کو بیش کی گیا ہے جہ باب کر تر بانی کے سامنے سرسلیم کم کر دیا ہے 'یا فائلیں فرریع پر کی نہدگلو۔ اس موست کے کہ اس کو باب کے ایشار کو رضا مذی مجرب ہی تہری میں میں ہے۔ اس موست کے کہ اس کو باب کے ایشار کو فروا براہیم می اس سے پہلے منکرین میں کہ آب کے ایشار کو تھے۔ دونوں مونوں پر ضا مراضلت کر اسے بیلے منکرین میں کہ آب کے ایشاد کو ایس کے دونوں مونوں پر ضا مراضلت کر اسے۔ اپنے بیغیر کی جان بچ کا ہے اور ایس میں ابل ایران کے لیے فطانیاں ہے۔ اس میں ابل ایران کے لیے فطانیاں ہے۔ ابراہیم کے دائے دیفانیاں ہے۔ ابراہیم کے دائے دیفانیاں ہے۔

جان جی گل وانی مترجم، صدیق الرکن قدوانی

### ميراا يك بينديدة نتعر

فرزندز يرتيغ پدرى نهب د گلو گرخود بدر در آتشس نمرودمی رود فآلب في ان دومفرون مي جن المودكي طرف يجاطود يرا شاره كياس، وه مضرت ابراہتم کے دو دا تعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں فرز ند مضرت اسامیل ادر پر رصرت ابراميم ين - بهلادا تعد (سودة ١٠٢١) ١٠٢١) حضرت اساعيل كى قرزن كا برجس كامكم ابراميم كوايك خوابي خداك طرت سے مواتعاً ووسرا (مودة ١١٧/١١) مرود اور دوسرے محرب مل من مون سے ابرامیم کو آگ میں ڈانے جانے کا ہے۔ دونوں میں غاآب نےجس بات کوتقابل ا وروالے کی اماس سے طور پر پہٹر کیا ہے وہ اِن فلاکاروں کے احتماد علی اللّٰرکا بینوسے. قرآ ن کی ۳۰ وی سورة مسان دونوں واقوں کو ایک ساتھ بیٹ کرسے ظاہر کیا گی سے کدا براہم بے ایک نیک ادری پرست بیٹے کے ایے دما انگی می ادر اس بیٹے کی تک کا تبوت ی ے کہ وہ اپنے اپ سے محم کے بوجب فدا قربان ہونے سے یا م ہوگیا۔ ان بی واقعات کی بنا پر ابرائم ادر اسامیل کی ذات متعدد شاموس کے وال

ممازد بلی کائی کی ایجوکیش کیشی می جو ۱۸۳۵ عربی قائم بولی تی اور بعد کو و بی کائی وزیکر ترانسلیشن سرسائش او دفیقی و رزیکرسرسائش و یا ترانسلیشن سرسائش کبلونے کی و ای کو اگر دو سوسائش بمی کہتے تھے یہ مزاغالب کی وہی سے اوبی ماحول کا ایک رخ آگر قدیم اندا نسے شاعراً معرکے اور مطارسے تھے تو دوسرا پہلوتھا وہ علمی اور اوبی سوسائٹیاں جن سے انزات نے آگے جیل کرخود اوب وشعر کی فضا کو بدل دیا ۔

انجن کے الز دمالے میں درج کیا حال تھا ؟ المنمن مي مورائل كے بيلے مليے كى كينيت اس كے بيلے شا رسے ك والعكمات درج كرت بوك واكرعبدالسادمدلتي وقمطافي : "كيفيت ملسداول - ١٨رجولائ ١٨٨٥م ميم كے وقت كوش ملئن ماحب بهاود كمشنرو في كى كونني يرببت سع معززا ود دوما كي منهر ادر چندما حان انگریز اس شهریس ایک علم علی کے تقرر کے واسطے جع بدك ادركم شرصاحب بها در في ما مرين ملسه سع إحدام بیان کیا اود فرایا کریہاں ہے وگ اپنے حسن سی سے اس قم کی انجن كونوب دونق دسّے يسكتے ہيں ۔ بيعرل مودكى انجن مطالب مغيدہ 'ا وم على كراه كى سائفى فكسسوسائش الد اورشهروك كى محامس على اورترتى كاحال بيان كياا دران مفامين كانمى ذكر فراياجن كى طرعت المكميني كو توم كرنى چاہيے . اس كميٹى ميں مضاين على قبل آ ارتخ اور تيرانے ملكے اور تديم عادتوں اور زبانوں كى طرحت مجى تومبر بوگى اور ترتى تجادىت و صابح و نون مرنع دسيمي "

شردع برخی معدالدین آذرده ادر زیا خالب کا نام اس سوسائن کے اماکین میں نہیں آ کا ادر اس کی دجہ مرزاصا حب کی کبری ادر ضعت قواسے کو ہونا جاہیے۔ محرجلہ ہی مرزاصا حب خصرت یہ کہ اس سے ایک مبلسریں شریک ہوستے میں بلک اپٹ ایک ضمون می پڑھتے ہیں۔ ایک مبلسریں شریک ہوستے میں بلک اپٹ ایک ضمون می پڑھتے ہیں۔ خددے پہلے میں کچراد بی یا علی انجمیس قائم تھیں ان میں سب سے دہی میں ایسی شاعوانہ جلیس اور اوبی تعلیں مزدا کے زائد حیات میں جیسا کہ اس سے بیشترع ض کیا جا جا ہے ہے ۔ دن ہوتی رہی تعیس جن کی اپنی ایک ان دیت تعی لیکن مرز اسکے ہوئی زیانے میں اہل علم وا دب کا طرز نگر ایک وا دب کا طرز نگر اور دبگ من بر لنے دکتا تھا اور اس تسم کی انجنیں دجو دمیں ہے گئی تعیس جوزیا دہ بنی میں مالمی داو بی کام کرسکیس ولی سوسائٹی ایک ایس ہی علمی انجن کو تعاد ن کو استے ہوئے ڈاکٹر ایس انجن کا تعاد ن کو استے ہوئے ڈاکٹر عبد استار صریقی نے کھا اسے :

" یہ انجن جو مشتشائے سے قائم تنی اپنے اجلاسوں کی کارروائی اُرود زبان میں ایک درائے کی کل میں شائع کرتی متی اور دہ رسیا لہ مورائش کے سکر بیری منشی بیارے اول کے اہتمام سے کل آا در و آل کے دس زائے کے مشہد مجا ہے خانے اکمل المعالی " میں چپ آتھا مغل سلمنت کی پرانی ماج معانی کے اکثر مربر آوردہ اِ شعدے اس المائی ما میں میں ہوتے ہے اور مجران کا خاصہ جایک تے تے ان پر د کہ ب مباسع ہی ہوتے تھے اور مجران کا خاصہ جایک تے تے ان پر د کہ ب مباسع ہی ہوتے تھے اور مجران کا خاصہ

ئه يادگادغالب مر ه

کے کہ مطلع کس نے کھا ادراس تدر توبیت کی کرموانا کا ندہ ہ کو یہ امید نہ رہی کہ اس سے زیادہ میرے مطلع کی وادھے گی ۔ جنانچ انعوں نے اپنا مطلع نہیں بڑھا اور مب وگ نہایت تعجب کرتے ہوئے وہاں سے آئے ہوئے وہاں سے آئے ہوئے وہاں سے آئے ہوئے وہاں سے آئے ہوئے ہوئے وہاں سے آئے ہوئے ہوئے دہاں سے آئے دہاں سے آئے ہوئے دہاں سے آئے ہوئے دہاں سے آئے دہاں سے آئے دہاں سے آئے تھوئے دہاں سے آئے دہاں سے دہاں سے آئے دہاں سے دہاں سے

مولاناها لى نے ایک سے زارہ موقع یر اس کا ذکر کیا ہے کد دلی کی منہا متاعره مي مرزا غاب كو است كلام دكمال كي داد باندازه بايست نهيي كمتي متى ینا نیرزاک شرخوانی کے اوازی تتربیت کرتے ہوئے انعوں نے کھا ہے: " شَرِيْتِ كَا الْمَارَ بَهِي مَاص كُرِمْتَاعُ ول مِن مدسے زوادہ وَلَكُمْ اور موثرتماس نے فدرسے چندراں پیلے جکہ دیان عام میں متاعرہ میں تمامرت ايك وفدمرنا ماحب كومتاعوه مي يرسط كنا بع جؤكمان ک بادی سبسے بعد آئی تنی اس بے میں جوئی متی مرزانے کہا ماجو م م م این بمیردی الایتا مول - یه که کرا ول اگرده طرح کی خول اور اس سے بعد فارس کی غیرطرح نہایت پردند ؟ دا ذسے پڑھی۔ بمعلم ہوا تھا کے واعلی میکسی کو اپنا قرروال سی اے اور اس مے غزل خانی می فرادک کینیت بیدا محکی ہے <sup>یاف</sup> مِحْرِجِي مِبْرِينَ وودكا موت مِي آجاماً تعالم مِينظام الدين مُوَن كَ قالمُ

کے ہوئے مٹاءرے کے ذکرمی مولانا نے تکھا ہے!: "جی ذانے میں میرنغام الدین مؤکن ٹاہ صاحب کے بُرائے مذہبے میں مٹاعرہ کرتے تھے ایک مٹاعرے میں مرزانے اینا فارس تصیدہ

ل يادكارفال م ٥٩ - سع ايناً مم ٥

ایک اورایساسی واقدمولاناحالی نے نواب صلی خال شینتہ کے حوالے سے خاتب کی سخن فہی کے مسلطے میں میٹن کیا ہے :

موا آذرده نے دوزہیں، وزہیں، زین می غرل کی تمی اس یا تفا سے مطلع بہت اچھا تک آیا تھا۔ مولانا نے اپنی غرل دوستوں کوسناکر ان سے کہا اگرچ ہج دوسری ہے تکواسی دولیت وقافیہ میں نظیری کی بھی ایک غزل ہے جس کا مطلع یہ ہے۔

حثن معيانست أكرمتود بيست

كفته بوم زبال سغنود بيست

اگرنظیری بندی نزاه موتا اور اس زین می عسی بها دی فزل سے اگرنظیری بندی نزاه موتا اور اس زین می عمل است استاری موتا

عنی صیال ہے اگر منی ومتور نہیں سنت و جوم زبال ای ومنغور نہیں

"ایک دوندنواب حسرتی (نواب معملی خال شیقته ) کے کان کم جیکر ماقیم بھی دال موجد تھا آرزوہ عالب اور بہان جی سے میں در اللہ موجد تھا آرزوہ عالب کے جوال اللہ کے کی الدات پڑے مرزاکی نظر بہائے۔ ان میں ایک فرزل علی جس کے مقطع میں اینے منکروں کی طرف خطا ب کیا تھا ا در میس کا مطلع یہ ہے۔

نشاد معنویاں از مشیراب مائ تست نوں إ بلیاں فصلے اذ نسسا ۂ تست

مرزافے دہ اوراق اُنٹاسے اورد لانا اُزدہ سے مزائے طور پر کہا۔ دیکھیے کی ایرانی تُناع نے کیا زبر دست غزل لگی ہے۔ یہ کہ کر غول پڑھنی متروع کی اول دو تین شعود کی مولانا نے تعربیت کی مگر مجربین تو اُئن سے مجھ کئے کہ مرزائی کا کلام ہے مسکوا کرمیسی کہ ان کی عادت تی کہنے گئے کلام مربوط ہے سگر نوا موز کا کلام معلوم ہو اہے سب حاضر مین بنس بڑے سب مقطع کی فربت آئی مرزا نے مولانا کی رف خطا ب کرکے در د فاک آوانسے مقطع پڑھا۔ تو اے کہ موسخن محمد اس بسیشینی

والصاد و مراسطوان المصبی مباش میحوفاب که در زمایهٔ تست پیر

اس دقت سب دگر بہت تنا ڈہوئے اورمولانا آ ذرعہ شراکر خلوش رہے نیچ

اس سے فانب کے بعض معاصر بن کے انداز نظر پردشی پڑتی ہے

مرناجران بخست بها در مرشد زادهٔ آفاق کچر اشعاد بیبیل مبادک إ دی بهراس بخت می صنود ملطانی می گذران تع می چندا شعاد طاوه اس کے جو خاص بخم الدول بها در سنے بچرگزدا نے واسطے صنا و کیفیت این آفاین اہل بعرو بعم بیرت و واقعین فصاحت و با خت بروجب ترتیب در مبنی موسف کے بم بم بی درج کرتے ہیں یہ

قران السعدين نے اپن ۲۰ رابِيل ۳ ۵ مرام کی اشاعت میں فالب کے قطعہ کے ساتھ رہمی لکھا :

" تطويج الدوله اسدالتُدفال فآلب ورمعذرت خامّا في مند "

معنی سامب کا دیوان خان د نبی کے منتخب افراد کا مرمی اورمرکزها جاڈا گری برسات کوئی موہم ہوشب کی مجلس کوئی تغذانہ کرتا تعا بہر تیم کے اکا برکود ہاں ان سے بہترین وقتوں میں دیکھا جاسخا تعا بھی بہی حال نوا بصلنی خال صاحب کے دیوان خانے کا تعاجہاں کی ایک ادبی مجدت کا ذکر کرتے ہوئے مولانا حالی نے مکھا ہے ،

له قاب اذنهم پول بهرص ۱۰

کی طرف سے میر شاعرہ جناب شہزاد، عالی جاہ مرزا نور الدین بہاددفاہ مرزا نور الدین بہاددفاہ کی طرف سے خسہ کی میت وگوں نے خسہ کھا تمام شعرا بھتی موئے ، تمام رات نفل شاعرہ کم ری صغور والا کا خسہ خا قان ہندشن محدا براہیم ذوق نے بڑھا اور شاعوں نے ای ای تصنیعت بڑھی سیج صغورا قدس کے سامنے نتخب غزلیں بڑھی کی ب

جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اسی زمانے میں مرزاجواں بخت کی شادی کے جنن مسرت کے موقع بر مہرانگاری کا اوبی معرکہ بیش آیا۔ اس پہجت آذی موقع برج بریا جائے ان میں وہ مہرا خاص اجمیت موقع برج بریا جائے ان میں وہ مہرا خاص اجمیت مرکمت ایسا سے عرزا غالب نے کہا تھا اور ندگار کھا ہے جو نواب زیزیت محل کے ایسا سے مرزا غالب نے کہا تھا اور ندگار کا غذر کھوکرا ور ایک سونے کی شق میں سجا کر صفور میں نذر گرزدا اس موالا نا مراد کا بیان ہے کہ اس مہرے مقطع

م خن فهم میں فالت کے طرفدا رہیں دعیس کر سے کوئی س ہرے سے بڑھ کرمہرا

م حسب المكم حضرت سلطان خلد الشّد المكر جوبنا بنجم الدول اردا لشّر ظ فالب ادرجناب خا قانى مند المك الشّوا تَيْخ محدا براسيم فوق برّنقريثُ دى

له تم دلی اُدود اخباد ، نبر ۲۲ ، ۱۵۱۱ مخزونه ادارهٔ ادبیات اُدود حید کاز و کن

کرکر اپنے شاگردوں سے پڑھوائی۔ اس حرکت سے صدکا باذارگرم ہوا
اوداس جلے کے بعد شعرانے یہ الترام کیا کہ ہر شاعوہ میں اسی زمین می خول ہو۔ الحاصل کی جیسے تک اسی رویت کی غروں کے سوا بکر نہ تھا۔

کہا ..... اور لوگ آٹے آٹے آٹے فون شود ل کے سوا شاع وں میں نہ بیت تھے۔ شاہ نعیسر کی تلاش پر ہزاد آئیں ہے کہ ہر بار دوغزلہ سرغزلہ سائے ستر بیت کا پڑھتا تھا اور ہر شاگر د کی غزل انمیں بیس بیت سے کم نہ ہم آٹے می طرفر تر یہ کہ دہ سر شاگر د کی غزل انمیں بیس بیت سے کم نہ ہم آٹے می طرفر تر یہ کہ دہ سب غرابی بھی اسی یکہ آز من کی طبع زاد ہوتی تھیں۔

آٹر العمر شیخ ابراہیم ذوق نے ایک تعیدہ اسی زمین میں حضر شائل ہجائی میں کہا۔ کہتے ہیں کہ اس تعیدہ میں برط می شوکت الفا فوادر جودت میں صوف کی تمین کی سرا میں موجود نہ تھا۔ اسی دجہ سے اس کا لطف زبال ند کوئی اس جلے میں موجود نہ تھا۔ اسی دجہ سے اس کا لطف زبال ند ارباب شہر نہ ہوا اور بعد چندرد ذکے دہ جلسہ برہم ہوگیا ہے۔

مولانا محمین کازاد نے اپنے مرتبہ دیوانِ ذَوْق ین بی کے بہت ہے مٹاع وں کا ذکر کیا ہے اور اپنے مخصوص اندازِ بھارش کے ساتھ ان کی نعیل بیش کی ہے۔

شوا سے شیری خن تا و نصیر غفر النداؤ اور مون خال مرحم اور شیخ ابرایم زوق منفود اور ان کملاے قاور خن کے تلامیذا در موزول طبعال شہر جمع ہوکر ستھاں خن نہم کے بردہ گوٹ کورٹر کے کاستاں کرتے تھے۔ شاہ نصیر انھیں ایام میں سفر تھنو سے معاووت کرکے وارد شاہم ال آباء ہوئے ستھا در بارساے باک طینت کی تعلیمت سے شرکیہ مشاعوم مرکم دوغرایں آباد دوسری کا ایک شعراس مقام برائھا ہو کے بڑھیں۔ ایک کامطلع اور دوسری کا ایک شعراس مقام برائھا ہو کے بڑھیں۔ ایک کامطلع اور دوسری کا ایک شعراس مقام برائھا ہو ہم میراک کر قراتے سادی تعنی کی تیلیاں ہم میراک کر قراتے سادی تعنی کی تیلیاں کے بیلیاں ایک شعیس اے ہم سیراک کر قراتے سادی تعنی کی تیلیاں

برتمن اپنے بتوں کو بحن اسجدہ نہ کر آدم مردہ ہیں بے گور دکفن تیمسر کے بعض احباب نے اس نظم کی افراط تحیین اور کٹرت ستایش سے سد کو نکام فرالا در اپنے بعض شاگر دوں کو ان دونوں زمینوں میں غزل کہنے کی تکیعت کی خیرالدین یا شخص نے دوسری زمین میں ایک شعرخوب کما تھا۔

مرہم منگ جراحت سے بھرے اپنے گھا و کب کے شاق تھے زخوں کے دہن تچرکے یہ بات شاہ نصیرکو ناگوادگذری اور بہلی زمین میں تریب قریب بچاس خزل

له به زوق کے تناگرد تھے۔

تام شواصنو مقل کے سامنے حب ارفاد بیٹھ جاتے تھے۔ اوشاہ کے مقابی شم محمی جاتی ہی جاتی ہے۔ اوشاہ کے مقابی شما کر کھی جاتی ہی جاتی ہی جس شاعر کو کھی ہوا تھا وہ سامنے مامر ہور نول کے برقت اتعا ہا اوشاہ جس شوکی تعربیت اس شاعر سے کہتا تھا طاق ہوا ہی آب کے اس شوکی تعربیت زاتے ہیں وہ شاعر سروقد کھر ہے ہور وجب قاعدہ تین او مشاعر سروقد کھر ہے ہور وجب قاعدہ تین او ماہ داہ داہ داہ کے شکر میں سلام کرتے کرتے تھک جاتا تھا مسلم میں مشال ترمیو سے شربت اور تہوہ وفیو مسلم میں مشال ترمیو سے شربت اور تہوہ وفیو متا ہو تا تھا۔ اور تہوہ قاعدہ میں مثل میں مشال ترمیو سے شربت اور تہوہ وفیو متا ہو تھا۔ اور تہوں تھا۔ اور تہوں تھا۔ اور تہوں تھا۔ اور تہوں تھا۔ اور تھا تھا۔

لیکن اس دور کے موکة الآدام خاصت قدیم دتی کا بیمیں ہوئے۔ مولوی کریم الدین نے اپنے فرکرے طبقات شواے ہندیں ایسے بہت سے شور کا ذکر کیا ہے جو اُن کے قائم کیے ہوئے متاعرے میں شریب ہوئے تھے۔ اس سلسلے کا ایک معلیم الشان مشاعر بنشنی فین بارسانے کرایا تھا جود تی کالج ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ مولانا آزاد سے آب سیاست میں اس کا ذکر برط سے دمجی پ افعاد میں کیا ہے کیکن اس کی زیادہ میم تفصیلات مساحب کمشن من مزدا قادر جنس میآبر نے جیش کی ہیں۔

منتی نین إرسا درسر شاہم اس آ اوس بو حکام دیسے کی طرف طالبان کمال کی تربیت کے داسط مین ہے، تعلیم فن ساب برا مور تعالاہ کا و شعر پینت میں کھیا تھا، مدسر شاہم اس آ اوس اس بزرگ نہا دی تا یت سے برم مشاعرہ منعقہ جو تی تمی ادر چندمت یک دومنگام ہر إربا بشر

له مرتع زبان وبیان دلی ص ۸

مرزا آورد وی کربراشغار اسریمنی جنباند وخودرا ازیم بالاوست ی بنداردیه

اس واقد سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دلی کا ادبی مزاح اور شری ذاق کیا تھا۔ یہاں من ومانہ موکہ آوائیوں کے لیے ذہن تیاد ہود ہے تھے۔ اگرچ اس سلسلے میں ہجوگوئی کو اہل دلمی برداشت نہیں کرسکتے تھے۔ یہ واقعات مرزا کے زمانے کے نہیں ہیں، ان سے کچھ پہلے کے ہیں لیکن ان سے فاآب کے زمانے کی سمن دوانہ موکہ آوائیوں پردوشنی پرفتی ہے۔ آگے جل کر نقیہ وقتی اور اس زمانے کے بعض دوسرے براس شوا اور دلمی جل کر نقیہ وقتی اور اس زمانے کے بعض دوسرے براس شوا اور دلمی میں فالب نے براہ داست کھی صفہ نہیں لیا۔ وہ ان سے الگ ہی ہے۔ آگرچ اوبی مناقشوں سے نہیں تکے سکے "اہم فالب کے زمانے کی شعری میں فالب کے زمانے کی شعری فیمان دو ہوں کا مطالعہ کے بغیر وہے فیمان دو ہوئی انداز غزل سرائی کوہم ان معروں کا مطالعہ کے بغیر وہے فیمان دیا ہوئی۔ فیمان دو ہوئی انداز غزل سرائی کوہم ان معروں کا مطالعہ کے بغیر وہے فیمان دیا ہوئی۔

ناب کے زانے میں بول تو مگر مگر شاعرے ہوتے تھے التا لیے کے شاعرے خاص اہمیت دکھتے تھے۔ تطبے میں مشاعرہ کس طرح منتعد ہوا تھا۔ اس کے آداب کی تعمیل بیش کرتے ہوئے مولوی مسید احمد دلوی نے لکھا ہے :

"صنور والائى مانب سے جرشاعرو بوتا تعاده شالاندانداندانسے مجاتا

نها دندم رمود البه غرف بشدو مرتام رخوا مد كه دردس خود دا بوركرا وديكيان راسيل بيا بال قرارداده و الشعارع بي خود را " الم تركيف" تنزيل حضرت ولإب وگفتهٔ حریفال دا افیل و اانفیل میلمهٔ کذاب مقرر نمود ه بدد نواب و**الاجنا**ب ومشيخ محب ولى التُدمِمب الاحباب بر دمزُوكراي برحيدانع مى يمدندايشال اذخواندن منعنى شدندلاجم بنابرفرونشاند شعله کیس بر برربیت شان بمایال ناطب شده به کشاده دونی می گفتندمعلوم مهاحبان است که ایس فخز نتاع ان است برکس که گوید محریر منائعة نداره فلانع بن كنته وفلانے بیاں و برل سرخی تنزل آتش خنب دد إلاى شد و زانه ن زد د باي آب باشيها فردنى نشست خاموش نشسته بيمي و ما ب مي خوردم آ دور اسخن بن رسيد برميرميامب تدبير غافل از تقدير قدير خطاب نموده معروض دائستم انسك محرش ارند اي مسيد بيجا مه كدازبن احمام خودميل خطاب يانت الفيل ابنيل خودى تواند ساعيان المغاشع الره نساد جوب درمين خواندن شوك ويكريكوش موش ايرسنن منجان مراحة صورت حال رساينده بودند بمجروخطاب اين احقريقين مناطرعاطر اينتان دنواب عالى بيان شد كهبجست دكيك مى خوا مُرك اي ايج مان مرد بانعسان يج سكيے خاص سيدے الم علم ومنر مومازد ب اختياد نودب كا مكار بزدكى واكاربت بایں صاحبان دمحب مہر إن ازمائے خودجست بجائے ا ا دسسید ول جهيها فروده اي بزركال نعوماً ميرمع الديما رسبت بزرك كشة به بزرگی بزرگان پیش آمره بسینه هر کیسچپسیده داد بزرگ نشی دخوش خلتی داده وتسم إسان محلفه إد نرموه م که ادا برب ب مدنتها بعردالیها

م در برغ ول خود فخر دالم نت الم برم د کتاب می کرد ند کا ب چند الفاظ ازی دا التیام داده موزد ال می نودند کا ب مزود کا است منامی د نشا می زمودند یه

انتا یوسب کچر توکرتے ہی تھے اس سے آگے بڑھ کرایک اور کرکت کرڈالی اور وہ یہ کو تناہ عالم باوشاہ سے یوشکایت کہ قاسم اور آن کے مائتی صفید والا کی غزلوں پر مشاع وں اور مجلسوں میں ہفتے اور مجلے لگاتے ہیں۔
باوشاہ نے یوس کر اپنی نیک نفسی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہا کہ آئندہ میرے اشعاد مشاع وں اور مجلسوں میں نہوسے جامیں جس کے معنی ہیں کہ مجائس من میں اپنی غزل مجیبی بند کروی ان ان گول نے باوشاہ سے یہ کہا کہ حضور ہیں اجازت دیتے کہم ان بے او بول کی ہج کہم یہ گئے باوشاہ نے بہ کہا کہ حضور ہیں اجازت دیتے کہم ان بے او بول کی ہج کہم یہ گئے باوشاہ نے بہ کہا کہ حضور ہیں اجازت دیتے کہم ان بے او بول کی ہج کہم یہ گئے باوشاہ نے بور کے دوستوں کو موئی تو بہت تھ ہے کہا کہ ایس میں معال صفور سے کے بور کے کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تا سم سے اس معر کے کہ نختے تنفیل ان الفاظ میں بیش کی ہے :

" بایم استفاره بیان آورده آنچ درجاب ماحبان انتفارع بی دخیده را به بای آبرد جند سد را در فران دخید و یابس ملخوام یافته تبایان ته تبایان ته تبایان تبای آبرد جند سد را در فران کرد این آبرد به براه گرفته بویم به برم در می گاه نشانده دبر یخ براه گرفته بویم به برم در می در این دبیان دیخ ولی انتد دبان دبیان دیخ ولی انتد محب که ضوادش بیام زد و افالت با نیر و دبیب قرب و جوار بری گفتاره محب که ضواد اطلاع یافته در اطفائی نائره این فتنه کرمر به بالاکشیده بود بدب اطل که شده تبی از وق واقع به نواب مطفی انقاب در این دایس بیگانی افزور فرد مری میکس در بده به واب مطفی انقاب در این دوای بیگانی بروی کرد و این بیگانی بروی کرد و این بیگانی بروی میکس در بید و این بیگانی بروی میکس در بید بروی کرد و این بیگانی بروی کرد و این بروی کرد و این بیگانی بروی کرد و این بروی کرد و این بیگانی بروی کرد و این بیگانی بروی کرد و این بیگان کرد و این بیگانی بروی کرد و این بیگان کرد و این بیگانی بروی کرد و این بیگان کرد و این کرد و این بیگان کرد و این بیگان کرد و این بیگان کرد و این

تخت سلطانى واتنوق ماشي نشنيال بسا لماغربت دمكنت كيخوش ى آيم اين بزدگان خاصرميرانشا والشرخان سلم الرحن فصوصاً ازمرزاعظيم بيك مروم كرفى الواقع شاعرے بود بسيارخوب الانهايت برخود فلط..... سخت بے مرو و اخوش می بو وند و براے تہجین و تدمیل بسر یکے اذیا قابهی جمتند تا روزے مرزاے مذکور غزیے طرح انداخت و بنا بر غردرے كه درمرددشت لا اباليانه بفكرمنمون ومعانى انساده دين تنادری بح رجزغوله خورده به مجررش ا نبّاد دبعد انصرام غزل به آ بحر رد برند ممان و دوستان بواند ب تماشا بحضور ميراشا والشرطال مرحهم که دوست دمحن مرزاسے منفور بود بخوا نم تفادا میرموصوب محلس نشين بير بزگوارخود بود حريفانة تحيين بليغ نموده محرر بأكوسش مِوشِ فنوده یا دگرنته برانواه یاران انداخت و درعین مجلس مشعرا يحليت تقليع نوده مرزا لمزم ساخت ودرال وتت بوسع دمسيد آنچ دريد دفنيد آنچ مشنيد ۽ ك

اس پرمزد اعظیم بیگ نے ایک شمیم لکھا گراب کیا ہوتا تھا اور جواب دہی کی صورت " شختے بعد از جنگ می کسی متن بہرطال اس کے بتیجے میں مرزا تعظیم اتنا ڈر گئے کہ اگر ایک معرع مجی موزوں کرتے تو اپنے ووستوں کو گنا دیتے اور یہ کہتے کہ بابا دیواد کے مجی کا ن ہوتے ہیں۔ اس کی وصد سر دو ذوں مرج فیاش میٹر دع ہوتی اور متامودن میں

اس کی وجہسے دو نوں میں چھپکٹس مشروع ہو تنی اور مشامروں میں نوک جھونک ہونے لگی۔ قاسم سے اسٹے الفاظ میں :

له مجوع نغزص ۸۲

اس صورت حال نے شواکو معاصر انہ جھک اور حریفانہ بیش وستی پر کا دو کیا اور اوب و شوکی مخلول میں سخنو ان معرکہ آوائیاں ہونے گیں۔ وہلی میں اس سے پہلے بھی ایک آ دھ مثال اس کی مل جاتی ہے لیکن اس دور میں اس جذبے نے ذیا وہ ثرّت اختیاد کرئی اور امتیا نہ وانتقب اص کی میں اس جذبے سے ذیا وہ ثرّت اختیاد کرئی اور امتیا نہ وانتقب اص کی خواہش نے اعتراضات ومطاعن اور خور دہ گیری کا دیگ اختیاد کرئی این الدول معین الملک بنانچہ اس دور کا ایک اہم معرکہ انھیں نواب امین الدول معین الملک بنانچہ اس دور کا ایک اہم معرکہ انھیں نواب امین الدول معین الملک بنا مرجب مرزامین ترحوصا حب (فرز مرفواب وزیرا لمالک جاح الدول بنانہ مربک بنا و المنتقب آ یا میکر بنان سے بہا کہ اس معرک کا ذکر کیا جائے ، یہ نا سب علوم ہو ا ہے اس سے بہلے کہ اس معرک کا ذکر کیا جائے ، یہ نا سب علوم ہو ا ہے کہ خور قائم کی زبان سے اس ذمنی رویے کی واستان بھی منوا وی جائے ہواس خاص مربک کا سب خاص بن گیا تھا۔ اسے قاسم نے حکا یت " حکا یت"

منعقدموتی تعیں جنانچدیا دمحرفاں بہا در کے نذکرے یں قائم نے اس دوات کو ایک بار کے ندکرے یں قائم نے اس دوات کو ایک بار کھا ہے ،

شیرانی مرحوم سف کھی ہے:

" تذکروں کی درق گردانی سے معنوم ہر ناہے کرزانہ اگر میشفال شرکے
خلاف تھا ادر سیا سیا سے کے مطلع پر فقتہ و آشوب کی گھنگھور کھٹائیں
جھائی ہوئی تھیں .... سیکن داجا سے پرجا کہ بس کو ایک جی شو آسو
میں دوا ہوا ہے۔ ذکور وانا ت ادر عامی اس کی جینیک سے خالی نہیں ۔
مسلمان ادر ہند و بلکہ نرجی زادوں کہ میں یہ ووق سرایت کر گیا ہے۔
سلاطین وعال امراو عما سیاہ ادر اہل دیوان کے ملاوہ مر طبقے کم پشتے ورب
یرشائوی کا دیگ چڑھا ہوا ہے یہ تاہ

وسنتان علی خان منتاق به شاع طبی قدیم مرزاعظیم بیگ علیم ودو شدار سرا با دفاق میم نادان خان خان فرآق واین خوشه جین ار باب خن بینی قاسم به بن به مقتضا به بشرست به خلاف هنوان بزرگی بزرگان به بیچ خوش نبودند و مانند میوه بیش دس بیش دسیده مانندگل سرسید دران برسم زیگین به صدر مجلس می نشستند ما با جائیکی می یافیتم می نشستیم و برجا که نشستیم برجه بودیم بودیم و دیم و الب مقلی القاب بر اختلاط که می نود به پائیس نشینان می نود و بر قریم کی فردو آنها مند مین

می زمود "

فاص خاص مواتع بربزرگان افلاق اورم كران اضلاص كايسلسله اورآ كرمة الما يقائية قاسم في الكهاسي :

"در ایا مترکر سیام کربرائے من شخان اسلام سفرہ انداز می کشید و نظر برکرم کریانہ اس بہ ندات شوا سے مہند ونژا وشیر بنی تسم اسلیٰ می رسید " اور ایسے مواتع پر شعوا کے متعلقین کو بھی مشمول عواطف کیا جا آیا تھا، قاسم نے اپنے بیٹے میر عرزت انڈ عشق سے ساتھ نواب کے حسن اضلاق کا ذکر کرے ہو کے کھا ہے :

" برخددادگا گار میرع زِت النهعش که درال دوز لم محض جہت استفاده سخن دام بجلس شاء و صاخری شد امّا شونی گفت جول دری ایک بخسنة آغاذ زخنده انجام بنا برخواندن خیرا نکلام در تراوی فیرفت بمبالا تمام بنگام افطار یا و فرموده گوزگود عنایت در باره ادم نود دافته دافته نوع و طعد و اشربه و نواکه خشک و تر بطعن می فرمودند و اشربه و نواکه خشک و تر بطعن می فرمودند و استرا عرف ایس محفل کی سام محفل کی سام المحفل کی سام در المحد المحفل کی سام در المحد ا

له مجيداً نغز ص٧٤-

فالباسب سے شا فراد مشاعرہ نواب امین الدوار میں الملک نامر جنگ بہادر عرف مرزامین الملک نامر جنگ بہادر عرف مرزامین المعن مرزامین المعن میں اس کا تذکرہ آگیا ہے کہ نواب صاحب سرط سائے والے شاخرا کے ساتھ حن سائوک سے جنی آتے تھے اور ان کی نا ذہر داریاں کرتے تھے۔

اذاخلاق حیده دصفات بسندیده اش جدبرط ازم که بال جاه وستمت باحا داناس جسلوک جوال مردانه می نبودند و بال شوکت دمکنت بهر جدرخورد بزرگانه می نرمودند در ایام عقد مجلس مشاعره بدولت خانه ایشال مرزاعیکم بیگ مرحوم علیم خلیم کمرو بود آزاد وضع و ب باک اذرفتن مشاعره ایا آورده گفت که چون من وارست راج منبرد که تنظیم امیر عظیم باآورده ایا آورده گفت که چون من وارست راج ماحید با آورده زیرس نبست براج مرد با راج احتیاج که ایرس نبیم تحریم نبیم این وارست وارست راج داری به این وارست وارست راج داری به این وارست وارده با در این با بیم تحریم نبیم و با در این وارده با برا با با بیم تحریم نبیم و با با بیم تحریم نبیم و با برا به وارده با بیم نبیم تورند برد و در در در تشریین شریین ارزانی وارند که نبر بین ارزانی وارند که نبر با تما برزش ب ناز نبا برا برشست یا

د مربیج مدال سروی نقسان در مین منور این نقل سدر در دان نگود دا سرحیه تمامتر چین کشید تا مشار الیه سترط فد مست آورد و نود ما ر باش شوکت جین کشید بهاند بسیار و تال و مقال به مست ماربان دوز برسندام بوس فرمود اذال بس با فره در مجلس مشاعره بمندمنوس نه فرم داد سسس میرانشادانترخان اختا برکت اخترخال برکت

اس سے اندازہ ہوتا ہے کے تلئم ملی اس وقت اوبی و میبیوں اور شعوب من کیخلوں کا خاص مرکز تھالیکن دیخة گوئی اود شاعری سے بیشوق وشنعت صرحت تلد کے ہی محدود نہ تھا۔ اہلِ شہر' ادباب دوق' ما لم وعامی' امیرغ ریب سبکے سريس يرسوداسايا تفاراك دن مناحرا ودمطأره موت رسنة مق اورشیدانمیان عن ان میں ذوق وشوق سے شرکک ہوستے تھے۔ وا و بسیدا و موتی تمی اور شعر ون کے جرمے بڑھتے تھے بیش سے دات تو اسینے بہال اس با قاعدگی ادرالتر اَم کے ساتھ مشاعرے کرتے تھے کیسی عدر قوی کے سب بھی اس ادبی عمول می خلل نہ یانے ویتے تھے۔ مہدی علی خاس عاش سی تھا سے ترسمية يحكيم قدرت الله قائم في اس كى طرن الثاره كياسي : " قرب ددازده سال بلانانه روز جعه با نعقا دملس شاعره **بخا**نه خود مرواخت و

به بیچ انع توی بل اتوی موتومت : ساخت حتی کرفتنی فاتحه سیوم فرزند ارتبند

وموده وبعد طبرملس مراخته منعقد نرمود أسله

اس نگاؤاورنگن کے ساتد جب مجلس مراختہ منعقد کی جاتی تھی تو بانی علی کی طرف سیرشوا درا د با کی قدر دانی میں موتی اور ان کی خاطر تواضع بھی کی جاتی تمی . بہادربر . . خال جن كافلص فالب تھا اور ارباب من كے اليے ہى تدردانول سرف . قاسم فلكماس :

" كر ، يزنبلس مراخته برولت خانه خود منتقدي ساخت دبغييافت بطريان خاصه شعراس فصاحت بيان إنواح اطمعه واتمام اشرم واعشاس حلادى وصد كوز تص ى يرداخت بهردو زبان عن ى كفنت دبهردو يست

ددی سغت یا کله

سنکت بودخواہ بھاکا مرب می شود دریں ہنگام عشرت آ فاذ فرمت آبام شطرے از بحت سنجان شیریں زباں د برہے از سخن آرایان سحر بیان بشرن حضور نینے گنجور مشرب می گروند و بھکم ارفع اعلیٰ اقدس بعضے ازجاد دطرازان زومی الاختصاص ور ویوان خاص بروتت معینہ معادت اندوز خدرت گئتہ بردر برگونہ اشعار آ برارس معداز دز آن خدیر مہنت کشور می شور الموارا ابوالم فر مولانا محتربین آزاد اکبرشاہ تائی کے دور میں شہر ادہ ولی عہدم زاا بولم فر

له مجود نغز س ١٠

نه اس سلط می منت که نام بین کرنے میں موان ہے تراج بڑکیا منت مشالع میں دہی است میں دہی است میں دہی است میں دہی سے جاتھ ہے۔ دہم است کا مکتب میں انتقال موجکا تھا ۔

ته آبمیات م ۱ مدم

وَوَقَ اورِمَوْمَن مِینَعْتَمْ رونگاراتنخاص موجودتے۔ مولانا ماآئی نے اس جمع الإِنْ ضل دکمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھاہے :

ترجوی سدی می جبکه المانون کا تنزل در به نایت کو بنی جبکا تما اوران کی در در نایت کو بنی جبکا تما اوران کی دولت ، عرب رخصت بوییک دولت ، عرب در در کا لات بحی رخصت بوییک نظر می انداز که این می جند الب کال ایسے جمع برگئے تھے جن کی می جند الب کال ایسے جمع برگئے تھے جن کی می میں اور جلسے جمد اکبری وشا جبانی کی معمتوں اور جلسوں کو یاد ولاتی تعیں اور جن می سے بعض کی نبست مرزا نا آب مروم فرائے میں ،

بندرا خوش نفسا نند سخور که بود برد باد درخلوت نال مثک نشال زوم ش

مون ونیرومهانی و ملوی البیگاه مسرق اشرت و آنده و برد انظم شال

مي حوالى تقادر جن كے وكيف كا محدكو بينے فررت كا دوسى ايسے سے كريہ

مرت دلّی ہے بکہ مندوشان کی خاک ہے بیرکوئی دیسا اٹھتا نظر نہیں آگا۔'' رسم محذا سامہ نام و مندور سامان کا در مندور این مند

امرا گی مخلیں یا صوفیا کی خانقا ہیں یا شاہ عالم اور بہاور شاہ کا دربار ان اربا سے فضل و کمال سے آرامستہ رتبا تھا۔ مختلف علی واوبی مسائل ہیں

تباولا خيال بومًا ـ لطائف وظرالف كي ليل جمر يال جيومتي اويشعر بمن كا

ر نگ مجتا ۔ صارب مجوعد نغر کے شاہ عالم کی بلس عن کا ذکر کرتے ہوئے

لکماستِ :

· بهن اذاً دان ثبا دوزی آ صحرت تغریخاً طلی اللیعت بریشن ب شریین کرعبادت ازا بشکارشود ثنا توی است فادی با نندیی ریخست.

لد إدماوغاب ص

### داكثر تنورإ سرعلوى

# عهدِ غالب میں دلی کی ادبی معلی اورشاء ارتماع کے

فاآب کاعبداوداس سے کھر پہلے کا زاند دہی کے میاسی انعطاط و زوال کا دورہ ہے۔ اس زیانے می فلیم سلطنت کا اقترار سفتے ہوئے سامیے دیواروں کک محدود ہوکر روگیا تھا اور مغربی استمار کے بڑھتے ہوئے سامیے مغلوں کی شام زوال بن کر جہان آباد کے دبوارو در پُرستّط ہو چکے سفیہ۔ زندگی مغلوں کی شام زوال بن کر جہان آباد کے دبوار و در پُرستّط ہو چکے سفیہ۔ زندگی کا ہر شعبہ اس سے متنا تر موجکا تھا۔ ہیں ہمہ بہات کے علم وفن کی ترویج و ترقی اور شعبہ بندرانوں مناور میں مولانا معالی کے زور و ام جا مور انسان انہ کی یاد دلا تھا علما، نصل میں موانا معالی کے زاد و ام جا مور انسان انہ خیرآبادی مولانا فوالدین مشاہ محد الدین خیرآبادی مولانا فوالدین مشاہ محد آفاق الحباس محدم محدود خال محدم مولانا فوالدین مشاہ محدم مولانا فوالدین میں فوال محدم مولانا فوالدین مولانا فوالدین میں فوال محدم مولانا مولی میں فوال محدم مولانا مولی مولینا مولینا

واد ف کواپ دریا ہے بیتابی کی ایک موج خوں مجھ کر بردا شت کرتے درے اور اس ظلمت میں اضوں نے زندگی کو منبعالا مجی اور سنوا وابھی ۔

نالب اس تہذیبی سلسلے کی کوئی ہیں جو ہیں از بجتان ، ترکستان ، افغانستان میں ڈاکٹر شام حب حضرت پیرومرشد ڈاکٹر ذاکر طرحیین ، از بجستان میں ڈاکٹر شام محدد دن ، دوس میں پر دفیسر خورو دن ، اطالیمیں پر دفیسر بوسانی ، انگلتان میں مرد دالمت رسل ، چیکوسلا و کیدی پر وفیسریان ادک ، ایران انگلتان میں مرد دالمون کوئی دخواری ہیں پر وفیسریان ادک ، ایران میں آقا ہے صورت کوئی ڈائر ایک وفیسریان ادر امریجیمیں پولیمر میں آقا ہے صورت کوئی ڈائر ادر امریجیمیں پولیمر میں شام کوئی دخواری نہیں ہوئی اور ان سب کوئی شراری نہیں ہوئی اور ان سب کوئی ہیں شرق سے مغرب کے می خالب کاطرفداد ہی یا یا ۔

آخروہ کیاجیز ہے جس نے فالب کوملقہ شام و توسے نکال کرجاددال بناوا ، میرے خیال میں وہ یہی ایشیائی ورشتے کاسسل ہے جہیں فاآب کی انسان دوستی، آفاقیت، وسیع المشربی، در دمندی، ہے نسبیا ذان خوش طبعی اور معنی نفظ آ دمیت کی سکل میں از مرنو دستیاب مواہے ۔ یہ وہی مشرق سے ضعود کی رو ہے جو تدمیر وجدید اور خواب وختیفت کی وادیات کے درمیان ، ہے پردائی اور دعنائی سے بہتی موئی اور آ آمودگی اور آن ومندی سے گردابوں سے کھیلتی ہوئی عسالمی اوب سے اورائی سمندرسے جالمی سے۔ جا مدائی سمندرسے جا محلیلتی ہوئی عسالمی اوب سے اورائی سمندرسے جا محلیلتی ہوئی عسالمی سے۔

فالب کے یہاں جونشاطِ مطالب کا قص اور نفظ ومنی کاحثن ہے اس کا بھی مرمیضہ یہی ہے۔ ان کا انداز واسلوب ایرانی مندی امتر الی کے اس نقطۂ ارتفاکو فل مرکز اسے جس کو ارتئ عرصے سے طے کر دہی تھی۔ اور جب کافن تعمیر سب سے خوب صورت اظہار اتائ محل کے مرمی سی اور میرا تراش جبم میں نظرا آ اسے ۔ فالب کی شاعری انون وانسانہ نہیں ہے ، اس میں نفس عرم کی آمیز شہ ۔ جا ہے اور جا ہے جانے کی آدرو ہے ، اس میں نفس عرم کی آمیز شہ ۔ جا ہے اور جا ہے والت دیا ان کے اور کی نیوو ہے انفول نے ہیں نئے نوالات دیا ان کے اور کی نیوو ہے انفول نے ہیں نئے نوالات دیا ان کے اور کی نیوو ہے انفول نے ہیں نئے نوالات دیا ان کے اور کی نیوو ہے انفول نے ہیں نئے نوالات دیا ان کے اور کی نیوو ہے انکول نے اور سویتے کے لیے فیکمانہ اندا ذاور جانچے کے لیے نقیدی شعور ۔ اس می مناز کی نیا امراز واسلوب مال اور تعقبال ددول کے لیے ایم ہے ۔ اس کا ترکانہ با نمین ہے یہ انداز واسلوب مال اور تعقبال ددول کے ایم ہے ۔

معے زبان دریا و کرے سے یعی دی۔

مژدهٔ تنبع درین تیروسنسانم دا دند

شمع كشتنا وزخورشيد نشانم وادند

رخ کشودند ولب برزه سرایم مبتند

دل رُودِنرُودِجِيمُ بَكُرانم واوند ما ينز موخت أنش كده زآتن بفسم فيثنيه

ريخت بتخانه ازاقس فغام واوند

حُبراز رایت تا إن عجم برجیدند بوض خامه میند تنجینه نشانم دادند

ا فسراد آدک ترکان بیشنگی مردند

بسنن الصيد فمنستر محياتم دادنر مُوسراز مَا جُحُب ستندد مِانش بستند

برحيه ثروند بربيدا بانهام دادند

برم دربزیه زگران میاب در در

بشب جنب للم و رمضا نم وادمر

سرحیه از دستگه پایس به بینما بُرونه

تابن الم بهم ازان جله زباتم داوند

یں توہندوشان یرایران کا افردادا ( عسامهم م) کے ذلنے سے شروع مواہے مکن معلوں سے زانے میں ترکی ایرانی دمارے ل کے تعے مندوران کی خصوصیات کی آمیزش نے اس تبذیب کافسی ایسا

بحاددیا که ظ دیم آئینے کو کہتی تمی کہ الشردی میں

بندکردی اوداس کو کیجانی کی اطلاع نه بونے دیں ۔۔ یہ اور تم کے خیالات اسکا خاکب سے یہاں بار بار لئے ہیں جن میں زنرگی کی حقیقتوں کا عرفان اس کا فور و تکہت اورجوان سے فور و تکہت اورجوان سے کرمھے ہوئے فیر بات کا بہتے ہیں ۔

می برگزینهس کتاکه ان خیالات کی گرنج اُردو اور فارسی کے دوسر شاعووں کے بیاں مطلق نہیں سائی دیتی یمکن یہ ضرور کہنا میا ہوں کہ یہ تیور نیه رجائو نیه انماز واسلوب بی طرح داری به نشاط معنوی دومرے کے یہاں اس درجے میں نہیں ہے اور یہ اِت اسی وقت بیدا موعی ہے عب كسى مير دسط ايشياكى مهم حولى اودتوى العربى ايران كى يخينى و اطافت اود ہندُتان کی اجہن استحت استوری م میسنر مورشع کے قالب می دھل ما میں اسلوں سے گزد کر فات کا در کر مان میں اسلوں سے گزد کر ان کو مبدد ستان میں می تھی۔ فرانے میں کہ تعنیا وقدرنے حوکھ عرب کے فتوحات کے وتت عجم سے جینیا اس کے پونس میں مجھے کہ میں مجھمی الال مول كيد شكيد ديا - حب أتش كرد ايران جل كردا كدم وكي توجيع آتش كي حَكُمُ نَفْسُ لَعِينَ زَبِانِ وَي اورحب ثبت خانه وْمِدِكَا تُوسِحِي التَّوسِ كَ بَكَّهِ آه وفنال دی . شا با ن عجم کے مجسنڈوں سے موتی ا آرسیے ا وراس سے برے میں سمجھے فامناً تنبيذنشال عنايت كيا- اى عاح تركول كمرسة اج وث ليا اورمم کو شاعری میں ا قبال کیا نی مرحمت نرایا ۔ موتی ' تاج میںسیے قوڈسیے اورعلم و دانش مي جُور ديانين جر كيد على الاعلان والقاده مجهي يكياس ديار آتن پرستوں سے جوسٹراب جزیے میں سے لی دھ مجے اورمفان کی ضب مجعد كويخش دى خلامه يركي كي وغي ميرسداه بدادس ونى تمي اس ميسدمرت

مرانختب حنائ كتصور كوننيت بمعلي بباركا اتبات اسطرح بمكيا ہے کہ ہوئے مرومہ تماشائ اِحتم تنگ کوکٹرت نظادہ سے ماکرنے ك ملاح دى ب إ دنياكو با زيح اطفال مجماب يا يعسرت طابركى ب كەببىت بىجلەمرىك ار مان كىكىن ئىيرىجى كىم بىكلے. ياڭووطور كىسە كانيا دارلىپدا كياب أيرم رنتارى كايرعالم وكها ياب كررائة كم تمام فس وخاشاك کے جلنے سے راہ گیروں کے کیے را مترمان ہوگیا ہے۔ یا دخت امکا ل كوايك تعتش إست تعيركياسه إافراط تولكويون طابركيا سي كشيشه خود بنکن برسر پیان استے جانے کی یہ ملدی سے کہ سایہ وسرچیشہ یعنی طوبی دکور رس رام گوارانسی یا داز نها س دار یر کمنایا سامی اور منبر بر نبس - اس کاملک یہ ہے کہ مرآسانے پر اور قدم سے کرے میں اعواد نفس كايمال بكرواف كى لايح مي كرنا دمون كوتيار نبي بكه يماسا ہے کتفس کو اتنا او خیا کیا جائے کہ وہ اس کے آشیال کے بہنے جائے معنبوط ہوٹ وخروکا یہ عالم ہے ککیٹ منال برغلبہ حاسل ہونے کی امیرنہیں تواس کا نرب اختیاد کرنے کو تیاد ہے کہ اس طرح سراب جزیری نہ آئے گی قربری ا در موعات میں توم رود آسے گی۔ یا انسان کی بے بغیامتی اعدمجودی برکیجنت س العال مجروش وما درمیان او- دوسرے الفاظ میں تیبرحیات الدبندخم د ونوں ایک میں اور جوش تناسے دیوار کا یہ حال کہ وہ آنسون ل کی طبع میکوں کے رائے سے ٹیکا جا آ ہے تا ہم آرزوؤں اور ارا وول کا وہ بچم کم معثوق سے کتا ہے کہ آ ا کہ آسان کا یہ قامدہ کہ وہ دوست کودوست سے نہیں لے دیتا ہم دونوں ل کر بل دیں اور حکم تضا کورطل گراں کی گروش سے بھیر دیں اور اختاد ط سے موقع برجم وو نول اینے زورزو مسع مانس میں کرمنا کا ا

مولاً المآن نے ککھا ہے اور می کھا ہے کہ سرزا کے کلام می غر ل سے سوا
کوئی صنعت شار کے قابل نہیں ہے۔ مرزاکی موج دہ غربیات کو بقا بلیعن شعرا
کے تعدا دم کئیری ہی قلیل ہوں لیکن جس قدر نتخب اور برگزیہ اشعار مرز ای فولیا
میں موجود ہیں وہ تعدادیں کسی بڑے سے بڑے وایان کے انتخابی اشعار
سے کم نہیں ہیں "

یمی دجرسے کہ خاآک کوج خیالات اور احیاسات اسینے دستے' لینے ماحول ادراسي مخصوص افتاوطيع كى برواست مطرتع الكيمتنا خرب ورس اظهار غزل میں ہوا ہے وہ اور کسی صنعت میں بہیں موا - ان کی تشبیبات استعامات تركيبات اسين الدرجبان محيلات موسئي ال ك ذريع مول كاآدث بحركيات أورز إن وبيان اين ني لمندول كه بهني كي بن ان دريول عيم فالبك اسحين معزيت امتزامي بعيريت ادر فوخ وإنت كانظار كركي في جوايرانى تركى مندى خصوصيات كنفل بندى كالمتيج عد ادجوا دوو كىسى سے بڑى دولت ب، فاكب في لىك نديد مداول كى بولى بسرى یادوں اورخون گشته تناد س کواب ورنگ شاعری میں موکر بیش کیا ہے۔ نی طرح سے میستی کومتی پر ترجیح دی سبے اود ایک عجبیب توثع یرمعدوم مغش ہرے کی تناک ہے یا نشا ما کار کو ذہست قلیل پر نمسر کیا ہے یا زعش عمر ا درسواد کی بے اختیاری کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ نے اِ تعرباک برے ۔ یا ے رکابیں۔ یا وجو بحرکونود صوریشتل مجماسے یا لیے دجودکو قام کھے کے یے وں وال وی سے کہ دی جہاں برحرب محرر نہیں مول یا تینم کی خویدا کرنے کی کوشش کی ہے یا اسے ذہب کویوں فاہر کیا ے کے کجب کمتیں مٹ کئیں تو اجزا سے ایمال موکئیں یا ودست سے

ادد مناسب قافیے کے انتخاب کے ساتھ ایک خاصے کی چیزیمی معنمون سے بحا ظسے اس کا خود کفالتی انداز یا اقلیدسی نعش دیگاری طرح ایکشع کا دوسرے شعرسے صرف ابھی صوتی عیق تعلق اسی شعود کا شاعواند افلیا ہے۔ یہ ذہن ترشور یکت نوں اور فلک نیلگوں کی بہنا ٹیوں میں بلا اور بڑھا تماینانی نسیب کی شکل میں، غرل کی ابتدا ، عرب ان میں مولیٰ اور ترقی ايران مين نيكن وه اينے نقطهٔ كما ل كو خدوشان ميں پنجي- جمال كى ريزه كا ففها كثرت ميں وحدت كو دكيم كمكن تنى اس تسم كى مسنعت اس سمے مزاج ادرطبیت کے مین مطابق تنی اس یے غزل نے تمام ہندوستانی ا دبیات پراٹر والا ا درخسرَو افیقی اعرَی ونظیری اطالب وکلیم اظهوری و بدل مترو درو، مون وغالب عجوبراسي سرزمين يرنايان موسع جن ك برولت غرل ا ين منتها سي كمال يربيني كني اوريه باستمي نظرا والكف كنيس ہے كه غالب كے اختراعى كمالات كالسلى ميدان غزل بى ب نقسیدہ سے نمٹنوی نمزید نراعی تسید سیس انعول نے کہیں خاقان كالمتي كياسه كهيس لمآن وظهركا كهي عرفى واخيرى كالدداوه سے زیادہ یہ کما جاسکا ہے کہ ہراک منزل کامیابی سے سطے کی ہے مکین وہ تصیدے کوع ایص فایس کا ایک رسمی در بید تھتے تھے۔ اسی لیے اغول نے ایک تصییرے کو معمولی تصرف کے ساتھ دو دو معدوصین کے سائنے بیش کیا اور اس کو صرف وسیلاً روزگار مجماسے - ال کی کوئی متنوی فرویک رَدَى ونظاتَى إِجاتَى كَمِقابِلِي بِينْ نهين كَ جاسكَتِي البته بعض بعض محرف بے مثل میں اور مندی فارس ادب کی آبرو۔ یہی صورت رہی کی ہے کہ اس سرایے کوفادی کے راع گویں سے کوئی بڑی نسبت نہیں۔

کے کا زامے مب اس امتزاج اور اتحادیٹندی کے آئینہ دادہیں۔ مثال کے طود رومونت یا تعتون کے اس نے راگ ریخود فرابیے جرم ندوشان كطبعي ماحول مي اسلاى الرسع بيدا بوا- اسمي ماشقانه ذوق وشوق موزوسان تسليم ورضاك سائق مصلحانه بكدمجا برانه جس وخروس مبي ب ایک طرمت نغهٔ علی ہے، وات الہی کی مجست ا درمرشد کی عقیدت سے معمور - اور دومری طرف ترکول کا نعرهٔ جنگ ہے، ظاہری رسوم و روایات ـ حقائد وعبادات كے خلاف بہال معبود تقیق كاتصور افائص اللي تصور ے جو بطا برمضا دسفات کا جامع ہے ۔ یہی سورت عنوق تحیقی کی ہے اوريبي كيفيت معتوق مجازى كى - يورسى ايك عادت كى نظر اس كثرت یں ومدت کو دعو ٹرلیتی ہے۔ خدا زان ومکا نسے ابر می ہے ، تصور سے اوراہی اسفات وتعینات سے بری - داداشکوہ طاری نیات حسن میرزامنظکر انتیر بیکرل انگلین ادر غالب کے مونیا نه خیالات کو ساہنے دیکھیے ' سب میں میں عجی ہندی نے کا رفرا ہے اور معان معلوم مِوّا سِي كم مندو إطنيت اور اسلامي تصوّف بالممرل سَكُ بين- اسى طرت نتجورمسیکری٬ احد آباد اورسری محرکی عمار تول می<sup>ا</sup> خیال اور دُمعر میر می<sup>۱</sup> منوبرا درحبدالعمدكى تصويرول مي اميرخسرو تهيم فينى اور خالب كي شايئ یں یہ امتزامی لبرماف نظر تی ہے۔ یہاں امتیادات مت کے ہی<sup>اور</sup> فؤن لطيغه ف اسيف مدود ك اندر سندوساني روح كويا لياسى-ترکی ایرانی شاعری می غزل کوخیر عولی ایمیت مامل ہے۔ یہ شاعر ایک مٰدا ایک حیات ایک ممات ادر ایک حشره نشر کے قال تھے اور ادب میں خزل ایک بی موضوح براینی لامتناہی زُگارَگی اُدرموزول انفاظ

يهال كاننات اقابل اختام سورت مي بيت التاجيلي مولى على اورشدت حیات کے ساتھ دھراک دہی ہے۔ بطاہران مخلف مناظرم بہت فرق بے لیکن غور کیمیے توسا دی موجودات این کشرت اور توفلونی سے ماوجود ایک حقیقت نظرآتی ہے۔ موضوع کی وصدت معروض کو اینے دیگ میں رمگ یی ہے یا تصوف کی اصطلاح میں بندہ وبندہ نواز ساشق وعشوق کا فرق حتم موماً اسے بین خصوصیت مندوسانی ذہن کی ہے وہ کائنات کی تعمیریں ادر نظام محرکی تعمیر من متعدد اور مختلف مظام رکوایک کلیے کے تحست لاکر سیشهان ایس وصدت بیدا کرنے کی کوشسش کر است بین عل اس بهدی درنے کے ساتھ ہوا جو غالب کے اجداد اپنے ساتھ لاسے تھے۔ اسس کو ہندورتانی ذہن نے ترکیب وامتراج کے ذریعے اینے دنگ یا رنگ لیا چانجیجن تصوری عناصرنے مندوسان کے اجتماعی ذہن مرا تروالا ،وہ سب كے سب مندوستان كى سرزمين ميں بيدانہيں موسے تھے كلك ال يم بهت سے إہرے آئے تھے۔ ہندوت الى تعذيب مي دواورى آرائى ایرانی آ در ترکی عناصر کی بڑی آمیزش ہے۔ البتہ دہی عناصر مبند بسستانی تہذیب کا جزو بن سکے جوعام ملکی روح سے ہم آ ہنگ تھے مغلول سے ذائے میں جو خل بندی اور بو مرکاری کے تجرات سے گذر سے کے تھے ' یہ تبندی نقش ادر زیاده سین موکیا - انفول نے ترکول کی مخت کوشی و فراخد لی اور خود داری میں ایرانیوں کی بطانست اور شائستگی اودمیا دایت اور اخلاقی ضبط کی قیم نگاکر مندوشانی تهذیب کی اس طرح آبیا ری کی که وه ایک ناود درخت بنکی اوراس کی جزمیں ، جالیاتی شعورا ورتصوّف کی انسان دوستی ك بني كُيُس- اس زلنے کی عارمیں، تصوریں، تصومت کی تحرکمیں 'شعود ہوتی

رگون می دسی خون موج زن تھا جرمنل با د شاموں کی رگون میں تھا۔ ان ہی دگوں کی طرح ان کو زمرگی کی انھی چیزوں سے مبت متی ۔ انچھا کھا آ ایچا پینا و ایچا دس مهن و بابرکی ما دری زبان ترکیمتی اورغالب نسے واوا ک زبان مبی ترکی متی نیکن مثل ایرانی تمدن میں اس تدر مرشار سقے که انعو<sup>ن</sup> نے اینے کالات کے جرم فادسی میں دکھلائے اور اس کو اپنی تہذیب ور سرکاری زبان قرار دیا۔ یر دفیسر اربری نے اکھا ہے کدعر بول کے ا ترسے فارس ربان محموا زده بوكئ تعى اور بندتان كطبى احل في تواس ك ربگ و اینک کو ایران سے طرز و روس سے اس قدر مختلف کردیا تھا کہ ہندوتان کے اسلوب کوربک بندی قرار دیا گیا۔ اس طرز کی بست می جی فی كائى ہے جس يرجندال حيرت نبيل لكن افوس اس كى منر ويشى يرسے-متاخرين سفواكي مدولت اس مي حرحن كاري كاعتصر بيدا موا اس كاعدم اعترات بررین قسم کی اشکرگذاری ہے۔ اس تیم کانحیل کنز الے بستوا مان ی گذشت یا مها مران محرا سرخد نهاده برسک یا اُردوی ریت سے فیلے پہ دوآ موکا ہے پر واخرام اس موآ مائی کے خودشوق سے گردن الے، بندوستان می کے طبعی احول می مکن ہے، تبریز وطوس می مکن ہیں۔ غالب کے اجداد کو مندوسان میں اکریس احول اورمزان سے را بقه پرا ازه وسط الیشیاسے مختلعت تھا۔ یہ لوگ جہال آکریسے دہ بالعم مطح اور می قدر مرتفع میدانول پشتل تھا جنس بڑے بڑے در پر سیرا ب كرتے ہيں۔ يهال محفي على تعربا وسيع وء بيس ميدان - يهال محدوسم مقرتع ادران مي زاده افراط د تغريط نهبي بوتى على بيال حيفت ايس زان می کام کرتی ہے جمعوروسلسل کے اور براستبار بیایش وایری ہے۔

ردیہ نواشمی الدین خال یا خود اینے بھائی مرزا یوسف یا اینے مریز دوسے مفتی سدر الدین آردہ کی بود کے ساتھ تھا وہ ہیں بڑا مجیب اور قابل اعتراض معلوم ہو تاہے لیکن اس میں ان سے طبقے کی مجودیوں کومی وخل اعتراض معلوم ہو تاہے گئی اس میں ان سے طبقے کی مجودیوں کومی وخل ہے اور اس تھی کہ توازی شالس ہیں آخر دور مغلیدی مجی مل مباتی ہیں جہا مقصد نہادہ اہم ہے اور طریقہ کا د تانوی حیثیت رکھتا ہے۔

ترکول میں اصابت واسے کے ساتھ نقید کی شدنت اور عدم برقیات یا ٹی جاتی ہے۔ با دحرد سزار محبت اورعقیدت کے وہ اوا رد ں اورخعیتٹوں کی بحتہ جینی میں ایس دیشتی نہیں کرتے ۔ جہا بھیر سے دریاد میں حضرت شیخ سليميشى كيفيض روحاني كاذكرتها قاضى نور الترشوسترى كوحضرت عبي كرّم التّروج كي ساته يه ذكر الحياية معلوم بوا ، فرايا : أنج مردك إد جهاجير حسرت شیخ سلیمیشی کا برا مقد تھا ، ان ہی کی دماستے پیدا ہوا تماحکم دیا کہ مولانا کا مرتکم کر دیا جا ہے۔ نورجہاں سنے رحم کی ورخواست کی اسس نے کہا: جا ال ول واوہ ام ندائمان - اور نگ ریب نے اینے اسادید سخت بحته چینی کی متی کرتم نے مجھے لورپ کی اریخ ندیر معانی اور ہمینہ یبی كت رب كردنياس بمغل معنل يرب اس طرح غالب في اوج دمعنل موسے ادمنلیہ تہذیب سے مبت رکھنے کے آئین اکبری پرا عراض کیا ہے اوراس برامین فرنگ اورمغربی دارو دانش کوترجیح دی سے دیں معاملہ فآنب کا شاءری کے میدان میں ہے - ایک خطامی خزیں کے ایک طلع پر اعتراض كرت موك لكفتين الاستم ب يعيب ب سري وادى تعا يطلع جرل كالمي برة مندن جافي غَالَبِ مَثَلَ تِنِي : إِزْحِيكُلُ • قَدُشْبِدِه • ذِيْحُت خِرْمُكُلِّي مِولُي - ان كَى

اپنی عوست اور آبروحان سے زیا دہ عزیز تھی۔خالب برفائے گذرد ہے تھے لیکن دیلی کا نج کی طازمت کے معاملے پانھوں نے مجھے یا غلط ، عزت کا سود امہیں کیا ہوئے کے الزام من تبديوك توجيدك يمعلوم بوتاب كدايك مجرم كى بني بلكباد شاه کی مواری اس زندان خادی داخل مورنبی ہے۔ اس طرح جنم زخوں کی کثرت ے مروج اغال بن گیاہے اور موت ہے کہ روز دروازے پرد تنکی دیتی ہے ملین جب تومین کا سوال بیدا مو ناہے یا ان کی حیثیت عرفی پر منرب لگی ہے تو دہ مو بوی امین الدین میالوی کے نااف مرنے سے دو برس پہلے انگریزی عدالت من ازالاً حِثيب كي نائش كرتي من - اثنا ت تحقيقات من وتى سيعفل إلى تلم عدالت میں بلائے گئے کر جو نقرے مرسی نے ایٹ دعوے کے تبوت میں بین کے بیں ان سے درشنام وقمش مغوم مواسے یا نہیں ان مضرات نے ازم کومروا سے بجلنے کے لیے ان حکول کے ایسے معانی بیان کے جن سے ازم کی بیت مومائے کسی نے وہیا مضرت یہ تو آ یے شاک یں اندوں نے آیے برخلات شہادت کیوں دی ۔ فرایا : میری بلی ی دمید، شرانت نبی ہے کو بحرشخص این نبر ک طرف ال مراہے ا در چی مترانت نبی می کوئی میرانم مبنس نبی سے ۱ اس سے میراکوئی ما قد تہیں وتا۔

بہرجہ در گری تجز بربس، لنہ ت عیار بنیسی من مٹرانت نسبی ست قدیم ترکوں میں ایاتے مرکی دنیا واری مقال محاش میش بسندی اور پُرکا دی عبی کمتی ہے جو مختلف تروموں سے مقلبلے کی شدت سے آگئے اینے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دہ کوئی دنیق نہیں اٹھا دیکھتے۔ غالب کا ج تقی۔ ان کے ماقد ایک اجتماعی ذہن تھا 'جس کے مادے نقش و کھار اس ترکی ایرانی ماحول میں صورت بزیر موسئے تھے۔ وہی علوے نسب کا اساس ' دہی اسلاف کے کا رناموں پرفخ - خالب ایک تعلق میں تکھتے میں :

ساتی چومن بیننگی و افراسسیا بیم دانی که همل گوهرم از دودهٔ جم ست میراث جم کدمے بوداکنول بن سپار زیں بس رسربہشت کرمیراتِ آدم ست

رداداری ادرمادات ادرجهوریت کی جرس سراب محرقی یں - دارا شکوه کی جمع البحرین شاخگین کے خطوط فا فاکب کے اشعار ادر شقر فین کے مطالب سب یہ ظام کرتے ہیں کہ اس وقت درانت اور اسلامی تصوت ہم آخویں ہو گئے تھے۔ کمتیں اہم نہیں رہی تعمیں بلکہ ان کے مشف سے جرایا ان بناہے دو اہم تھا۔

ہندوستان میں اسلامی میں جو محوست قائم ہوئی وہ مزائ اور مین اسے اعتبادے ترکی ایران تھی بینی اس کے امیر وہ میں ایران کا احماس جال اور حسن تناسب اور یکتان کی وسیع المشربی اور سخت کوشی دونوں شال تھیں جو بندوستان کی آریائی نفسامیں اُن ل بے جوڑنہیں تھی بلکہ اُس نے اس کے حسیر مردو هیں نیاخوب اس کے حسیر مردو هیں نیاخوب اس کے حسیر مردو هیں نیاخوب ذیر گی دوڑا دیا ۔ سکین ترکی ایرانی تہذیب کا احیاء دراصل مغلوں کے فرسیع برائی دیا این تہذیب کا احیاء دراصل مغلوں کے فرسیع ہوا، سب بابر نے اپنے دطن فرغان خرفان کر تھوڈ کر سات ھاتھ میں فلیل ملفت کی بنیاد مبدوستان میں قائم کی۔

يقبيلي بب مندوستان ائے توان کی بشت برصد یول کی دراخت

آآری کاسلاب آشار جسنے ابنی الکت آفری گرفت میں دوسس اور بنگری تک سب کو لیا اور الیسی وسع وطریش کومت قائم کی جوبین کے سامل سے لے کرڈینیوب (عدی معدم ہو) اور نیجے بنجاب تک کی میلی ہوئی تنی اس سر تندنے تیمور کی جہال کٹائی اور جہال بانی سے گونا گوں مناظر دیکھے جس میں سفائی بی شائل تی اوب نوازی بھی معادف پروری بھی جنگر بن محل ہوں کہ دو ساخس اوب فن تعمیر اور معتوری کا عالمی مرکز بن گیا تھا اور اس طرح کہ دو ساخس اوب فن تعمیر اور معتوری کا عالمی مرکز بن گیا تھا۔ لیکن اب وسطوا بیتا میں ایرائی تہذیب کے نما ندے بعم زدہ عرب نہیں تھے بلکہ ترک تھے اور ترکو ل سے میری مراد وران اس کے دہ تمام ہوگ ہیں جو وسطوا بیتیا اور جنبی ترکتان میں مرح تھے اور ترکو ل سے میں مرح تھے اور ایران کو اینا تہذیبی مرح تھے تھے۔

وسطا ایشاسے بہت سی قرمی مون درمون بندوتان میں داخل بورس اس طرح سلان ترک بندوتان میں آئے لیکن وہ مجاز کے والد اور اصفہان وشیراز کے ایرانیوں سے کی مختلف تھے۔ فلافت کم ور اور سے درست وابری تی اور اس کے دیراز پرخود مختار ترکی ایرانی ایم دست وابری تعی اور اس کے دیراز پرخود مختار ترکی ایرانی ایم در اور اس کے محل تعیر بوسگئے تھے کہ مہم بی کے ذبہ می جذب کو سرد کر دیا تھا۔ اور اب یہ ترک برسرعام کہتے تھے کہ جم بی مان کا محم صادر کر دیا میں بی ترک برسرعام کہتے تھے کہ جم بی مفید ہے ہم اس کا محم صادر کر نے میں بی بی ترک برسرعام کہتے تھے کہ جم بی مفید ہے ہم اس کا محم صادر کرنے میں بی بی تربی کر سے وال کے معلوں کی دمعتون میں تردیک اقداد میں سب سے دہم قدر ، مجت سمی جس سے دل کی دمعتون میں اضافہ ہو تا ہے۔ ان کے معتون میں اضافہ ہو تا ہے۔ ان کی دمعتون میں اضافہ ہو تا ہے۔ ان ایک معتون میں اضافہ ہو تا ہے۔ ان کی دمعتون میں اضافہ ہو تا ہے۔ بر فرد کی انجیت بڑھتی ہے اس اضافہ ہو تا ہے۔ بر فرد کی انجیت بڑھتی ہے۔

وے بود چوں میں کدا ذبالا بستی آید- از مرتند بر بند آر " اس علامتے کو مہت سے موخین نے ایک بڑے حوض سے تشبیہ دی ہے حب اس میں بانی بعر جا آ ہے تو وہ ہند دستان کی طرف بر بمکرآ ہے . خالت سے داس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے : چول میل کدا زبالا بہتی آبیرا ذسترنما بر ہندا کہ دفت کا دیا نی میں زیا دہ دضا حت سے کھما ہے :

إ بحله لمحوقيان مبد زوال و برمم خوردن م نكام سلطنت دد السليم وسيع الغضائ اودا ، النهر مي كنده شدند الاسطاس لطان زاده ترسم خان كه ما النخم اديم سم قند را بسرا قامت گذير آ در مهر لطنت شاه عالم نياس من از سم عند به بندوشان آمد۔

نآلب نے اپنے فارس اشعار میں معبی اس علوے خاندان پر فزکیا ہے۔

تحقیص :

ہے ج تبذیب کا گہوارہ کہلا اہے۔ امرینِ ارمنیات کاخیال ہے کہ یہ علام ايك زانيم جبلول اورة بشارول سع بعرا موا تعاليكن آب ومواكى تبدي مي خشك مونا منروع موا اور رفته رفته ميكرون بستيال دميت مين دهنس منیں۔ بارش کی قلت اور نقدان داحت سے مجود موکر ترکسان کے دہنے والے بچرت پرمجبور موسئے احدید سلسلہ غالب سے انتقال سے ایک سال يبلخ تك الى فترت سے جادى را - كما جا تا ہے كه ١٩١٨مي ٠٠٠٠٠ ترك، غالب كى زانى مالم ادواح كى كنهكارائى بي أب وكياه زين جود سنديم مورس ا وران كوشاداب سلاقول مي اكريناه لينايرس اس طرح بانكل دوسرے اسساب كى بناير ٠٥ ١٩ مي دوسرواد ترك لداخ ك داستے سے مری كُوس آكر نیا ، گزیں ہوئے اور آج می ان کے تبال صفاكدل مي مقيم بير - ترك يا ون تورك نهي مطعة - غالب مجمعي انع دشت نوردی نہیں رہے۔ اور ال کی آوادگی سے آشنائی اور عافیت ةُمن · قديمي اورا زلى بيع ـ كلكة كا سفر بمى تقطيع منسلا شوق نهيس تعب -زاتين :

اگر به دل نه ظدهر جراز نظر گذرد دست روانی عرب که درمغر گذرد

مزاناآب کے امس گرم کا مال جیا کہ انفوں نے ہم ہم درکے دباجے میں کھا ہے، یہ ہے کہ ان کے بزرگ مرتندمی اکرس تھے تھے اور وہاں سے جس طرح برلاب لبندی سے بستی کی طرف آتا ہے، ہندوس ان کی طرف نشقل ہوئے :

اد دابیان این قافد نیاسه س کر در قرو لددا والنهر تر تند شهر مقد آلای

نے ل کر ترتیب دیے ہیں۔ یہی دہ کیلی اٹرات ہیں جنوں نے ان کی جالیاتی اقداد کی صورت گری کی ہے اور جو میرے اس کی کا موضوع ہیں۔ اس لیے کہ اگریم فالب سے افکار کی نفسیات کو مجنا جا ہے ہیں تو ہیں ان تہذی عوال کی نشان دہی کرنا ہوگی جو صدیوں اور نسلوں سے گزر کر اور چین کو ، ان کی نشان دہی کرنا ہوگی جو صدیوں اور نسلوں سے گزر کر اور چین کو ، ان کی نشیت اور شاعری میں تو نشین ہو گئے تھے جنوں نے ان کی تحدید میں اور میا دوں کا ایک ہم آ ہنگ تصور بختا اور بن کی بروایت ان کی تحدید میں وائی اور آنے گی بیدا ہوگئی۔

ہیں یم بہیں مجوناج ہے کہ انسان ، فطرت سے ہم آ منگی یا کشکن کے دریعے جتج بات عاصل کر تاہے ، تہذیب آس کی مرتب کل ہے۔ دانہ فطرت کی الماش و جتج اور فطرت سے ضلات مبدر بہ بہ تہذیب سے سفر کا زاد داہ میں کم مناص تہذیب سے انداز کا انحصان انسان کی طبیعت اور مزاج کے علاوہ اس کے احول کی فوعیت اور ان کے بہی کل اور دو کل برجی ہوتا ہے۔ اس طرح سوچے تومعلوم ہوگا کہ غالب کی تحضیت اور شائو ک کو ہند ، ایرانی ، ترکی تاریخ کے بسی منظر ہی میں بھا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ ان سے اجتماعی در شے ، ان کے ملکی احول ادر ان کی خفسی انساز مزاج نے باہم مل کرہی ان کے ذہن کے نقش ذیکا د ترتیب دیدے ہیں۔

نالب کے اجداد و در ایشیا کے دہنے والے تھے ادریہ وہ طاقہ ہے ہمال آریائی تہذیب کی بہلی کرن بھوٹی ۔ اس بغرافیائی طاقہ تدرت سے جہال آریائی تہذیب کی بہلی کرن بھوٹ ۔ اس بغرافیائی طاقے کی حدید کو میٹان اسلائی ہے ۔ دور کی طرف بوکی ہیں ہے کہ ایک طرف کو کی اسلامی کے بیار ۔ مشرق میں کوئی کا بھی ان اور مغرب میں آمو۔ مرددیا اور زرافشاں سے بھوٹے بھرٹ مخلسان جی دوخلم

ہندوتان ایک ظیم التان تہذیب کا وارث ہے اور اس افراس الی قاران الی الم تیم کے اور نوش نائی اس میں چرف دو ہے کہ اس میں صرف ایک دنگ یا ایک قیم کے بحول نہیں ہیں بکہ بہت سے ذبول کا وربہت سی تمول کے بحول ہیں اور ان سب کی شا وابی پر ہا دے باغ کی شا وابی اور نوش نمائی کا انحصار ہے تہذیب کا دہ در شہد مرہ نجو ارد سے بھی پہلے بچوا اتھا ،عبد تو ہے ،عبد وطی اور وہ ہد بدید کے میدانوں سے گز تا ہوا ہم کہ بینجا ہے اور ان مختلف تہذیب برق برا دوں اور وسال بدید کے میدانوں سے گز تا ہوا ہم کہ بینجا ہے اور ان مختلف تہذیب برق کرنے ہا دیا اور ان مختلف تہذیب برق کرنے ہا دیا اور آن برش می کی کی اور وہ برا دوں اور وسال گزر نے کے اس کرت می کو کہا ہو کی اور آن برش می کیکن ان موتوں اور اس تبذیب کی مٹی کو پہلے سے زیادہ زر خیز بنا دیا اور اس تبدن میں وہ زیادگی ، وہ خوب مور تی ، وہ گرائی بیدا کردی جو ہا دا ہی نہیں ، نورع انسانی کا بیت قیمت ور شرے۔

ہندوت انی تہذیب میں جبنیا دی مفر وار فراہے ، وہ کتریت موت اور مظاہر کی زُگا دُگی میں اصل حقیقت اور الہیت کی ججرہے ۔ اکبر کہا کر اتعاکہ نقاشی کے دریعے مجھے سرفان الہی کی ایک مضوص انداذ میں آگہی ماسل ہوتی ہے۔ ناآب نے بچھروں میں رتعب بتان آ ذری کانظ دہ کماسے م

ناکب کی شائر ہیں ہی بہادی تعتدات اور اسی جالیاتی شودکی کا رفرائی ہے ۔ ناکب کی شخصیت کا مار و پود ترکی ایمانی اور ہدی مناصر سے ان کر بنا ہے اور ان کے ذہن کے تمام تعش و مگال ان کی جمیعت اور مراجے کے علادہ ان کے جمیعی اور معاش محل اور تمدنی اور تبذیبی دمشہ

اس اعتبادسے میں مرزاغالب کی یا دمنانے کوایک تبذیبی نیکی مجعتا موں۔اس ہے کہ دہن کی تربیت تہذیبی مدنے سے موتی ہے امد دل و د اغ کی میرانی میں ان ادبی کا رناموں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہندومستمان تبذي دولت سے الاال ہے لیکن اس تونگری میں غالب کی خلی قاست نے مزيد اضافه كياسي بندوتان كى كى سزاد سال كى تمذيبى ما ريخ ، حيرت أنكيز کا <sub>دا</sub>ا دولسے ملوہے ۔ اس نے دنیا کی تہذیب سے نعتش میں اپی شوخ*ی تحری* ہے دنگ بحراہے الداس کے مرقع کو پیلے سے زیادہ اونجی محراب پرسجایا ہ مثال كے طور يرعبد قديم كى مقدس كتابير ، مهاتما برمع كى تعليمات اسوك اور اکبر کے کارنامے تمالی داس کی سکنتلا، سانجی کے آتار اجنتا کے تقوش جوی مبندگی بست تراشی اُڑیہ سے مندد الگرہ کا آج محل نتے بود سکری سے محلامت، ولي كن مساجدا وتعلب ميناد، حضرت نظام الدين اوليا بجير اور نا كك كانصوت أرددكا أغاز وارتقا الميرا بالى كے كيت الميرك غزليسا مندرول کے تعص مغلول کے محمت اسمر قفتے منصور اورمنو برک ریکاری يجواور مان مين كى نغر براني مخترو اور غالب كى شاعرى نے ننوك تعليم كو ان جان تى بندول كرينياد إسعاس يخود مارى كورشك سع المس فن تعيير إس ننگ تراش إس معتوری اس تعس اس شيوه بيانی کے تیجھے ہنروہ کوئ ی مضطرب آ رزوسے حس سنے ان فنی تخلیعات کو دوام بخشاہے ده کون ما روش ذبن کا دفره سے جوبرابر وت کی حقیقت سے انظار کرا مرا ادريبي كمتارا،

مرگ اک اندگی کا و تغہب یعی آ میلیں محے دم سے کر ہم اب کو ایک بڑی دھدت کا برزھیں۔ اس کے ما قداس کو یعبی معلوم ہوا

کہ یہ زمین جس بہم رہتے ہیں، نظام می کے کردروں چوٹے جوٹے ساروں می

سے ایک ہے اورفضا ہے بیسیطیں اس کی حیثیت ایک ذرے سے زیادہ نہیں
یعم جواس کو حال ہوا، وہ اس کا عشر عثیر بھی نہیں جو ابھی اس کو حال کرنا ہے۔
اس طرح انسان کو بہلی دفعہ اس کا یقین مواکہ نوج انسانی کے ارتقاء میں انسانی ذہر تھی برابر کا شرک ہے۔ وہ عالم طبعی سے علی طرح نہیں۔ بلکہ اس کا
اشعور اورفیر مغلوب حسنہ ہے اور انسان اپنی بے بناہ وہ نی افلاتی اور جالیاتی
سلاج توں کو آ بھاد کر اور نے معانی کی تخلیق کر کے ، بلند تراور برتر سعی وعل کی طرف موسکیا ہے۔
متوصر موسکیا ہے۔

دوسرے نفظوں میں ہوں بھیے کہ انسان کی ترقی میں سے اہم صفر خود
اس کے ذہن اور نکو کا ہے۔ لیکن طوب تمرا واغ حکر بھی تو ہے اور اسس کا
در ماں اگر ہے تومر من دانس دروں ، عارفوں ، نن کاروں اور شاع ول سے
یاس ہے ، اس ہے کو الکے ناوی ہزار ترقی کر لے ، وہ اقداد کی موم اور زمر گی کے
یاس ہے ، اس ہے کو الکے ناوی ہزار ترقی کر لے ، وہ اقداد کی موم اور زمر گی کے
دور درائر کی شرکی نہیں ہوگئی ۔ وجوان اور نکو کے یہ میج ، ہے ہاری تہذیب کو
ابری دولت میں اور ان کے سلس می پر مہاری ترقی کا انحسا، ہے ۔ ان ک
تخلیت میں دانشور کی نکو بیوار ، شاعر کا ذہین رسا ، طار من کا وجوان تھے اور ہوئی اور
اس بھی شامل میں ، حال اور تعقبل میں تم مونی کا قدر ہے ذرکے قافد
کی ترقی کی نبیاد میں تہذیبی سلس ہے ، جو ترکی ہا میں اور کے ذریعے اور ہوئی
کی ترقی کی نبیاد میں تہذیبی سلس ہے ، جو ترکی ہا میں اس رتبا ہے اور ہوئی
تہذیب کی شکل میں ہم کو جہد ہو عبد ، اور نسا ، بعرنس میں رتبا ہے اور جوں ک
ذریعے ہم نرئی نسل کو شن ومعنی کی ایک نئی دنیا تعمیر کرسنے کی وعت ہے ہیں ۔
ذریعے ہم نرئی نسل کو شن ومعنی کی ایک نئی دنیا تعمیر کرسنے کی وعت ہے ہیں ۔

## خواجه احرفاروقي

## غالت کی تخصیت اور شاعری میں میں ترکی، ابرانی عناصر

انیس موانه ترک تعلق د اکب بنهن نے کہا ہے کہ یسال امجیا ہے ہندوتان ہی کی ادری میں مہیں، بکہ نوع انسانی کی ادری نند اسسال آدم خاکی کو دہ عردی مامسل مواکہ افلاک اس کی بست کے آسے میڑوں ہوگئے ا سالے کانپ آسٹے، جانہ ہم گیا۔ انسان کے سغیر، جہان ترس ہینچ مکے امد انسان نے اس کوڈ ادمن کو ، جس برہم سہتے ہیں اپہلی دف دھین سے ہٹ کر بعوداکائی کے دیکھا ادر یمن کیا کہ ہاری فلاح ادر ترتی کا ما ذمرت یہ ہوکہ

تہ لارڈ کرزن کے زمانے تک بیچری بنی رہی۔ جا مع سجدا ورقع یوری مسجد ددنوں پر قبضہ کریا گیاا در بسبت دن تک وگ جامع مسجد کوم کا کرنے کے یے سینے میلاتے دے فالب کی زندگی سے آخری برسول میں شہرے کی زندگی ام مترام اس دور آشوب سے با برنکل آئی متی محرصرف ۱۸۵۲ میں ولمی کی آبادی غدر سے سیلے سے دنوں کی تعداد کس پہنے سکی جمدنی اغتباد مع فدر مغام اجل أبت موا . فاندان مغليه جن كي اس كمر مراه مرزا الني بخش تنظم مكرية وه شان وشوكت متى مذ در بار مذعلوم دِفنون كى مرريستى -دلمي مي ايك ممولي صوبه جاتي شهر كاساسان تعاجو المجي ك دم بخود تعامرت تاجریاده لوگ جن کا تعلق انگریزول سے تھا، خوشحال تھے۔ اب اسمی چرت کی کیا بات ہے کہ غالب دام پورسے واپسی کے بعد اپنے آپ میں كم بوت كے اوران كي تكاميں اس زمين سے زيادہ مرحداوداك سے یرے کے منظریں مرکوز موگیئی اور یاس والم ان کی شاعری کے موضوعاً بوكرره سكئے۔ دہنی کے رہنے والے نہ تو اسے زانے کی مسرتیں اسكے تھے اور نه ابنی نظری احنی کی طرف میمیرسکتے ستھے اس سے پہلے کہ وہ واقعی خود اعمادی سے ما تدمنعبل کی ایک باتکل کی دنیا پرنظر جانگیں ایک بوری سل كأكَّذِ رَجَانًا لا زَم تَعَا -

کی ایک دکان کے کننے کے ساتھ (جہاں شراب کا بہت بڑا ذخیرہ تھا) عام قل وفادت گری میں تبدل موگیا۔ انھیں ونوں غالب کے وار انے بعانی یوسعن ایک انگریز سیاسی کافولی کاشکارسے ۔ شہری سادی آبادی کو شہرے ابر کال دیا گیا اور اس عالم میں دسمبرے کو کرا آتے جانے آھئے میر مندودُ ل کوشهریس وانس مونے کی اجازت دی گئی مگر ۸ ۵ م ۶۱ کے تقرياً وسط تك عام حالات قائم نبي موسل اس كے بعد قانونى اقدال کے علے مبیوں کے یہ دستور را کہ یانے یا چھ آدمی روز بھانسی پرانکائے ماتے تھے۔ ایک خعوص کمیٹن نے جس کے ایس مختبر مقدمہ **میل ک**رمزا ہے کے اختیارات تھے، تین سومبقر اومیوں کونٹل اور شاون آومیوں کو سزکے عرتبید دی اس کے ملاوہ اگا دگا طور پر مارے جانے دالوں کی تعداد بہت تمى مني ده انسر جوكتت يردم تقع كولى سي ازا د ياكرت تعيد ده اکیس گاؤں والے محی انھیں میں سے میں جنسیں اسی وجہ سے حجو لی سے أدادياً كيا تماكه ان كے كاول نے مرجے مشكات (١٠٨٥ تر١٠٠٠ مردور) كے اك الازم كو باغيوں كے ميرد كرد يا تھا اليسے اوك مى تعے وصل وہى ار ڈالے سے اس ظلم و تشدہ کے بعد محلوب اور مسجدوں کی مارت گری اور ان میں دخل الدازی شروع موئی۔ الل قلعہ ما مع سعدے ورمیان کا ساما علاقة تسبن بس كرديا كما آكة قلع سے كول إدى إمانى كى ماسكے معادف كيا يحث مارى كرف كالرابق وكول كم تتكول مي كوئى خاص كى نهير كرسكا اور نه اس سے ما مرا دول كى ضبلى سے كوئى اثر يڑا جوسائے شہر یں پڑے بیانے رکی گئی تھی۔ لال قلعہ میں دیوان عام کو اسپتال میں اعد دوان خاص کو افسروں کے طعام خانے میں تبدیل کردیا گیا۔ بنت السامیر

شخس کے بادے میں بھی یا گمان گزر اتھا کہ یہ انگریز کا ہمدوسے یا عیرائیت کی طن الله اس كى زندگى خطرے يں - خالب انھيس لوگول ميں سے ايک تھے -ادر انھوں نے بڑی وانشندی سے رام بررس بناہ لی تا جروں کی مالت بھی اتنی ہی بُری تھی کیؤ کے ساہی انھیں وٹتے تھے اور شاہی حکومت ال سے یعیے وصول کرتی تھی جیسے میسے حالت تھرم تی گئی شک وشبہ ازا تغری اور برنظی بھی بڑھتی گئی۔ یا در کھنا میاہیے کہ جرکھے شہر ریہ انگریز و ک کے قبضے کے بعد موا اس سے پہلے میں باغیول کے تبضے کے زانے میں مبی ماری تھا دونول سورتول میں سب کا سب الزام عام شہری پر آیا اور وہی اس کا شکا رر د اگر انگریزوں نے اپنی فوج ل کواس منگاہے کے بعد قابومیں رکھا ہو ا توعی م لوگ ان کے شکر گزاد ہوتے اور ان کا جنٹ کے ساتھ خیر مقدم کیا ہوا ۔اگر انفول سنے صرمت شہر کا ما صرہ چند ، ن اور جاری رکھا ہو ا تو عَلْم کی تلت كى وجرسعة ومبود باغيول في متنيار وال دي بوت. بسرمال دونول صورتوں میں وہلی کوحیہ نعقسان بہنچا اوراس کے سابقہ جو احساس بڑگونٹمیں بداموا اسے روکا ضرور جاسکا تھا۔

بہرمال باغیوں کے تبغے کے زانے میں بیبت مباری تی اس کو انگریزوں کے دوبارہ تبغے کے زانے کی ہیبت وہراس نے نیجا دکھا دیا۔ معامرے کے زانے میں ہمریس نظے کی سخت کی تھی بہال تک کہ تھا کا اندیشہ تھا۔ بہت سے دگ محض اس خطرے سے تھراتے تھے کہ کہیں انھیں انگریزوں کا صامی نزوار دیا جائے اور جیے جیے سپاہیوں کے سنے دستے شہرمی آتے جائے وار بیا ہے اور جیے جیے سپاہیوں کے سنے دستے شہرمی آتے جائے اس کے بعد یہ سات دن کا ہنگامہ یورپ نام کی متراب میں میرات دن کا ہنگامہ یورپ نام کی متراب

ے کریں قربۃ لگا ہے کہ وہ دن کوئی بہت اچھے دن نہیں تھے۔ ان میس بستی اور برمالی کے سوا اور کھے نہیں تھا "

يه محدود بسا موحکومت جس میں بنظاہر دیمرکی سی شان دشوکت تعلی منگر جس کے میں منظریس فلاکت، مایسی اور شکست بھی در اصل معلی مکومت کے ڈد ہے سورج کی شرخی میا ہوئے تھی ادربہت مکن تھاکہ رات کی اتحاه اریمی خود بخود دهیرے دهیرے گم ہوجاتی۔ جب بدیرا ترات دلمی میں س استروع موئ تر در إر دلي كالبرولي ستقل كيا ما الط موحيكا تعاكم دوية سورج کی اس روشی کوظلم و تشدد کے طوفان نے بچھا دیا مگراس مغل خلاب کا انجام شب خون تعااوداس کے ساتھ ساتھ غایب اوران کے جمعے وال کی دنیا بھی بر با د موگئی اور اس طرح بر با د موٹی کہ تھرمیں وجود میں نہ اسکی ۔ پیر شکامہ المری ، ۱۸۵۷ کم می کو مشروع مواجب میر شرے آئے مواے باعی بابول نے شہر پرتبنہ کرایہ اور و ہی مجا ونی کی وجیس مبی ال کے ساتھ ل کئیں. بهادر شاہ بری بے ولی کے ساتھ اس بوری مدد جبد کے براے ایک مرباه بنادیے گئے اور جاد مہینے مک ولمی انعیں سے تبنے میں دہی۔ یہ تبنية برك منكام كرما قدختم موا و لي ك خرول ك ي رواسخت وتت تعاً بواے چند شہزادوں کے جن کے بنے کوئی منگامہ زندگی ک كيانيت كون في كي يع وادا تما يا يندمنعسب مودول سك كون مي دل سے بغادت نہیں میا ہتا تھا۔ بادشاہ کے مشیر کا رمجیم احن الشرخال بر مرے ورے کی ہتیں نگائی گئیں۔ رئیوں نے آیٹی ما کمادوں کی آمرن کھوئی اور پر کون در بارختم ہوئے۔ اومول اور شاعود سے سامعین اومان کی إبى جيكيرنسيرول مادے تهرمي ايك وضت كى ارتبال كى جس

بن سيخ ين

ان تعودی بهت دانشوانه کا وشول کے بس نظری زوال ادر بہتی سے دیوان خاص کی بڑ و قارنفا کے بیمجے سیر ول سلاطین برحالی کا فتکار سقے۔ ان کی بنش بانج روب الم نظر بہتوں کی قواس سے بیم کم بھی ان کا زیادہ تروقت تار بازی مرخ بازی یا ابنا ڈکو ار دیے میں گزرتا کھا اور شہر میں ایک" زمیں ووز" دنیا تھی جس میں اوباشی ایک اور ناکا می اور حرمال نصیبی بروان چڑھتی تھی۔ اسی حمال نصیبی نے جا خدا ندر سب کو کھائے مارسی تھی ایک ایسے احول کو می جم ویا تھا جہاں ساز مشیس بھی کے اسی حمال سے تھی ہے۔ اور تنازیعے تھے۔

منٹی ذکادالٹرنے اپن ضیغی سے زمانے میں کہا تھا " لوگ ال ایک دنوں کی بات کرتے ہیں جربیت کے مگر عب ان کا مقابلہ ہم موج دہ حالات اس کی تهذیب کے منبی کی چنیت باتی دہی دوسرے اس نے نون کھریگ کی شا اند ددایت کو باتی دکھا۔ یہے کی کی وجہ سے فَن تعیر کی طرف زیادہ توم منرمیکی اگرمے اکبرشاہ مانی اور بہاور شاہ دونوں نے امیں خاصی عمارتیں مجی تعمیر کرائیں۔ بها در شاہ کو بانا ت سے بڑی دلجیں تھی ناص طور سے روشن آرا باغ اور قدسه باغ اسے بہت پند تھے۔ خوداس نے شاہ در ا يس ايك ماغ اور من الكوايا تعام كوفنون تطيفه كى مالت ذرا مختلف تتى . فن وش ومیں جوکدایک نہایت مماز اسلامی نن تھا اس نے بہت ترقی كى مصورى سنے بھی جس كى تسريريتى با د شاہوں ١٠راميرو ل اور پيرا تكريزول في المرافروع إيا الصرافسيرى بست بالمعفرة ما اس دبستان كى باقيات السالحات مي كانذ اور لاعتي دانت يرجيوني حيو في تبييس اور اس ك علاده دربارك مناظرا درشا بي حبله سول كي تصويري بين . يه نن ختم موتا مار التمام مح يوم يحكى المسكى دائش باتى متى اس زان مي جس طرف سب سے زیادہ توج کی گئی وہ تھی اُددد اور فاری شاعری اید والی کے لوگول كاسب سے ايم ذمني شغله تعالم مشاع سے جن كى صدارت اكثر خرد إن شاه كماكرًا عما شهرك ما بي زندگي ك الم ترين موقع مواكرت سقع اور شاعرا رحيتمكواب سنت ما خربن ايك مجبيب تسمركا أطعت اودكيف ليت شيعيرياك موكة واليول ك مبكه تراعوا فدمع كه آماليول في الدر في اور ت عول مي وو ساسى جاعتوں كے نعم البدل تھے. ترمتی سے نود بهادر شاوشا مرتما اور نلفر تخلص كا تقاچانيدود ان ميكرول يراك غيربا نبداد منصف كى سياس فرق كى مينيت وكمنا من المسان وكدر كرمضها ب دسته تعدكم إدف وكاكل بهت کی دوق کی اصلاح کام بون مقت سے اور اسی سیے دو ملک استوا ،

یں انا ج کی جگر سونا چاندی اور جوابرات ہوتے تھے ) مختلف فرقول سکے

ہاہی تعلقات مجت اور براودی کی اس منزل پر تونہیں ہنچے تھے جیسا کہ

سی الین انٹر ریوزنے اپنی کتاب ذکا والشریس تھا تھا مگر ہی ہی یعلقات
خوش گوار صرور تھے۔ شہر مند دؤں اور سلما فول میں تقریباً برابر ب

متنقل بحش کاموضوع سلمانوں کی ط<sub>ر</sub>نٹ گاؤکٹٹی کانحق ا درمہندو ون کی طرف سے اس کی مخالفت تھی۔

شاہی درادی کی بھی خرابیاں ہوں مگراس کی حیثیت محض نمالیش نہیں تھی. اس کا اثر بہت سمت مند اور سطر نہ تھا. یہ آ داب تہذیب کا ستوخمہ تھاجس میں خود بہا درشاہ ظفر بہت دلجبی رکھتا تھا۔ وہ قدیم تہذیب اور سرانت جے باہر سے آنے والے سیاح اہم خوبیوں میں شاد کرتے تھے درال اسی مرحیثے سے علقی تنی اور مندووں اور سلما نول میں کیمال پائی جاتی تھی۔ دلی حب این مرکز اقتداد کی حیثیت کھو کی تھی اس کے کانی عصے بعد کے۔

محرده كاسارا بيداكيا مواتفاجويظا مركزا جابتا تعاكه جيدان كالمني ابحى یک باتی ہے کیونکر سنبل کی گودس توان سے یے کھر تھا ہی نہیں جب کی دہ تمناکرے اور جاہے اس خواب کا انجام علم و تشدد کا شبخون ہی کو نه موما حب ک به جاده قائم را به وگون کی تفریح اور دمنی تعیش کاسبب بنار لم- ديوان خاص مي إقاعده دربار بوت تعيم عرعوام كينيل كوجو جیرسب سے زیادہ متا ترکرتی، دوتمیں تاہی تقریبات اور شاہی جلیے جوس کی کشرت براے تہواروں پر با دخاہ بائتی برمیم کوکشسمرکی مراكول يركز رائحا اس كے ملوس اس كے دزير ولى عبد اور مرزا مان دلمی این این دیے کےمطابق طلے تھے جلوس کے پیش بیٹ اور آخر یں بیا دوں سے وستے ہوتے تھے۔ موسیقار ساز بجاتے ہوتے تھے اور تعبیده خوال اوشاه کی شان می تعبیدے پڑھتے ہوئے تھے۔ یہ سب کھ اگریسی مدتک بُرانتخاا در کافول برخمرال گزرًا تعام گریم بمی دیگارنگ ادر کیف آ فرید تھا اس ہے وگ ہے نہیں کرتے تھے، شاہی فیل فری کمنت كرات تتقل بلارتا تقااوراك إرتطب والى مزك براس ف ايك عجمى تے تعورے كوتوال واليا تعاكداس ميں بيٹے موئے دو انگورزانسرا جل كر إبراً يوب تعيد النامي سے كوئى زخى نهيں موائكر دفيدت يا وى كى كم يصغرات ببت ريم نظ. إدرّاه تمام الهم وتول يرما مع معوداً كم تقا ادرجيد پرایک دنش کی قربان و تیا تفاجیها کامنل تعبادید سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ول مندول کے تہوا روال مثلا مولی میں اس شان وشوکت سے مناتے تعے ایرانی تبوار نوردنے موتع بر إدشاه کوتراندمی توا ما ما تعاجس کے اكب لمرسي رات تمركا أاع موا تعادسلطنت كم ويح كرزاني

ان کے بیٹے کے تعلقات تنہر کے شرفاسے بہت گہرے تھے۔ تنہر کے ہاجنوں، خاص طور سے جوتی پرشاد سے بھی، جو یہاں کے سب سے بٹے ہہا جنوں میں تھا، ان کا بڑا ربط و ضبط تھا اور یہ بات اس کے حقیم نہیں جاتی تھی سراٹیدورڈ کے نظم ونس کے طورطرنقیوں پر ایک روک نگانا کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ اس ہنگا ہے کا نیجہ یہ نکلا کہ ہندوسانیوں اور آگریزوں کے درمیان فیلج اور بڑھ گئی مغلول کی و بئی کا جائزہ مینے کے بعد افاویت پندوں کا یہ سوال کہ آخر اس ساری نفول خرجی کا حاصل کیا ہے، بہت زوروں کے درمیان فرق اور یہ ہرطون میں ہرطون میں گیا اور اس طرح اینوں اور غیروں کے درمیان فرق اور زیادہ شدیر موگیا۔

دہلی ایک بہت خوش مال شہرتھا کیؤی ہے ایک ایسا تجارتی مرز تھا جہاں سے جنب اور مشرق کی طرف سا ان بنجا یا جا آتھا۔ ۱۹۸۹ میں اس کی آبادی ایک الکوسا شرمزاد تھی۔ اس آبادی میں اجر، ہاجن عالم فانس وگی اور مغل دربار کے حلقہ بچوسٹس لوگ شامل تھے۔ ۱۹۸ مومی ملاطینوں کی کل تعداد دو مرزاد ایک سوباد تھی بن یہ سے آ دھے قلعے کے اہر دہتے تھے۔ دہی کی اس باس کی راستوں کے داماؤں، فوابوں کے طربی شہریں تھے۔ دہی کے اس وہ دتیا فوق آکر دہا کرتے تھے کیونکہ سیاس اختیادان کے باس مجہ رہ نہیں گیا تھا اس بے ان اعلیٰ فا فراف کے افتیادان کے باس مجہ رہ نہیں گیا تھا اس بے ان اعلیٰ فا فراف کے مندر لوگوں کی قوم بھی انجی باتوں کی طرب ہوگئی۔ جن میں ظل دور کے آخری مندل بادشاہ ایسے خواب کا سامنا کم تھا اور بیسے نظول کی زرق برق زندگی پر فاؤ والیے قوایک خواب کا سامنا کم تھا اور بیسے نظول کی زرق برق زندگی پر فاؤ والیے قوایک خواب کا سامنا کم تھا اور بیسے نظول کی زرق برق زندگی پر فاؤ والیے قوایک خواب کا سامنا کم تھا اور بیسے نظول کی زرق برق زندگی پر فاؤ والیے قوایک خواب کا سامنا کم تھا اور بیسے نظول کی زرق برق زندگی پر فاؤ والیے قوایک خواب کا سامنا کم تھا اور بیسے نظول کی زرق برق زندگی پر فاؤ والیے قوایک خواب کا سامنا کم تھا اور بیسے نظول کی زرق برق زندگی پر فاؤ والیے قوایک خواب کا سامنا کم تھا اور بیسے نظول کی زرق برق زندگی پر فوائی کا میں بی تو بی میں تھا ہے۔ یہ اس

( ochrorloney ورادولي كاريزيزت بواجما بمی ما آ و دار کلایکی شان کے تغیر بنا آ۔ ان میںسے ایک جوکر ال میں ہے اد بعدس بیاتست علی خال سے خا ندان کی ملکیت ہوگیا انجی کک با تی ہے۔ اس کی بنائی ہوئی ایک ایسی ہی عارت دلمی کے قریب آزا داوری تقى جس كايته ابنهس مليا يحتميري كيت يردارا فنكوه كامحل توخود رنديزت مے استعال میں رساتھا۔ جارس مٹکا نسنے دسین وعریض شائیمار باغ کے بیجوں بیج ایک تصر بنوایا تھا' اسی کے ساتھ ایک معیوٹا بنگاؤاتی ستعال سے یہ تعاج اب سے چند سال پیلے تک باتی تھا۔ ایک مکان کول بردک نے بنوایا تعاج بعدمی مندوراؤ کے ام سے منہور موا - انسی سے اسکنر ( sannar )ن اینا عالیتان مل کشیر کیٹ سی تعمیر را یا تعاجس مغل طرز کے منگ مرم کے حام تھے اور خواتین سے بیے بی ال عار نے کی حرم سرائیں -ت تویہ سے کہ دہ دوسروں سے ایک قدم آگے بڑھ گیا تھا کیو بحص طرح ST. JAMES CHURCH

۱۹۱۹ میں دہی کے ریڈ نٹ سراٹردد ڈکول بردک و ۱۹۹۵ میں دورہ دورہ دورہ کا ایک مشریر یا ہوگیا تھا۔ موک اورہ دورہ دورہ کی اتھا۔ موک کی داؤد اور گولیاتھ (۱۹۱۹ مردہ دورہ کی الفائی کی داؤد اور گولیاتھ (۱۹۱۹ مردہ دورہ کی الفائی کی داؤد اور گولیاتھ (۱۹۱۹ مردہ دورہ کی الفائی کی دورہ ایک نوج ان شہری تھا جے ما ذمت یں آئے ہوئے مردن دوسال ہوئے ہے اس کا نام جارلس ٹریولین (۱۹۹۸ میں ۱۹۹۸ میں اس داقعے کی جندیت قدیم وجد می ملم نفو کے درسیال میں اس داقعے کی جندیت قدیم وجد می ملم نفو کے درسیال انگری می بھی اس داقعے کی جندیت قدیم وجد می ملم نفو کے درسیال انگری می بھی بھی اس داقعے کے جندیت میں اس داقعے کی جندیت تدیم وجد می ملم نفو کے درسیال انگری کی میں بھی بھی اس داقعے کے جندیت میں اس داقعے کے جندیت تدیم وجد می ملم نفو کے درسیال انگری کی میں بھی کی بھی اس داقعے سے ما داشہر ال کیا تھا کیونے سے المیدور داور دورہ اور دورہ کی میں اس داقعے سے ما داشہر ال کیا تھا کیونے سے المیدور دورہ اور

جومان کی شکل کی تقی وہ چھ سے آٹا فض کے لمبی تقی اود اس کا مرا سے وہ مذہیں لگا یا تقا وہ بھی جا ندی کا بنا ہوا تھا اور اس پر ہوا ا ان کی کام تھا۔ حقے کی اواز ابھی تک میرے کا فوں میں بسی ہوئی ہے۔ اس کی سواری ہمینہ نہایت پا بندی کے ساتھ تھیک دس بہ بح برساتی میں آ مبا یا کرتی تقی وہ فوکروں کی ایک قطار میں سے ہوا ہوا گاڈیوں تک بہنچا تھا جس میں سے کس سے اقدیمی اس کا ہوا کہ ہیٹ ہوتا کسی کے اتھ میں وتانے اس کس کے اتھ میں اس کا دوال کسی کے پات اس کی چھری ہوتی اجس کا دستہ سونے کا تھا! اور کسی کے باس اس کی ڈاک کا صندوق یہ سب چریں اس کی گاڑی میں دکھ دی مباتیں اور اکس کیا جھرا، کو چران کے پاس بیٹھا اور دو سائیس اس کے نیکھے کھرنے ہوبا تب وہ گاڑی جاتا ہے۔

حقّ وغیرہ سے بھی کہیں ذیا دہ اہم ان کے خل میں کے سے انداذ سے شائی ہندیں رہنے والے یور دبی لاک ان سب جیزد ل کی بے سوپ مجھے نقائی کرنے گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیے جیے دقت گزراگیا ' چند کو چور کر ان سب کی انگریزیت اور ذیادہ جارحانہ ہوگئی۔ ان امراکی ایک کوشی و شہریں ہوتی تھی ادرایک شہرسے دور دیمی آرام گاہ ہوتی تھی جو ایک فیار دیوادی سے گھرے ہوئے باغ کے درمیان ہوتی تھی جہال ان کے فائدان کا ایک قبرستان بی بن سکے۔ وہ بہت سے طازوں ادر مساجر فائدان کا ایک قبرستان بی بن سکے۔ وہ بہت سے طازوں ادر مساجر ان بی سے کے مساعہ شائی شرق ( سوک سے دہتے تھے۔ ہوسکتا ہے کہ ان بی سے کے مساعہ شائی شرق ( سوک سے دہتے تھے۔ ہوسکتا ہے کہ ان بی سے کے مساعہ شائی شرق ( سوک سے دہتے تھے۔ ہوسکتا ہے کہ ان بی سے کے درمیان سرق و کر سوک سے دہتے تھے۔ ہوسکتا ہے کہ ان بی سے کے درمیان سے درمیت سے درمیت

اس کی گوشائی گرا تھا اور اس سے پہلے جرف کے دتانے بہنا تھا جو ایک چاندی کے طشت میں اس کے سامنے بیٹی کے جاتے تھے۔ اسے اموں اور سنتروں سے سنت کرامیت تھی جنا نچراس کی لڑکی چر ڈلاڈس ( سے مدعہ سم، معمد مدہ ہ) کے ساتھ تطب مینا د پر چڑھ کر آم اور شنتر کماتی تھی تاکہ جب اس کی عجمی شہر کی خاک اور سوکوں سے گزدے تو اس کی میٹی ایس کی خاسے جانے کے نشا ناست ختم ہو چکے ہوں۔ اس کی میٹی ایس کی نے اس کا ذکر اس طرح کیا ہے :

م ده طویل قامت آدی نہیں تھا میرے خیال میں کوئی پائی نش آ تھا بیگا کا جوگا لیکن تھا سٹردل۔ اس کے بال مجودے ستے ادر سرجی میں ہے تنہا تھا۔ اس کی آنکیس نیل تھیں۔ کاکستواں ادد د یا نہ فوہبورت تھا۔ اس پر اکر مکنت کے آثار نظراً تے ہے۔ اس کی آداز بڑی دکشتی اس کے کہڑے لندن کے بہترین درزی سینٹ جمیز اسٹریٹ کہ بار قوق ( 000 م ماں م) کے بنائے ہوئے ہوتے تھے ادر د ال سے بہال یا بندی ہے اس کے سینے جاتے تھے۔ درد ال

ان کے نہرکی ذندگی سے بڑے خیعت سے دشتے تھے لیک آہیم با ندن کے ان خاندا ذں سے ذریعے بن کا ابی ذکر کیا گیا ج فادی خات را کھتے يتے اوران كى كوشافيں ملمان مى موكى تعيس وومرے وہ چند السلا افرجن کا ایما فارس کا زات تعاخواه ده ان کے اینے فرایش مفیی ک بنایر مدیا واقی دلیسی کی بنایر ، مندوشان کی ماری می دلیسی رکھتے تے مرشریٹ پرس کوٹ جن کی فالب سے دوسی تھی انعیں نوگوں میں سے ایک تعاً وزیر می انعیں میں سے تعا اور منری المیٹ میا مورخ بعی - اس طبقے میں میادنس ٹرولیلین ا در جرمن لادنس جیے عنتی دلیم فریزد ادر دالی کا بھے ہومن رنبل جیسے عجائب روز گار لوگ سمی تھے موخ الذّركم کے ادے میں توکیا ما آئے کہ آس کی بیوی بردات کو اس کا فی مار آآد كردكه دين عن ماكه ده شهريس محوسف نه ماسكه اس سوسائل كاسسرواه اشاره سال یک ( ۲۵ ، ۵۳ ، ۲۵ ) جارس کا چوٹا بعانی اس شکاف تعاد مثكات إوس اس فينوا إتعا اورشا إنه وقارك ما تدمكومت كرّا تدا- إلى كم كبى اس كوية وكم صرور سّا مّا تعاكر اسب نظر انداذ كرسك اس کے جنرافر جان لائس (عمیم معدد) کرینجاب می دیا گیا تھا۔ بیوتین کے آسے النت می ادراس کی بہت می جیزیں امس نے بعد کر رکمی تقیں جن میں مدهده کا بنایا ہوا نیولین کا ایک جمری تال تعالیما بیسب بین وجود سے اتر آئی ادر بیرابد مولی ادر مندرمی دیرا کے زایض انجام دیا جا یا گیا۔ اس ف انتظامی احدی يداين كى بسن ما دين عي دينا في تعيس دخل و وجس سے ناماض جو كا تعا

گرده تعاادران مے اتحت بردویی ادر بوریشیانی انسرتھے اور اس طرح ایک پوردی ملقد بن گیا تھا۔ انعوں نے اپنی ایک الگ بیوٹی موٹی زمگی بنالی متى حس كامدرتين يهال كاريديذنث ادر بعدس كشزادر ايجنث موتا تعا-لا توكيسل ان كالمنظم بليس، مشكات إنس ان كا وثرسر مهرولي من وتكثأ ונצא שישל האח SANDRINGHAM ונצימת כל ביש א ביש אל ביש אל ביש בים וני ל عمادت کا متی آخری برسول میں توان کی اتنی آبا دی موکئ متی کہ وہ دلی گزش جبیا مقای اخبار حلاتے تھے اس میں زیادہ ترمقای افواہیں ہوتی تھیں یا مک کے دومرے حصول کی نبریں دوبارہ شائع کی جاتی تنسیس. كرسس ايك ايهاموقع تعاجب سب وكربيا ل مخلف ضلعول سع آكر ناص تقریبات مناتے تھے۔ ہے کو مال (sacquemant) کا سیال تفاکه ویلی مندوستان کاسب سے مال نواز شریع مدام تک پہنچے پہنچے بہاں ایک ایسی انگر پزسوسائٹی بن گئی تتی میں سول انسرجيب كلكو بمجيرت ادران سے اتحت فوسی انسرد ل يکنيکي انسروں جو سر کون نهرون ووا فانون وغیره کی دیجه معال کرتے ستے ایک ادیمیوٹ سے گردہ جوان حلقوں سے باہر تھا اور لال قلعہ اور و ٹی گیٹ کے درمیان دریا بنج میں رہا تھا ان سب برشتل متی ان میں کھی کارد اری وگ متھے بھے بنک کے مینجوا در تا ہز۔ بہت سے ماتحت انسر تقے جن میں بیر دبی اور ید بشیان دونوں شامل تے۔ یہ سرکاری دفتروں زیادہ تر ڈاکھانے اور ٹیل کو ن سے شنے محکوں میر کام کرتے ہتے ال سبسے ملامہ کچہ اور وك تصفلا اسكرس ( ۱۹۱۸۸۸) بيت بهم باز اورييكابول كي آل اولاد سقاس آخری طبقے کے وگ شرک زندگی سے کھے ہوئے تھے

نسعت ایشیائی ہے لیکن دوسرے احتبارسے اسکاٹ لینڈ کے بہا ڈی سرو زادوں کا باتندہ اور ایک بہت ایجا آدی ہے۔ اس سے انکارمی ایک نیاین ہے . مرسے پر کک ا بعد الطبیعات میں کھویا ہوا اور اسسے بے پنا وعربت و د قار ماسل سے ۔ یا میم سے کہ شروع میں زمین سے قل معاملات میں بڑی ہے ترتیبی اور برانتظامی رہی اور فریز ریے جوکہ زمیوں کے ا ب جو کور فاری غرول کو ترجی دیا تھا' زمین کو اپنی اسل قیمت سے زیادہ خار کرنے میں ام حاصل کرلیا تھا اور اس کے سیمیے تیجیے ابڑے موٹے گاؤل دا در کے نشکر چلنے تھے میرجی ایک طرح کا امن وامان تو تھا ہی ' اور فوس مالى برمدرسي تعى اكرم بترخص اس سيطئن موسى نهيس سكا تعا-ان تائج کے صول میں مٹھاف بکہ تمام با تندے یہ مباشت تھے کہ ایک بڑی منبوط فوجی طاقت ہرو تت موجد دستی ہے دال سے جالیس میں کے فاصلے رمیر شمیں ایک نوجی میا دنی متی جمال ایک برطانوی رنگیڈ رمی تقى ا دريهاك مترميل دوركر ال مي سرمدي مياد في عنى حويبد ب الب له ننتقل کردی گئی۔ رنجبیت بھی مے سکہ مامیوں کم انعیں نے مقالمہ کی تعااور عام شہریوں کی بنگامہ آدائیوں کوہی آ مانی سے دباسکتے تھے۔ اس نوجی طاقت کی برواست کا ول والے میں قابویں شھے اور پولیس کے اتدا ات می موثرین سکے۔خود و بلی میں برط نوی فرج بالکل نہیں متی کیونکر سی صریک مغلول سكے مذبات كا خيال ركھنا منرورى تقاجنعيں اس علاقے كا مأكم مجھاب آئیکن انانہیں جاتا تھا۔ لیکن ہندوستانیوں کے وہ دستے بو رج (RIDGE) كر بيماد نى سے آگے مين تھ (جمال يونى درى) ے) ان میں انگریزافر نے ان کے ساتہ شہری انران کا براحت ہوا

اس کے بعد یہ وک تہر سے شال کی طرف میدان میں بہاڑ ہوں ( 21098 ) کے سیل گئے۔ مرولی تو دلی کے شرفاکی سرکا و بن کئی متی ا جال ده کھ دن گزارنے ما اگرتے تے۔ بہال منل بادشاہوں کا ایک مل تما عقید تمندوں کے دیا کا زوں ) کے لیے درگا جی تعیں برسات شروع ہونے پر دگ بیکھوں سے ملوس سے ساتھ بھال آتے تھے او پنلوں کے مقروں کے کھنڈروں کو اور دے وگوں نے موسم کراکی تفریح کا بو امدة رام كابول مي تبدل كرايا تنا ولي كي نواسية بادى سرى مندى ادر كت ميلي مونى مى اور رواين ( المعدد المحال ال بھوٹا سا علاقہ اور اوکیا تھا جوسے کس ڈیٹی کے امسے مشہور دہا۔ شکات نے این نظم دنس سے ایک بڑی تعداد اس ہندوستانیوں كويمى منسلك كربياتها اسسلے إس يور وبى افسروں كى تعدادتين سے زيادہ بہت کم ہوتی تی اورا کی بارتواس سے باس سرف ایک یوروپی افسر رہ كياتها وراس وتت مشكات نے بڑى مرت كے ساتھ يا كھا تھا كومكومت كو الراس كى مى كى من ورت موقو اس ده ميود سكة بيل واس ف است طلق میں اب ایک کم کے دریعے سزاے موت اوری کونم کرد اِلمعاد اس کے دہن میں یمیا خیال بھا جو اتفاکہ مدجیوں سے جو موں سے فراد کو اس طرح بڑی آسانی سے روک سختاہے کہ فراد کی برکوشش براك ك سر اكو دوكن كرديا مائ عوميمى عام طوست اس كا انتظام كومت بدا بمدوا يَجِي تقاا در منت بجي - اس كريم النطليقان صلاحيتوں اورا زاوان مراج کے امک تے۔ زائسی امر نباتیات سے کوال (nacquanan) نے وہم فریزر کے ارسے میں کھا تھا" دوائی ما دفیل سے احتباذ سسے

بیبت ناک ہوتے ہیں۔ بہت سے خروں کے اوسے میں تو مجھ معلیم ہے اور مجھ امید ہے کہ اپنے فرجی ساہوں کی دوسے میں کچہ کو ضرور ادوں گا۔
انگریزوں نے سب سے بہلاکام جرکیا، وہ تھا اس والمان کا تیام ہیں ابیوں کوخوں گاؤں والوں سے محسول وصول کرنے سے سے بیم ابنا قام ہی بابیوں کوخوں گاؤں والوں سے محسول وصول کرنے سے سے اندازہ ہوگیا کہ اب محورت کا داؤ نرصر وث تقل قائم رہے گا جلکہ ضرورت کا داؤہ نرم وث تقل قائم رہے گا جلکہ ضرورت کا داؤہ نرم وث تقل قائم رہے گا جلکہ ضرورت کے سلے میں جاران کی طاقت سے کہیں زیادہ ہوگا۔ مقامی دیمانی آ اور وی سے مسلط میں جارس مشکاف کی دریافت اور گاؤں کے مقدموں سے خیدگی کے ساتھ معا لمرکرنے پران کی آ اور گی کہ وات ایک امن و سکون کی فضل کے ساتھ معا لمرکرنے پران کی آ اور گی کہ وات ایک امن و سکون کی فضل کا کم ہونے گئی اس کو دو ما رہ مبادی کرنے میں کا میانی اس کی ایک شہادت میں کہا جاتھ ۔ میں کا میانی اس کی جینے ان کو آ کے ماتھ اور نہر پر معیول برسا ہے تھے۔

اس نہرنے وہی کے شال کے علاقے کو اس تعد برل والا تعاکم ۱۹۷ مراومی مبات لازش ( محدورہ مدور) محودے پر بھر کر میلوں تک ایک نہایت سرمبز وشاداب باغ کے بیچوں نیچ سے گزرنے کا ذکر کرتے ہیں۔

تمری فیل سے ابر دفتہ رفتہ مکانات کی تعیرای کی ایک اور تہاہ ہے۔ شروع میں تو انگریزوں سنے کشیری گیٹ کے جذب کی طرب میر کی فیسل کے ساتھ ساتھ اپنے شکلے بنائے می انگریز ڈبٹی کمشنری کوشی جود دیا تھنج میں تقی اس کا سامنے کا حقد نہایت شاندار کلایکی انماز کا تھا۔ الوہ سے جکسی طرح کا ہمیان زوہ علاقہ تھا، سرجے تمیلکم (مصمدہ عدد)
کی تنہادت، بیوں کی شرح ں کے ارسے میں یہ بتائی ہے کہ ان شرح ل
میں اضافے سے بے اطمینانی بیدا موئی تھی اور شرح ں کے بذکروں سے
بھی معلم موتا ہے کہ شجادت کا دجود تھا۔

زیادہ تر تجارت بنجاروں سے ذریعے ماری رہی تمی جوایی حفاظت ا سے کوتے تھے اور ناگرانی محلوں کے سوا ہرجیز کا سامنا کرسکتے تھے ۔ دلیس یل اور محلات تواس وقت ہوئے نہیں تھے، اس لیے وہلی میں مشکل ہی سے ایس کوئی چیز ہوگی جے بر اِ دکیا جاسکے مسجدیں ، مندر تعظیمن کا سب وگ احرّام کرتے تھے سلما نوں کے مفعوص گلنیدوں والے مقبرے تع جريبلي كمندر مو كف تع وال الى تعميرات موتى نهين تعيب وسائل ککی کی وجہ سے پرانی جسیزوں کی مرمت اور ویچھ بھال بھی نہیں بوکلتی تھی ان مالات سے وسی علاقے إلكال مى ويان نظراتے مول مے . فاكب کے دوکین س ان کی ایک شکل یہ بھی رہی ہوگی کہ وہ میرو تغریج سمے ہے خبر کے اردگر دیمیلے موسے کھنڈروں اور یانی عاروں کی طرف بغیر کسی عا فظ سے جانبیں سکتے ہوں سے کیونکہ جان کا خطرہ لاحق تھا۔ بھارتس رولین (CHARLES TREVELYAM) کے کئے کے مطابق PIAYL میں دملی کے شال سی ہراے کی طرف شیرا زادی کے ساتھ محد اکرتے تھے سرانے ک شہرت اس دم ہے ہے کہ مندوسان کا بھی علاقہ ہے جس میں مشہر یائے جاتے میں ( ظاہرے کر وہین عجرات کے شیروںسے وا قعت نہیں تھا) یہاں ہے شیرفالبا افراقیہ کے شیروں جیسے بڑے ادر وفالکا تنهي - ان كارج سعى سابي النسب سرقي المرين بري مي موجي ورش

ردیتے کے پھرتیلے بن سے بڑھتے ہوئے وہی دستوں کے قدم لو کھرافیتے تعد اگریہ صاحب اس زمانے میں نہ ہوتے توشایہ اس نظام کے بارے میں زیادہ فراخ دل سے کام لیتے جس نے ۱۸۱۶ کے آخر کے ملکت وہی کو اس حالت کے بینجا دیا تھا۔"

اس بیان می تفودی بهت مباینه آدائی بی بیکتی ہے گھریقیقت ہے کہ جودا قعات بیان کیے گئے ہیں ان کی سیائی میں کوئی شبہ نہد اصل میں جوا یر که دمیمی علاقوں کے دہنے والے لوگ جوکہ بڑے قوی اور جنگ جو مرتے تھے دہ حب بنی ذراح کے اپنی قلعہ بندی کرا لیتے تھے اور باہرے آ نے والےسب بی لوگوں کی ما حت کرتے ہتے۔ ان کی بی خود مخماری مخی جس كى بنا يرح اولى كوشكات تے چوٹى موٹى خود منار رياستوں كے ام سے ياد م التعان وه است أب كويراني سرازن مي إورجار ديوارول س أمرب م وسے باغات میں مصور کر لیتے تھے یا ایت گرد کی دیداری اکا تول کی ازم كمينح ليتح ستعديه اتنجياك وكسقة كيمني توسحومت كمالول اور کا رندوں کو بجائے کھ دینے کے انھیں سے ادان وصول کرسلتے تعے بہرمال میں میں تیارت اور زماعت میں دہی تنی اجرادر ما نسنسر، متعیاد بندماندر کومشراته رکفت تعیورے برے کاؤل ستے وإل سے وگوں سے اضیں استے تخط کی خاطرمعا لمدکرنایڑ کا تھا اِنگل ک طرح جیے پہلے دہ جنگی کا رندوں سے معالد کرتے تھے۔ ١٤٩٧ميس ایک ساح شینک نے ولی کاسفرکیا اوراس سفرس اے کوئی ماد نہ بیش نہیں آیا۔ اس نے مکھا ہے کہ آگرہ اور ولی میں شخص الدار اور وحال سے میں رہتا تھا۔

## کھینچاہے:

جب (مرکاد دلی) کے ماس آئی طاقت ند رہی کد وہ قرب وجواد سے دیہا قال کوقادیس د کوسکے جب شہرسے سندس کے فاصلے یر ریزیشن سے ا حکام کی خل ن ورزی کی جائے گئی۔ جب پرضرودی موگیا کہ فوج وورسے اصلاح سے منگانی مائے ۔ حب تخاہ دار نوج ل کے بندو قول سے سلح دیستے مکومت کے دعب کو اتی دیکھنے سے لیے گردد نواح سے مل تول مس تعین ت کے مانے گئے۔ میب فرج سے محنسوس دستوں کو ان گاؤں داول کی طرمت سے مروقت حکس دہنایا یا تعاج بمیت، گشت کرنے واسے میا بوں کی جا ن کے درسے رہتے تھے اور مبوسے بھٹکے ب سیوں کی اوشوں کی جی اسمیاں اوا دیتے ستھے۔ میب کا اُ ٹ اون مے تعیار ضیط کرنا ضروری موگیا تھا۔ جب اوا دیں اب سے عیسا میں ب ل مرکن تعین . مب که مرکاول میں مور امیکو*ل کا بسیرا تعا*، مبب که قرب و مواد ے دہاتوں نے دہی تبریح مختلف حسوں کو آپس میں بانٹ یا تعا ۱۰۱ سرعید کی دی برایک ناس معتبه داد کی اجاره داری تمی - حبب انگذاری ومول كرف واسد افدول سكرسات ايك فوى دسترميمامانا - نرورى بور الله اجر فرد معي مردم تباجي كي زويه رتبا تعا- اور معيشه يرطعنه ولي مبالا تعا ك النصيقيارة كاؤل كريج ل كفل خيري جب كرفكان كااياب یمدیمی بر او ج کی مدیرے بسول کرنا نامکن بوکیا تھا ، ان محاول کو می زررت ك يد جوتنو بنربي سق روا ، ول ا ، وقب فاسف يا يع ومتول وتبينات كزا لايرمجاء سفائكا تخدد وربساع والدواستقطاع انتفادكرے كربيائے إس أوي طاقت حكفوت نبردكا ذا سكے إدسلية

یہ ملاقہ جس کا ذکر کیا گیا، خاصہ برا تھا جبکہ جوطانیس اس سے دائیستہ تعییں وہ عوا ہم کی توٹی مواکرتی تعییں ان حالات میں ایسال عوا مبان وہ ال کا خطرہ درجین ہرآا ساتھ ہی ساتھ ہے بناہ مظالم ڈھلنے جاتے اور طرح سے نعتمان بہنچایا جاتا ۔ لادڈ مشکا من سنے اس وقت کا نقشہ جب ما ، ۱۶ میں برطانی ہے کائی افتیاد حاسل کیا، ان الفاظین

كربياتها بهت بهادرا ودان كے گومائيں اس علاقے كى ايك ابم طاقت بن محفے تعے جنیں اسانی کے ساتھ معاد سفے پر لڑائی کے بیے عاصل کیا جاسکتا تما' وفادار ماں حیرت انگیز رنآر سے برل حاتی تھیں کیؤی تنخاہ دار نوجی انسر عمواً وثث كرجيتن والى نوجون كرسا تعربه مات تصاور سابون كوجهان بمي زياده نخواه لمي وه بخرش على جات ته المجد علات ايسه ضرورته جال مالت اتن ابترنبس من مثال كطورير سردمنا اس بيم سمروكى ماكر جوكه ايك مظر طاتت عنى وإل س إد شاه كو بميته مرولى اوربيروني ماخلت کی سادی کوششیں اکام موش یا سی گڑھو، جا اس مدرسیا کے اضر میزل ڈی بوائن جو دومنظر دستول کے سربراہ ستھے. اینموں نے اس و قت کے علی گڑھ کے نظم دنسق منو برقرار دکھا۔ حب وقت کک دہ ال و دو ات کے ساتة فرانس بيسيط عن ان ئے نلاد د بماز ران باری امس كى مبى شال ہے جنوں سنے دوسال کے انس کی ریاست کوبر قرار رکھا مگر م سب اس دتت کی افراتفری اور بحرانی کیلیت کی نشاندی کرتی میں ماہج هامس المناه المراه المعادية من محض أيك إدا زراك تعالى سنة مجد " و بیول کو بن کیے ایسی پر تبعیبه کرارا ۱ ایک تعمد بنا لیا بس کا نام مباری گردید ركها اوركيرات كاتخته مسرت اس وتت الت سكاح ب مرشول كي أقاعد و فرول نے اے اسے اسے تھے سے میں اے لیا مجم سمود ایک جومن مہم ان والإرن إرة ( wacrea Rownana ) مع وكر سامير (sonea) ا سام کارجی کتے تھے اس کی بوہ تھی جے انگریز ۱۲ ماء میں بہنسک تل کے واتعات کے دمروروں میں شار کرتے تھے بھے مرو نے میسالی مربب انتیاد کردیاتما وہ اسے شوہرکی جاگیرکی الک بوکی تھی۔ اس نے ایک

عادة دبل مي آنے دالے مربرات آدمی کی شان مي تصيد سے مکھنے لگے۔ يهم أ ميں تماد بازی کے الزام مي قيد کا اور اس سے کہيں زيادہ ان بڑے ہے گاموں کا ‹جو ، ۵ ۱ء کے پر آخوب زانے ميں ہوئے تھے ) کوئی اثر ان کے بور بی اوگوں سے تعلقاً ت پرنہ ہيں بڑا .

ان باقوں سے یہ نتیجہ افذکیا جاسکا ہے کہ فاآب کی شعودی دیجیپول کی وستیں صرف دہی کے ادبی او علی صلقول کے ہی نہیں تھیں بلکہ اس میں روسا سے نہر کے جلفے سے لے کر شاہی دربار کس سب ہی آجاتے ستے بلکہ شاہی دربار سے بھی آگے برطانیہ کے فودار دحکم انوں کس بھیلا ہوا تھا۔ اس کا سلسلہ دہی کے باو وشتم کے جلقے کی تبول سے بحلیا ہوا ان بہنائیں کی رسائی سٹمر کے شجاد تی اور فواح منٹمر کے دین صلقوں کی یہ اور کی نقاب کی رسائی سٹمر کے شجاد تی اور فواح منٹمر کے دین صلقوں کی یہ موکی نقاب کی رسائی سٹمر کے شجاد تی اور فواح منٹمر کے دین صلقوں کی یہ موکی نقاب کی رسائی سٹمر سے دہیں دی صف سے نائب کی وقی حات میں دوہ نیسہ اواکر نے والی کی درصل میں باتمیں ہوئی ہا ہے۔

ناآب کی جوانی کے زمانے کی وئی ایا۔ ایٹ سلن کا صدرت مقعی می جوبنطی اور برحانی کا شکارتھا۔ ۲ مراع ایس رزا جعن فال اوانعقادالدول کا انتقال مواج آخری او انتیار وزیر سے اس کے بعدیہ نظم خلول امہوں مرسول اور انگریزد سکی فوج ل کی ایمی مرسول اور انگریزد سکی فوج ل کی ایمی مختاکش اور ظلم وجبر کی ذوحیں رہا۔ شال میں خور ایت بنا کے بوسلے ویچ ل سے محدید اور اس سان نے کو جب محرکر وہ اکھسوا۔ صدید سے کہ اس زمانے میں سان سے اور اس سان سے کو جب محرکر وہ اکمنسوا۔ حدید سے کہ اس زمانے میں سان سے کہ اس زمانے میں سان سیول کے اور اس سان سے کہ اس کو اتنا منظم حدید سے کہ اس زمانے میں سیاسیول کے سے اور اس سان میں کو اتنا منظم

ادر اس طرح وہ بہادرشاہ کے حربیت تھے۔ خاکب کویہ داغ دھونے میں تیروسال کے . اور بندرہ تصیدے کھنے بڑے ۔ تب ماکر انعیں . ۱۹۵ من عجم الدولة وبرالملك نظام جنگ ك خطابات فاندات يموريك ايخ تکھنے کا منصب اور سچاس رویے اموار کی تخواہ میسرا ف اس کے بعد بعادراً کے ولی مدمرز افخ الدین صیاسر ریست انھیں ل گیا جن کی دب سے جا رسو رویے سالانہ تنخواہ مقرر موٹی اور زوق کے انتقال کے بعد شاہی در بارکے شاع کا مرتبه حاصل موا منگریه کام انیاب بای کم دمنت تعیس کیونکه ۵۱ م ۱۱ مي مرزا نوزالدين كا انتقال موكيا ادراى كه ايك سال بعد غدر موا ان کی ان کوششوں ادران کی کا میانی کا زانہ تقریباً میں برسوں پر تعیاما ہوآ <sup>ہم</sup> امداس بنايردد إروالي عبى ان كى زندگى بيركى بىيدول كانيك المم مركز واجه اب درا انگریزول سے ال کے تعلقات کی طرف غور کیھے۔ خاکس اور نواب اسر بنش خال کے خاندان کا ایر بروں سے بہلا اور تسلی بخش رابطه خود لاردنيك (٨٤) ادران سئه انسردل ك فدسيك قائر موا-د لی کے میز میزش حارب شکاف (CHARLES METCALL) منجلیس ۱۸۱۱ منجلیس اماء کے درمیان نوگ دلی کے اوشاہ کے نقب یادکرتے ہے ان سے إلى استخش كى بڑى ان دائقى . نالب كى را و ويسسر معى دلى ك رند يونون ادرايجننون على فألبك ان داتف كارول يسسرا في دو وكول بروك (WILLIAM PRASER) (SIK EDWARD COLEBROOKE) بھی تھے صوبیات شال مغربی کے نفیندٹ کورنی تھومینن (۲۸۵۰۸ سامیری) فآلب کی بڑی ہو۔ سے کرتے تھے اور ایخول نے آپ کو د بی کانے میں ایک لازمت كى بيركش بى كى تى جب فاآب كو كلكة كے سفر كاكون بيل ف الاقوده

ان دونوں ملقول کی بروات ان کی رسائی دربار تک ہم ئی۔ جواب کے۔ بہاتیہ ان استہ کے ہوئے۔ تھے۔ اکبراہ ان اور ان کے بعد بہادر شاہ ان دونوں ملقوں میں صدر نشین تھے۔ بہاتیہ وخود ایک ایک ایک اور ان کے بعد بہادر شاہ ان دونوں ملقوں میں صدر نشین تھے۔ بہاتیہ وخود ایک ایک ایک اور آل میں مدر نشین تھے۔ بہاتیہ فائل اور ایک ایک یہ خوا میں کہ وہ بہا در شاہ کے دربا دی شاعر اور ممک الشواء میں آب بہاں ان کا مقابداس وقت کے دربادی شاعر ہوئے سے بہال ان کا مقابداس وقت کے دربادی شاعر ہوئے سے بہلے محرابراہم ذوق سے ہوا۔ ذوق بہادر شاہ کے دربادی شاعر ہوئے سے بہلے ان کے امتاد تھے۔ برسمی مرز اسلیم اس میں مرز اسلیم میں مرز اسلیم سے خالب نے بہلے اپنی موضد انتیں مرز اسلیم سے آب کے دربادی شاعر ہوئے۔ بہلے ان کے امتاد تھے۔ برسمی مرز اسلیم سے ایک رشاہ آن کی حایت ماصل حق

وليم فريزر (william FRASER) كِمْ لَي كَا الزام عايدكيا كيا اور الواكور كوشميري كيث كے باہر انعيس بھانسى دے دى كى - يه واقعه غدر سے يسلے کی دتی سے تین انتہائی سنسن خیز داقعات میں سے تھا۔ بیلا واقعہ تو ١٨٢٠ عمي نهر كانكالا ما نائحها اور دوسراتعا - ١٨٢٩ عمي كول بروك (cole BROOKE) کا وا قد - فیروز بور مجرکا کو انگریزی حکومت نے عمر اینے قبضے میں مے لیا۔ لوہارو دونوں بھائیوں کے پاس رہ اور وہ خاندان سے کہ باق ہے۔ اسی نیشن میں اصلے کی کمشسٹن بھی جو غاکب کو ۲۶۰۲۹ما کے ، رمیان مکینو بارس اور کلکتے ہے گئی سب سے ان کی شاعری پر سبت اليجه الرات يرك النيش والعمام ولكا فالبيرا يك الرقويه وا كورك ان يريخبه كرے لكے كونوا بشمس الدين سے وسمی اور انگريز افسروں سے اپنی دوستی کی بنایر نواب کا راز انھیں نے فاس کیا ہوگا۔ ال خاندانى مجكرُ ورسي عالب كيبين خالصة أشخصى معا المات كو بعی شامل کیا جاسختا ہے ۔ ۱۱ ۱۱ میں ناآب کی الماقات آگر۔ ہیں مونوی سددانسروس ون حويه زرشى تح اور اجدم يأسمان موسك اورين كا اسی نام مرم و تعاد مآنی سے قول سے مطابق دوسال کے عبدالعمد سے غانب کے بیت قریبی تعاماً ترب اور ۱۲ ۱۸ و یا ۱۲ ۱۸ میں جبالب د لمي المحية تعيد العمارت الاستعال التيم يرمواك ده تيميت کے قابل ہو بھنے۔

غاتب بندرہ سولہ سال کی خام عمر س دلی آسنے اور پیرسادی ذخکی دلی بی گزاری سوائے ال جند بہوں کے مب کہ اِنھوں نے ۱۹۲۱ ما ۱۵ اود ۱۹۹۹ کے درمیال کیکتے کا سفر کیا یا جر ، ہ ۱۶ ء کے ملکاست سک زیانے میں اجب

ئی۔ اس طرب انگریزوں کی طرف سے ان کے تصفیمیں فیروذید اور م**ام، ال**ور كى طرف سے لومارو آيا۔ تمام حالات بہت دن كم معول يردم عنها ب کک کدایک دن نسران رفال ایمتی پرست کریزے اور اسی میں ان کی وفات موكى لاروليك (٤١١٨٤) اس موقع يريمني كام آئے انحنول نے المحبشس كى جاكير نفسرالترك ام منتقل كردى اور نصراف ركم معلقين یے اس کے برکے دس سرار رویہ سالانہ نیشن مقرر کی ۔ احمر عش نے یں وی کرکیفیٹن کی رقم بہت ریادہ ہے است کم کرا کے تین سرزار روید کرادیا۔ یمی بات دونول خاندا فول کے درمیان تنا زع کی بیاد بنی - استر خبشس خال کے دار تول کے مخالفا مزر دیے تے اس مجگزے کو اور زیادہ انجی ولا مناسب موكا أكريم اس سادے تنازع كائشروع . سے و خو تك مائزہ لیں۔ نواب المربخ ت کے تین بیٹے تھے۔ ۲۲ ماء میں انفول نے اپنے سے بڑے بط شمس آلدین کو دونوں جا میرادوں کا وارٹ نامر دکیا کین دامرہ میر مشرب الدین کو اس بات پر آماده کردیا که وه لوها رو کی ریاست کو ایسے اُن دونوں حقیوتے ممانیوں سے نام لکھ دیں جونا آب کے بچا زاد جبانی موتے تھے۔ ۱۸۲۵ میں جیے بی س الدین کے اقدیں اختیار آے مجاز مشروع موسطے جن کی میا دشمس، لدین کی و ارویر عیرسے ق بض موسفے کی خوامش متن - غالب کی اس معاملے سے وابستگی کی دجہ پھی کہ وہ خاندانی نبٹن کے اس مجکڑے میں دونوں محوسے معالیوں کی حابیت میں تھے اور انھیں برس بها في سي حق ولا ناجا سنة ته و دون حرف سي متعدد الليس مؤب بہال کے سوکمت بند کے ایجنٹ وئیم قریزر ( MILLIAM FRASER ) نے ان کے دعمے کی طرف اعتمانہیں کیا یس کے بعد ۲۲ را دیے ۴۱۸۲۵ کو آن بر

مروں پرقائم دکھتا یا کوئ ان کی قوت اور دفا چٹگی کو بامقصدراستوں پرڈال سختا کمی با ہرسے آکر بہنے واسے سا ہیوں کی نہیں بھی بلکہ کمی تھی باوشا ہوں کی -

ان حالات کے پیشِ نظریہ بات واضح ہے کہ ناآب کی نشوونا ایرانی تهذیب اورشانی مبدئے مربرانه ماحول میں ہوئی اینے حجیا نسرات مناں کے ساتھ ان کے قیام نے انھیں مقامی ساست کی رينيه د دانيول مص من دا بسندكر ، إنتماجن ١٠٠٠ شاب، سابن زندگي ان ير تا کم رہے۔ نصرات بنال کی شادی اسرینس کی بین سے جو کی بھی جو خود ترى النسل ادر ايك مم محر يس تحد. احمر خبش فال ك والدمهال مالا ہے آئے ہتھے۔ خود احذ مُحَنَّ رام الورک ملازمت میں تھے اور ۲۰۳۱، ۱۹ میں مرشوں کی جنگ کے دوران · ضدمت پرمتین کے گئے تھے کا تحریزوں کے مال داجہ اور کے مفاد کی دیجہ معال کری - ستی میں ( مامدہ عدد) کے منابق وہ دوران جنگ میں تنقن لارڈو کیک ( ۱۹۸۹) کے ہمراہ رب ۔ " (لاوڈ لیک) انھیں بے صدیبند کرتے تھے اور ال ک آنع: ت كرتے تنے كدال داب ول كے خيال ميں انعيں جو كي بعی فارے مامسل موتے او احربی وجرسے موتے ستے۔ اس یالورکے دام نے المیس وإدوكا يركنه بعود م كرعطاكر وإنعاد مب آكر سير برطانيه كا تبعيه مواتو احرمن بي نصرات بيك ك آنسة آسة اوران كي ومرس نعرالند بَكُ يَكِ وَهِي لارِدُ ليك ( ٤ ٨٨٤ ) كا دبي دّب ماسل مواع المَوْمَبْنُ كو مقيار ٢- ٥ - ١٨ عمي كارنواليس بارلو معاير - الاعلامة Binkesy ( settl Menr کے مطابق امریک کا بنیاب یں فرون یور جوکر کی ماکی

صوبیداد تھے، اس کے بعد جرسب سے اہم بات ان لوگوں کی ذہن کومتیم كرتى ہے وہ يہ ہے كوميسى كر مندوستان كے فوجى مهم بازوں كى روايست عتی یا وگ نسل و نرمب کے اتمیازات کا خیال رکھے بغیری کے عبی کام سفيرة اده رست تعد فألب كنانا اور وا دا دونون فلول ادران كے عبد بداروں كاساتھ ديا- ان كے والد تھنؤ كے شيعہ اور حيد رآيا دكے ''تنی حاکوں کی فدرت گزاری کے بعد الودے دا جیوت راجہ راؤنخاور عجم ك ايك افسرك حيثيت سے جنگ ميس كام آئے تھے ان سے جي انجن کے گھرغالب ۱۸۰۲ء مینتقل ہوئے اوہ مرمشدام وولت داوسندھیا کی طرف سے آگرے کانظرونس دیکھتے تھے جو سندملیآ کے فرانسیسی جزل سرول ( PERRON ) کے سیرکوارٹر علی گڑھ سے بست دورنہیں تھا۔ ٢٠١٨ عير حب انحريزول في آكره فتح كيا تو أنكريز جزل لارو ليك (عمد) نے نصرا نشرخان کو بیادسوسیا ہوں کی کمان اور ڈیڈ مدلا کھ روسے کی ماگیر عطاکی بنانچہ ناتب کا خاندان ان کا زندگی کے ابتدائی دؤرمیس ہی ترکمانی وجام ت نسب، او بنگیویانه روایات کے ساتھ ایرانیون ماہیو و<sup>ل</sup> مرمثوں اورانگریزوں سے ربط نسبلا قائم کر حیکا تھا۔ اس زیانے کے متعدد عمرانوں کی طرح ، بودوسری سر بعینوں سے مندوسان میں آ ہے، یہ ہوگ میں دونسلیں گزرنے سے بعد شالی ہندوتان کے امرا دروسا میں شال بو سي تهم مرجا ووزا قد سركاركايه خيال ميح نهير كرشالى بنديس تأكربينے والے لوگوں كاسلسله اٹھا دوي مسرى بي رك كيا تھا اوراسى كى بناپرسلطنت ان کی سپامیان سناصیتوں سے تحریم مجگی تھی۔ درمسل ان کی آ مباری تی محومزورت اس بات کی تی کرچر شای کا مایدکونی ان کے

کائیروقار اور گرشکوہ ور بارتھا اس کی حیثیت دوسروں کے نزدیک ایک بے وہنگی حیک ادر بھر ک سے زیاد ہ کچھ رتھی بعض ستا برین کی نظروں سے بو وہنی علاقوں کی مضبوط اور قوی خود نتا دی تھی وہی ار باب نظر ونسق کے بیت برنظمی اور مہنگا مہ آرائی تھی ۔ جیا جہ اس سے بیلے کہ ہم فالب کی وہ کی اگر کریں ہم کو یہ خود کرنا چا سے کہ فالب کے نزدیک دلی کن چیز دل کے فالب کے نزدیک دلی کن چیز دل عبارت ہوگی جس شیعے (دور بین) سے ہم د بی کے اٹینے کو دکھیں کے دہم ہاری نظروں سے ان تمام جیز ول کو سال بھی ہے کا جو خود فالنب دہم نظر میں نہمیں آئی مول گی۔ فالب کی دہی سے مراد وہ دہی ہے جو فالنب کی نظر میں نہمیں آئی مول گی۔ فالب کی دہی سے مراد وہ دہی ہے جو فالنب کے دکھی تھی۔ وہ دہی ہے دہی ہی سے مراد وہ دہی ہے جو فالنب کے دکھی تھی۔ وہ دہی جب نے ان کے شعور واحم اس پر انیا نفش شبت کی دہی ہی۔

مرزامحداسدالترفال بیس نالب ، ۹ ، ۱۳ ی آگرسے میں بیدا موٹ و منعیال اور ودھیال دونول طرف سے بیدالیتی رئیس تھے۔ نسلا کی تھے اور بیگری کی روایت ال کے خول میں شال تھی۔ فالب کے داوا ال کے خاندال کے پہلے فروستے جو بندوشال آ ۔ ال کی ذائب ترک تھی اور ش مالم کے وزیرم زائبخت خال کی از بستای کے بیا نجیہ ترک فی اور ش مالم کے وزیرم زائبخت خال کی از بستای کے بایے میں فالب یروان چڑ سے ال کے نا فا خواج فیلام میں نال کی بیگری کو شہرہ تھا اور ال کی نوز بی خدات کے صلے میں انھیں آگرے کی جائیری عطا مولی تعبس اور گئیدال کا لقب جی خایت مواقعا۔ فالب کے جو نصر الشریعی جنول سے کا موامی فالب کے والد کے انتقال کے بعدائفیں اپنے پاس دکھا ایک ساہی تھے دو فالب کے والد کے انتقال کے بعدائفیں اپنے پاس دکھا ایک ساہی تھے دو فالب کے والد کے انتقال کے بعدائفیں اپنے پاس دکھا داكشرىيبولسىير مدرجاب مديق الرطن قددائ

## غالب کی دِتی

ہونے کے دمی تھے۔ اس احساس نے انھیں غیر ایرانی مگرنے فاری طرزمثلاً بیدل یا فنیت کے طرزی پروی کے بچائے ، ایمی فاری شاعری کے نونوں کی تعلید بہرا مادہ کیا۔

١١ - عود سندى لكونو ١٦١١ ص ١٦ ١٦ ١١

۸٫۰ وَلَكُشُورَازُ لِیْنَ کِصْفِحات ۱۵۵ ما ۱۵۵ اورلا**بور اڈیین کےصفحات ۱۹۱ ما** ۱۹۲۲ ماروس اڈیشن۔

۱۹ مال نے خنت ست ردیدن کی فاآب اور نظیری کی فولوں کا مواز ند کیا ہے اور خوری کی خول کا مواز ند کیا ہے اور خوری کی خوری کی خول اچوسی من خوری کی خود کی خول اچوسی من وریا ہی بر شام ماننداست اسے کیا ہے۔ مالی نے جو اِتمی کھوط دکھی ہیں وہ خاص طوال کی اسلوب اور شاعری کے ارسیس ان سے مالی کے نظریات کو مجھنے میں مدول کی ہے ۔

اس کے مات کا اس کے فرکورہ لاموراؤنٹن سے دیباہے کے صفر ام کو می الاحظم

٢- الدوندموناك كرادوشاعرى برميرامتذكره بالامقا لدص ١١١-

۲۲- یه وشفار کلیات کے ابتدائ تعلمات سے میں ( ص ۱۸)

برطاندی حکومت کی ترقی اور انصاف کی تعربیت کی ہے اور اس قسم کے ضوابط کی اشاعت، کو فضول قراد ویا ہے۔ کو فضول قراد ویا ہے۔

ا در مجے اندسینه کا نفظ اپنی سنوی دخت کے اعتبارے بیدل کد ایجادِ ملی مقالب بلاطوم مردا عبد الله اور معلوم مردا عبد الله اور معلوم مشرقینی بیاسس عد ۱۹۹۹ معلوم الله معدوم مشرقینی بیاسس عد ۱۹۹۹ معلوم معلوم مشرقینی بیاسس

ن يترجه فركده بالا كميات غالب كالا مورادين و 1919 كوديا بع كمتن سے كياً كيا سب من ١٠٠

۱۲- عانط کے تصورات کے کلیدی الفاظ کی جلی خالس اصطلاق نب ست بسیدی الفاظ کی جلی خالس اصطلاق نبید ست بست مقدم نے نشر اِ ت دانش کدہ اوبیات تبریز قسط اوّل نبری ۱۷ مهری احد بر ۱۹۶۵ میس شائع کی . شائع کی .

یمفیرکام ہے اور ضرورت برکرگہری جغرافیا لُ او ۔ آری معدوات کے وریعے سے اس کام کو تقویت دی جائے۔

۱۳- ایک دومری ساده اسلوب کی راعی بیلے نعل کی مباحک ہے -

مها- إب تعلقه رباعيات الاصطر موص ١١٩

۱۵- الماحظة موسك بوسانى كامقاله بعنوان أده وادد بهندايدانى سنت عرى ميمالي مقام قسطاول وغالب كى أرد وشاعرى مودراسلام مشاره مهم (۱۹۵۸) ص ۹۹

19 مام طور پرمعلی ہے کہ خالب نے جوائی میں فارس ایرانی نیزاد سابق بوی اور وسطم و مراسم میں میں میں ہم میں اور تواجب کے سائل سے دلیم ہیں ، کھتے تھے یہ بات ہرور دسے پڑھی تھی ہے اور تواجب کے سائل سے دلیم ہی ، کھتے تھے یہ بات ان کی مسہو تصنیعت تا طع بر بال اور تعنقہ دسائل سے ظاہر ہے اور در بن وشحوک بار ساہم ان کی مسہو تصنیعت تا طع بر بال اور تعنقہ دسائل سے خالب کے اُرود خطوط میں کجرے موئے اُر ان مختلف بیا بات سے بہی تا بات ہوتی ہے جو خالب کے اُرود خطوط میں کجرے موئے اُر اور فارس کی صرف و من و من مار میں مارہ کی ایرانی کی طورت و اقعت

اسلوب کی بازگشت منائی دیتی ہے۔

9- وه مولانا فخ الدین محصونیان ملک سے روحانی طور پر منسلک ستے۔ ایک ملاکو ایک خطاس تھتے میں :

یا با ان از در از این از در کی نمایان او اسل به البته صنوی دور کے بعد کے ایرانی شعید ہے جشعید خرب کے ابتدائی دور کی نمایانہ و اسل ۱۰ البته صنوی دور کے بعد کے ایرانی شعید تصورات سے بہت کیو و آئی ہے۔ ان این نصورات کی اس تسم کی متصوفا نرائش تھے سے ذہبی ۱۰ ورمن فالے کو آزادی افلار فی سند شاہ کیا ، عوب نشنوی میں ا

ظیدہ جہ کھیم کی تعنیف انگار نائب اور اس تم کی دومری کا بیں ہر جند کہ مغیری مخیری مغیری مغیری مغیری مخدر کے مغیری منظم کے دور منظم کی منظم کی منظم کے اور استعمال کے منظم کے اور منظم کی کائی کی منظم کی م

٩ ( إلى تنين أبرى ك مرتب شهدمر بدا مما خال بي - اس كي تقر يومي خالب سف

نے دوران یں کھے اور جُسلوت کی بنا پر کھیات کے متواول او بینوں میں شال نہیں ہے گئے۔

ہر کے خیال کے معابق دور الام فاآب کے فادی کام پر تا دی فاتیوں کی اشاحت
کا ہے بینی جن جن جن ہوتوں پر فادی کلام کھا گیا ہے یا جن واقعات یا شخصیتوں کا آذکوہ اس می
آیا ہے 'ان سب کو تعار دن کر ایا جائے ۔ ہیں امید ہے کہ اس سال جنن صدمالہ فالب ک
تقریبات کے ایک نتیج کے طور پر' تہر کے یہ معو بے بورے ہوکیس کے میرایہ مقال کھیات
کے متداولہ او پیش پر بہن ہے جس میں میر جین شال نہیں اور تبسمتی سے موٹر الذکر مجھے دمتیاب
نہیں موسکی صفحات کے نبرول کو ڈر کے 1910ء کھے او لیشن کے ہیں۔

۱ س بات بی ناآب ، بیدل سے باکس مخلف میں بیدآل لیے منسی اور و شواد اسلوب کی دوسے ( بعد غاآب کے نزدیک غیرستند تھا ) کھی کم بی حقایق کو ان کے ملی اور قیقی رنگ میں بیسٹس کر ماسے۔

لاحظه موميرامقاله ميدل بيانيه شاعركي مينيت سع المسعود ياونامله سبع الريكا براگ ١٩٦٧-

۲ ۔ شل نظامی کی ہنت بکرے جو تھے بکر کا ترجمہ از سے دیکا ، مطبوعہ دمالہ ادری ننس: ۱۵ ، ۱۹۹۲ حشد اول ، ۲۳۳

الله والطاف عين مآل والكار فالب ١٨٩١ اور ليتوكم مقدد الأمين -

مآنی کی ادبی تنقید اور بی شاری کے بارسی سی ان کے صوص تصورات کے با مے میں مانی کے خیالات : مطبوسے رستی بیا اور بنیٹالیا۔ میں ملاحظم مومیرامقالد "غزل کے بارسی مانی کے خیالات : مطبوسے رستی بیا اور بنیٹالیا۔ براگ 1904ء۔

۷ - خاص مور پر لافظه مود است بوسانی کامتا العبوان فادس شاعی می سسبک مندی - معبور میلا اداره علیم مشرقید نیبلس اطاید . مبئر بنتم ۸ ۵ ۱۹۹ - سغمات ۱۹۹ - ادر است بوسانی تمادین ادمیات فادسی مطبوح المان - اطالبه - دوسرا ایمیشن سر۱۹۱۰ -

بہتہ ہی دل جب بوضوع بوگا۔ اگر بک ہندی (جس کے آخری شاع فا آبی)
کے اسلوبیا تی میلانات کی شکیل میں ہندوسانی آخذ اور کو کات کا پیتہ تکا یا جائے۔
مگر میرا مقصد بیہاں صرف فا آب کی فادسی شاعری پر گفتگو کر ناہے۔ اس ضمن
میں میں بیہال محض اس اسکان کا تذکرہ ہی کرسکتا ہوں۔ یہ بات بقینی سے کہ
فا آب کے بعض اشعاد ذہن کو شنگر کے فلسفہ وصدت الوجود کی طرف یا حب دیہ
بدلیا تی تصوریت کے بعض بہلو وں کی طرف سے جائیں۔ فالب کے ایک
نظر پر میں اپنے اس ہے ترتیب مقامے کوختم کر فاہوں، یہ شعر بیہاں ہمس
سے میں مناسب ہے کہ یہ شو بہت سادسے اور شایر سے کا دالفا فاسے مجمسمہ
نظری مناسب ہے کہ یہ شو بہت سادسے اور شایر سے کا دالفا فاسے مجمسمہ
نظری مناسب ہے کہ یہ شو بہت سادسے اور شایر سے کا دالفا فاسے مجمسمہ
نظری دعوت دیا ہے۔

بگفتار اندلینه برهم مزن دراندلینه دل نون کن درم مزن

خیال کو تغیال سے درہم برہم کہ کرو۔ اپنے ول کو خیال سے خون مونے دو۔ اور خاموتی اختیار کرویہ

حواشي

ا فالب كارس س كابول كانبرت درئ كرف كايمون نبي بدريات المراس بندريات فاب من فالب بهت كوكه الماس بندريات فاب من فالب برست كوكه الماس بند كالم كام كله به ديك به بهاى ايران وب كالم منطوع الدور ودفست من الماس به مناس مناس الماس به مناس الماس مناس المناس الم

گنیندفتان فلم بختاگیا ہے بہنگی ترکوں کے مرسے جو اے بھین لیا گیا ہے۔
اس کے عوض میں میری شاعری میں کیا نی شان دشو کت بھر دی گئی ہے۔ بو گئی ہے اس کے عوض میں میری شاعری میں کیا نی شان دشو کت بھر دی گئی ہے۔
مجر ہے جوجیزی فلا ہرمی لے لئی گئی تھیں، دہ سب بھیا کہ بھے بخش دی گئی ہیں ؟
ایک اور دباعی میں وہ کہتے ہیں کہ میرے آبا وا جداد کے تیر اوٹ شامی میں تبدیل ہو گئے ( شرحیہ کے اور ان کے فیکست پر میرے معرب نماظم میں تبدیل ہو گئے ( شرحیہ کا کہ اس شاعری نہیں کی کہ ایک بھی ذاتی اور باطنی طرز کی شاعری سے جا کہ ایک بھی ذاتی اور باطنی طرز کی شاعری ہے۔

آج کی اصطلاح بی فآب کو بلیت پرست سناع کہاجا سکا ہے اور بلیت واسلوب کے استبارے ایرا نبت پسندی کے سارے دعووں کے باوجود وہ نمین میں مندوسانی ہے اور یومض اتفاق نہیں ہے کہ وہ پاکتان کے مقلبے یں ہندوسان میں زیادہ شہور اورمة ولسے حقیقت کے شاعرام تجربے کی مطافت شعیشہ ہندوسانی طرز کی ہے۔ دیدہ درا کم کم انہدول بشادول بری

دردل سناسبنگرد رتص آب آزی

درد ود ده سے کہ جب انسانی کیفیات کا نفسی تی تجزیر کر الب تو

بتھرکے بیٹ میں آ درکے تواشے ہوئے بتول کا رتص دیجے مکن ہے۔

ظاہری طور پر سچود ل میں پرمشیدہ مقیقت کو بتہ زیمانا شامو کا کام ہے

چوٹے موٹے ساجی بیفام دیا اس کا کامنہیں۔ ناآب کی شاموی کا ماد و پوہ

ایک تسم کی جدلیاتی دصدت سے بنا ہے جریمندن شرانہ طرزد ل میں نا میر ہوا

ہے۔ دالی میں مجی بتیل کی دراشت شایا ل ہے) مطابعے کا یا نہا ہے بیشوار مر

مفق نہیں گائی ہے۔ فالب نے وام سے پے نہیں بکہ اپنے لے کھا ہے اور
اس لیے اس نے اپنے پرامرار ذوق کی بیروی کی۔ اس کے برخلاف بتیجہ
یہ ہواکہ آخری فالب نے آری حقیقت سے اپنے کو ہم آ بنگ کرلیا جبکہ
جن کے لیے فالب نے فارسی شاعری میں اس ذکہ کامطالعہ اور اتہام کیا تھا
ان عوام کا صرف ایک صلقہ باتی رہ گیا تھا جوفاری دال تھا! ورج فلہوری اور
نظیری کی صدی سے عوام کا ایک تعقور پرتا نہ عکس ہوکر رہ گئے تھے۔

میرے میال میں فالب کے مختلف طرزوں کے تضادات کی یہ خاصی معقول توجیہ ہے۔ اس نقطۂ نظرے فالب فارس کے آخری ہندوت انی شاعر ادر آددد کے بہلے جدیر تناعر سے مگر جزئے وہ ابنہ تھے لہذا تلا ہر ہے کہ رداتی ادر معنوعی فارس شقول میں بھی فالب نے اعلیٰ اور خانص شاعری کے جرت خیر نتائج حاصل کیے ۔

فَآبُ کو اس بات کا پوری طرح اور واضی طور پراحساس تعاکه وه کامیکی مغلیه مندوتان کے آخری نما ننده میں اور مغلول کی نما مری شان وکوت ما ننده میں اور مغلول کی نما مری شان وکوت کی شاکل میں تبدیل موکر انھیں کی سبے - غالب کی شاعوانہ اور روحانی شوکت کی شکل میں تبدیل موکر انھیں کی سبے -

گهراز دایت شا پان تیم بر تیب در بوض نامهٔ گنجینه فشانم دا و ند انسراز آارک ترکان بیشنگی برده بسخن ناسیب نرکیا نم و ا دنم عوم راز آاج گستندو پانش بستند مرم بردند به پیلا به نهانم دا و ند

اران كوشابى رجم عروق يد كفي ان ك بدل مي مع

کے ساجی دومانی اور سانی حالات میں تبدیلی ہومکی تھی۔ یہی وج ہے کہ فاآب کی بہتر اور سانی حالات میں تبدیلی ہومکی تھی۔ یہی وج ہے کہ فاآب کی بہتر اور ساوہ فارسی ہمیں اوبی شق سے کچھ زیا وہ معلوم نہیں ہوتی۔ فاآب کے قارمین کا حلقہ (آیر باخ کے تصورات کی روشنی میں) وہلی سے نہایت مختصراد بی امران کی سخت منقید و سے اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صدود تھا اور ان کی سخت منقید و سے اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صدی میں منا ہے۔ یہ تفات نکر اس معلی میں نا آب سے اتفاق نکر اس معلی میں نا آب سے اتفاق نکر اس

اس راح ناآب کو فاری شاعری میں کوئی نئی بات نہیں کہنی تھی۔ اور اسی یہ انفول نے نسب شاوہ اسلوب میں قدیم روایت کے مطاب بق کھنے کی اور فارسی نئریس شال اور بیچیدہ نئر نگاری کی شق کی بیونکہ غاآب کو عوام کہ ابنی بات بہنیا نے ک کوئی فرری منرورت : تقی الاسکے برعکس اردو میں ناآب یو موس کرتے تھے کہ انھیں نئی بات کہنی ہے اور اسوب اردو میں ناآب ہے ور کے مغلیہ مندو شان کی باریخی مورت حال اس کے اشہ سے نواب کے ور کے مغلیہ مندو شان کی باریخی مورت حال اس کے ایر ان اس کے ور اور جاری کی درت کوئے اور زیادی مورت حال اس مسلم عطاکیا بال نے (اور جاری رکھا جائے) یہ طرز بطا مرشکل نظرا آیا تھا۔ اردو انٹر نیس ناز کو با شنے اور مجھنے والے عوام تھے اس ہے اور ونٹری وہ رکھتے تھے بھی جائے ہی کہ وہ این خاری ٹانوی کا خود اور اک اور شامی کو ترش کے دو این خاری ٹانوی کا خود اور اک اور شور د رکھتے تھے بھی جائے ہی کہ وہ اپنی فاری شامی کو ترش کا ہے دیگ دنگ دنگ

مجند از جويد أردد كرب رنگ من است

ی دنگ کیا ہے۔ یہ رجگ رنگینی، آرایش، اسلوب ک شعوری کیششش، مثل اور آرائی ہے۔ ناب کا آردد دوان ایسے بے ترتیب موتیوں کا آتی ب ہے جو یوں ہی ویلے گئے ہیں الدہس میں شعدی طور پر اسلوب کی آرامشکی ک

ریٹ دیس کی زبان کی مخصوص طب رزمض فاضلانہ آ رایش نہیں ہے۔ بلک نفر صفون کی اختیار کردہ انوکم شکل ہے، (ص۱۳۳) وہ یہ میں کرتا ہے کہ بجیب دگل سے زیادہ اعلیٰ سطح کی دضاحت کی جسکتی ہے اور اس کا اظہار صرب ان لوگوں کے سیامے ہے جو اس کو سجفے کی کوشش کرتے ہیں۔ دس ۱۳۲۷) غالب زبان وال کے سلسلے میں کہتے ہیں۔

بیاوریرگراین جا بود زبان دانے غرب شہر عن ہے مستنی دارو

اس تسم سے طریتِ اظہار بَیدل سے ہاں پھی طبتے ہیں۔ آیرہان کے اسی مضمون سے بعض جلے جوں ئے توں بیّدل کے مباہ ہندی پُنطبق کیے جاسکتے ہیں۔ صرف الطبیٰ کی جگہ فادسی پڑھنا موگا ۔

ریادیں کے سلامی وہ آعے کھتا ہے کہ اس والوکھا بن مرندان کے اسینے معنوں مراج کی وج سے نہیں تھا کہ اس سانی موادک وجہت تھا ہے وہ استعال کرر اتھا۔ یہ در اسل دو لاطینی (یمان فاری بڑھیے) تھی جہت کے روز مرہ کے ہستان ال سے زندہ اور آبا بناک مؤکی تھی ۔۔۔ ابنی انفراذیت اور انو کھے بن کو ظامر کرنے کے سے اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی ذریع نہیں تو کہ وہ دیک : درست کے آرا یہ بنی طرز اظہاد کا اصافہ کرے اور نے اور نے الفاظ اور تراکیب کے ذریعے سے بنر مندی ظامر کرے وہ دو اور کوئی الفاظ اور تراکیب کے ذریعے سے بنر مندی ظامر کرے وہ دو ا

بہی وج یہ ہے کہ بنیل، تعتیل اور واقعت جیسے شوا افاآب کے قول کے مطابق خراب فاتس استعال کرتے ہے۔ نقائب نے مول کا کا فادی کی تشکیل فوکو اجتماع اور فرض تعتود کریا آگرید ایرانی فادی فرودی اور متعدی کی میں تشکیل فوکو کے مطابق کی توجو سے کم طابق کی اور فیل میں مدی کمنیل ہندوان ماری کم سے کم طابق کی اور فیل کی توجو سے کھی سوری کمنیل ہندوان

ہے کہ غاآب کے وور کے دینے مجلی صدی سے مشروع کے ہندوستان میں غاآب کی فارس شاعری کی تاریخ حیثیت سے بارے میں کی عرض کروں۔

فالب کی خاعری کا انگریزی ادب ک ما بعد الطبیعاتی شاهسری است کواد ندکر نے کی کوششیں کی گئی ہے۔ میں نے سرسری طور پر فا اللج گنگورا کے درمیان بین اسلوبیاتی ما ملتوں کی نشانہ ہی کی ہے۔ ہر حبند اس قیم سے تمام مواذ نے واضح طور پر سخت تنقید کی ذرمی آتے ہیں مگر فالب کفن کے بین میلود ک کو بہتر طور پر شخصے سے یہ اب بھی مفید ہیں مگر جو لوگ اس قیم سے مواذ نے کرتے ہیں وہ یہ بعول جاتے ہیں کہ مند درتان کی او بی صورت مال یور بین آدی اور بہتر طلی حب مدیر ادواد کے مقا بلے میں ہار سے جہد دسلی سے زیادہ ممانل میں۔

 نظیری آگے کہتاہے : سمجا زعنو ہُاس حبیث منیم باز رہیم کرنتنہ خاستہ ازخواب وماسے ماخفتست

ہم اس چنم نیم بازے کیؤ کر تک نکتے میں جب کہ فقنہ جاگ گیا اور ہار ہو کے ہیں۔

نظیری ماشقوں کے ایک مام جذبے کو کسی قدر سادہ انداز میں بیان

كرتاب:

کس از معانقهٔ روز دسل یا مر ذوق که چندشب زیم آغوش خود میدانخنست

صرمِت ہی چسل کے روز معانقے کی لذت یا سکتا ہے جو ما تو ل کو اپنے مجوب سے جدا رہ چکا ہو

خاّنب داتی مبست کی نغسیات بیا*ن نہیں کرتے بککہ افسردگی کی ایک* مام کینیت کوبیا*ن کرستے ہیں ،* 

> درازی شب و بیداری من این بهزمیت زبخت من خبرآ رید تا عب اختست

میری دا قوں کی درازی میری شب بیدادی یرسب بعضبی ہے، میرے بخت کی خبرلوکہ وہ کہاں سوگیا ہے -

روایتی دمز وکنایی می بخت بیدادسے نوش می اور بخت خفتہ سے قسمتی مراولی جاتی ہے۔ یہاں غالب نے ان ملامتوں کو افوی مور پر مکوس مربیعے سے استمال کیا ہے۔

مزير شاول سعيم تعاله بهت طولاني بوجائد كا- اب وقت الكيا

ا بنے بنیدہ ادر باو قار دعوے کے با دجود 'میرے نیال میں اس زبرہ ست میں اس زبرہ ست سید کی فیصیت اسلوب میں نہیں ہوئی بلکہ سانی اور نوی طور پر ہوئی۔ اس عیال کی تائید خود فاآب کے بیان سے ہوجاتی ہے ۔ شلا چود مری عبدا نعفور کو کھتے ہیں۔ وعود ہندی کھنٹو اٹریشن ۱۹ ۲۰ - مس ۲۳ - ۲۷)

خوش می سے بہ تعلید اور دایت پری مرت مرنی ادر نوی امور تک محدود

ب در حقیقت آگریم فاآب کی فرایات کا الن اساتزه کی فرایات سے معتابلہ

کریں جن کی فاآب تعلید کے دھر براہیں تو افرازہ ہوگا کہ واضح استثنائی معدول

کے علاوہ فاآب کی غرال کہیں ذیا وہ ہندوستانی اور بیدل سے قریب

ہے۔ مثال کے طور پر اس خرل کے جندا شعار دیکھے جو نظیری نیٹا پر ری

گرفزل کے جااب میں فاآب نے بخص ہے جس کی دو بیت خفت ست

ہے اور جس کا ایک شعریہ کے واجا جکا ہے۔ الن استحاد کی تشریح مغربی قاری

میں ہے۔ یہ تشریح انمول نے فاآب کی فارس شاموی کے مقابل کی

مناس کی ہے۔ یہ تشریح انمول نے فاآب کی فارس شاموی کے مفائل کی

مناس کی ہے۔ یہ تشریح انمول نے فاآب کی فارس شاموی کے مفائل ہے۔

مناس کی ہے۔ یہ تشریح کی فورل کے پہلے شعر کے مقابل ہے۔

ویمان میں کی ہے۔ یہ اسلام وضیاد ور تفاخفت ست

اجل دسیوہ می دانم بلا مجاففت ست

مطلب یہ ہے کہ محبت بہلی نظری ہوجاتی ہے ' شکادی مود ہاہے ہی اندر پھیا ہوا ہے اصعاش قریب المرگ انسان کی طرح یہ بہیں جانا کہ دوت اجا نک کب آجائے گی ۔ فاکب کے بیجیدہ ضو کے مقابلے میں یہ شونسبیڈ سادہ ہے اور مالی سے اسے کم دبین حمیقی مجت کانچہول افلاد قراد دیا ہے۔ آزم برد الد- اندوه آوادگی با من خود دندوآ مودگادانه در من اگریستند- شیخ علی حزی بخندهٔ زیلی بیراه دوی باست مرا در نظرم بلوه گریستند- شیخ علی حزی بخندهٔ زیلی بیراه دوی باست مرا در نظرم بلوه مافت. زم زنگاه طالب آلی دبر ت بیست مرفی شیرازی اقعهٔ آن میروی به بنش باست ناروا در باست ره بیاست من بوخت بطیری لا ا بای خوام میرائی نفس مرز سه به بازد سه د توشه به کرم بست نظیری لا ا بای خوام به بنجاد خاصد خودم به جالش آورد - دا کنون به مین فرهٔ دوش آمون سی بر به بای گرده و شد شکره کل رقاص من بخوش تدرواست و برامش موسیقا، بجلوه طادس است و بریو از عنقا -

برخدطبیت که خدائ سروش کا حکم رحمتی ہے شروع ہی سے بسندیدہ الغاظ اورعمده مضامین کی طرف اُل تمی مگر اکثر آزرده ردی کے بعث میں إدهراً وعربينك من فيرمود ف اورفيرستند لوكول كى بردى كسف لكما تعا ا دران کی کے دفیاً دی کونغزش ستیار تستورکہا تھا۔ بیال کے اُسس آوارگی کے دوران ایک وتت آیاجب بجے سے پیلے کے شوانے مجم میں بم قدى كى صلىميت بالى ادرمجد پرمهر إلى كى ادرا دراه تنفقت بيرى تناع اند اواره گردی بر دهم کمایا - اور می ترسیت کی نفاسے دیکھا سے ملی حتی نے خندهٔ ذیرلب سے بری داه ردی برٹوکا- طآلب الی ادر فرق شیرازی نے غف كى نغراور عمّاب كى كاه سے مرزه كارى اورجنبن إس ارواكم اف كوجلا والا - ظهور كي يعه إروير المرفض كاتعويدا وركرسي وشه بانها --بے پروا نوام نطیتی نے مجھے اپنی طرز خاص کی راہ پرمپادیا۔ اب ان فرضتها مبیی شان دشوکت د کھنے والے بیش دود ل کی تربیت سے بیرا رقعی كرف والآعلم مدوك مبال كوكي سب اور فنريني مي موسيقا د موكيد سع ملي می طاوس اور بردازی عقا کا درجه ماسل کردیکسے یا

لالا - اس شیوسے کی کمیل کی نلودکی ونظیری ونوشی نے - سی ن الشر ! قالب سخن میں جان بڑگئی .

م - اس دوش کو بعداس کے صاحبان طبع نے سائست کا جربا دیا۔ مُن و کلیم وسکیم و قدّتی و کیم شغائی اس زرے میں ہیں۔

فالب کا ایک ادر ایم بیان ان کی فارسی طیات کی تقریفا می طماسید. بیهان ده آنی مسلسل اله کا ایک ایک ترمی بیان ده آنی مسلسل اله کا ایک ترمی ادر این اس او بی بدا طیمانی کو ایک ترمی فا کرتری در مرد که از برمینیش آم گذشتن داشتم مسلوک از برا براس کے فارس نظری اور پیراگ ده کہا ہے۔ در اس کے فارس نظری المرد کی مضوص برمید یکی فارس موجا کے جرد کی یاد داتا ہے۔

الهرجندشش کدیده انی مروش ست در مرآ خارید اینده و گوست و کندید انده به اینده و گوست و کندید به اینده و کار میروش ست در مرآ خارید اشت گزیده جوست بود اما پیشتر از نواش در می سینه به در انتخابی ایش می در این نظایه ایش می در این نظایه ایش می در اسلوب کے سلیے میں خود فاآب یا مشرقی نقا دوں نے کے جیں۔ اپنے جالیاتی کا کے کے سلیے میں انھوں نے اسلوبیات کے اپنے تصور کے اتحت میزا بنائی ہے ادر بیدل بسندی اور غیر بیدل پندی کو ہارے بیا فول سے مختلف معیاروں سے برکھا ہے۔ یہ بات مجی یا در کھنی جا ہے کہ یضوصیات فوعی عروضی ہیں یا صرف و نحو سے متعلق ہیں۔ چود طری عبدالغفرد کے نام اپنے نشود خطامیں غالب نے جو بچو لکھا ہے اے دوبارہ فود سے بڑھنے کے بعد فاآب کے تصورات کی تشریح کا نقط ہیں غارصاص کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظان با اور ان کے بیرومرضد صاحب عالم کے درمیان ایک طویل مباحثے کے بلنے میں ہے۔ یہ فاری کے بندو متانی شعرافتیل اور دا تعن کے بارسے میں تھا ان کے فلاف غالب نے سخت استجا ہے کیا ہے اور ان پرفاری سے نا دا قعن مو نے کا فلاف غالب نے سخت استجا ہے کیا ہے اور ان پرفاری سے نا دا قعن مو نے کا الزام لگا یا ہے ہوں الزام کا نمرومی پہلے کر کے کا مول۔

" .... بیر ومرشد صفرت معادب سالم مجھ سے آزر دو ہیں اور و بہ اس مقد کی بیسے کرمی نے متآز اور اخترک شرک کو ناتھ کہ تھا۔ اس مقد میں ایک میزان عرض کر ناموں ، حضرت معادب ان صاحبوں کے کلام کو یعنی ہندیوں کے کلام کو یعنی ہندیوں کے اشعار کو متیل اور واقعت سے میدل اور ناسر ملی کا س

۱. رووکی اور فردوکی سے سے کرف قان و انوری دغیر بھر تک ایک گردہ - ان حضرات کا کلام تعود ہے تعود ہے تفاوت سے ایک بضع پرسے -

۲- پیومفرست مقدی طرفِ خاص سے موجد ہوئے سقدی دم آن و الحاف' یہ اتنحاص متعدد نہیں۔

٣- نفاني ايك اورشيعه فاص كامبرع موا عيالماست اذك ومعانى بلند

میرے باغ مرادمی ژالہ باری سے ایک میں پتایا شاخ سرمبرز نہ رہی۔ جب کد گھرہی برباد موگیا مو بھرسان ب کا شکوہ کیا۔ جب زندگی خود وبال ہے تو محرموت سے کیا خوت ہے

بنی کتاب ایران کی اوبی تاریخ "ین میں نے صنف راعی کی ضویہ آ اود اس کی ہیلت اور اسلوبی نوعیت سے بحث کی ہے۔ ناآب کی زیادہ تر رابعیاں اس طرز کی ہیں جنسی میں سفضلتی قرار دیا ہے جور اِمیوں میں سب سے زیادہ ا مقبول اور عام ہے۔

فالب کے کام کو کمل طدر پر مصنے کے بعد سہی نظری دو میاب لوباتی کفار نظری دو میاب لوباتی کفار نظری دو میان ہے۔ دور اللہ عن حردی کلام کے درمیان ہے۔ دور اللہ عن حردی جو نظر اور نغر کے درمیان ہے۔ اس بات کو نمایت آسان بلاآسان ہی طریقے پر کہا جائے تو ان کی اُرد شامی فارش بی کو نمایت آسان بلاآسان ہی طریقے پر کہا جائے تو ان کی اُرد شامی کی فارش نظر نمایت بھیدہ اور دربیدل بندانہ ہے۔ اس کے برعکس فالب کی فارش نظر نمایت بھیدہ اور میدل زدہ ہے۔ اس کے برعکس فارد نظر سادگی کا مشہور زانہ نو نہ ہے ان تعنادات کی تبیر یا توجید کی کوشش سے تبل ناآب کی جیدل بسندی کے مشہور موضوع بھی جند ہا تیں منرودی ہیں۔

این دوسرے مقادار میں سنے یہ دکھا سنگ کوشش کی سنے کہ اسک کوشش کی سنے کہ فاآب کی آردو شاعری کے ارسے میں یہ خیال درمت ہیں ہے کہ احدالی دوری دوری دوری میں اور بعد کو اسے روکرت جائے ہیں ۔ یہ دی طوید روکرت جائے ہیں ۔ یہ دی طوید اور کرنے کا تصور فادی شاعری کے ارسے میں زیادہ میں سے بی کو بیاری کی احتیاط سے تبول کرنا یا ہے ۔ یہ احتیاط ضاص طور یر ان فیصلوں اور وجہا ہے کہ مسلط میں کرنی جا ہے ۔ یہ احتیاط ضاص طور یر ان فیصلوں اور وجہا ہے کہ مسلط میں کرنی جا ہے ۔ یہ

سی می می کم سے کم جزدی طور پر فارسی شاعری سے مبک ہندی کی عام خصوصیات میں ہے۔ عام فارسی شاعری سے میں منطومی اورخصوصاً مبک ہندی کے میں منظرمی غالب کن معزل میں اورکس صدیک منفرد ہیں۔

الگے براگران بی اس سوال کا جواب دیے سے پہلے نا باک دبامی سے بارے بی کچے کہنا ضروری ہے ، جو روائ کے مطابق کلیات کے آخری شامل کی گئی ہیں۔ ان کی تعداد نسبتہ کم ہے دوسری اصناف کے مقابلی سے کا ماس کے دوسری اصناف کے مقابلی سے کا ماس کے دوسری اصناف کے مقابلی سادہ اور آسان ہیں۔ اس کا انحصار کچے تو اس بات برہے کہ رباحی ہمینیت منعن سے زیادہ بیجیدہ وابیجی ( ۱۹۳۸ میں مرب فری ارباسی واسی دوسرے کا کی شاعود ل کی طرح رباحی کو دوسرے کا کی شاعود ل کی طرح رباعی کو سخیدہ صنعن شرکی طرح استان ہیں کی اور لہذا انھیں مرب فوری اور داست انجیدہ صنعن شرکی طرح استان ہیں کی اور اس ورب ہو اس کا مرب فوری اور داست انجیدہ صنعت شرکی طرح استان ہیں کی اور اس ورب ہو استان کی کا میں مرب فوری اور داست انجیدہ صنعت ہو اس کا میں دور کی بے ماخت پکا دے۔

در باغ مراد ا زبیداد توقی سفطی برائے انداسفران : دک بون خان فابست می تالیم زیل مون ذبست د است می تریم زمرگ

براہ داست غود کیا جائے۔

خالب کی غروں سے بے تیم کی بہت سی شالیں دی ماسکی ہیں۔ خنت ست ردیف کی غول کا بہلاشر لیجے۔ یے غول ما کی نے خالب اور نظیری کے مواذنے کے لیے نتخب کی ہے:

بواديه كه درآن خفرداعصا خنت ست

بيدنى سرمده اگرم يا خفت ست

یہاں بہا پرت جوسب سے گہری ہے ، صدبات کے سادہ انہارک ہے یعنی میری زندگی کی راہ ایسے خطرات اور شکلات سے بھری ہوئی ہے کہ میں اس کو اپنے بیروں کے بجائے سینے کے بل (یعن المدونی قوت کے زریعے ) مطرکہ: موں ۔

دوسری برت دمزیاتی ہے جس زیادت کی سات یا زیادہ وادیول کو تذکرہ ہے۔ خضر سے معرف اعصاکا ذکرہ ہے اور سافر کے باے خفتہ کا خکرہ ہے بھر یا معال اور سافر کے بالے استعال ہے بھر یا معال داست بہلی جذباتی سط کے اظہامہ کے بیے استعال نہیں کی گئی ہیں بلکہ یہ تعلقہ ذخیہ فی مثال کے حوو من اور متعادف تصورات ہیں۔

میری پرت کا اس پراضا ذکیا گیا ہے جس میں غالب نے ال معرف اور متعادف سال تول اور متعادف سال تول اور متعادف سال میں استعم کے اظہامہ کی شکل میں فلسا ہر اسے اس کا بیتجم کم وہیں اس تسم سے اظہامہ کی شکل میں فلسا ہر اسے۔

ولیک الیی دا دی میں جہال خضر کا مصابحی سوگیا ہے الینی سویا ہوا ہے) میں اپنی سویا ہوا ہے) میں اپنی سے جنے بیر) ہے) میں اپنے طور پر راہ مطے کر تا ہوں ۔ میرے پاول شن میں الینی سے جنے بیر) مگری اس راہ کوسینے سے بل مطے کرتا ہوں ؟ فدا ہو بحد مرحد اور اک سے دورہے اس لیے لوگ قبلے کو جا ہے پہستی نہیں بلکہ قابل بہت شمہی کی طرف اخارہ کرنے والا قبلہ فا مجھے ہیں یہی تعتربیں فاآب کے ان فاری اشعار میں بھی مراہے جن کا حوالہ دیا جائیکا ہے اور مثال کے طور یران کی مندرہ ذیل رہا عی میں بھی موج دہے۔

رابست زکسبه تا حضور ا نشر خواهی تو درازگسیه وخواهی کوتاه این کونز وطوبل که نشانهها دارو سرچنتر و سهایه ایست درنیمهٔ راه

یں اس کوغاآب سے مخصوص تصورات میں شاد کروں گا۔ اس میں خدا کی طلقیت کے نتائج کوشائرانہ طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس بیل ضافیت کھی مذختم ہونے دالی راہ اور حرکت دغیرہ کے تصورات موجود میں مگریہ ایسے حقایق میں جو صرف اہل نظر با سکتے ہیں۔

۲- لمبذا دور اسلان اہلِ نظری بھاہ کی کمیا اٹری کا ہے جوفادی خزلیات کی تعدیم مدایات میں ہمیں مقاسے مگر فالب نے ماص طور پراس پر زور ویا ہے۔ اس کی ایک ایمی شال ان اشعار میں لمتی ہے جو دیرہ وران کے مسلسلے میں نقل کی حاج کی سے ب

۳۰ یمرارجان فکری علی بندی کا رویہ ہے۔ اس میں واتی مشابرات براہ داست اوانہیں کے مباتے جیے کہ مبدیہ خوبی ضاعری میں نہمیا ہی علامتوں میں ہی منتقل کے جاتے ہیں (بنیے کلاکی فادی غرب ل مثلا حافظ کے ہاں) ملکہ روایتی علامتوں برک بی علم کے دریعے دوسرے درجے کی فہ آف ککری روسے دد بارغد کرنے کامیلان ملآ ہے۔ بجاے اس کے کہ حقیقت بر

۔ چونکہ یا غزلیں ہے ترمیبی سے منتخب کرلی گئی ہیں ' اس لیے ایسے الفاظ کی تعداد ج محرر ایئ بی ای ای بے۔ اور اس تعمی شاعری می بم یعنی طور مركر سكتے بين كوكل يمين - رح - بكاه وغيره الفاطلي تحوار سرارون إرموكي -یر کہا جا سکتاہے کے غزل کے بھوٹے سے آ بھینے میں سرکوئی مغمون کھوافعال اورصفات کے ساتھ لاکر والا جاتا ہے اور مل حل کرا یک غزل برآمر موجاتی سبصه استرسه سيحكليدي الغاظ كى لفظ شمادى مختلعت وُدر كيمختلعت شعراء ك كلام ك سليلي من كى جائ توميرا خيال بي كدية هكا دين والاكام موكا مگر موگا ننبایت مغیدالیهاب مثال کے طور پریم بعض مخسوص ہندو تنانی طرز كرواد" اتى يى جوكلىكى ايرانى غزلى بلينبس طق مثلاً شيرانه یا گوسالہ دغیرہ مگریا گو باغ ل کی منلف یرتوں میں سے صرف مبلی برت سے اجزایں ۔ آگے دیل کرہیں ایسے بنیا دی تصورات لمیں سے جن کایہ العناظ لازی جزیں - اس مرسطے یہ ایک دوسری فیرست کی فرورت ہوگ . جو اُن مخلف خاینده مضامین یا تصورات کی بوج سی شاع کے إلى إد بارا ئے مول . مطابقت ادر اخلام ادمخالفت کے اصارے ان کامواز معلف شواء کی نبرستوں سے کرنا چاہیے۔ فارس کے شاء اندا سالیب کی نبیدہ تحقیق کی میس بنیاد ہوسکتی ہے۔ سروست ہیں اینے آپ کو صرف مثا مرے کی بنیاوی اور عارمنی طور برخاکب کی خوال کے معفی خصوصی میلانات کی نشا نرسی کے محدود دکھنا ماہیے۔

> ہ۔ ایک عام میلان جوغاآب کے شہورشوسے طاہر ہو آہے۔ ہے بہرے سرحدا دراک سے اپنا' جود قبلے کو انل نفو تسبار ماکے ایس

ہوگت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تجربے کے طور پر میں انگل سے انتخاب کی ہوئی دوغر اوں کے کر داروں کی فہرست بیش کر دوں ۔غزل کے کر دار لازمی طور پر افراد نہیں ہوسکتے بلکہ مخصوص قسم کے اساء موں گے، یا دھیے اور مدھم خیالات کی دہ تصویریں موں گی جو منتشر طریقے پر اس دشتے میں بودئی ہوئی ہیں۔ خیالات کی دہ تصویریں موں گی جو منتشر طریقے پر اس دشتے میں بودئی موئی ہیں۔

بخود رسینش از نا زیس که دشوا رمست

بو ما برام تمناے خود گرفت ارست ۱۱۱ اشعاد)

بخود رسیدن - ناز - تنا - دام بسیم - پیرابهن بنجار - تمثل جیب و مستاد - فراند - جاده - قارت بهار گل جین - شامر بازاد غم میکاد - کمر ننا - بستی - برد قار نفته - آوادگی - نغمه - تار - آدم - نقطهٔ بهفت پرکار - آذمینش - نگاه - پرتو - رخ - آئمینه - سراب -

دوسرى غزل وسفحه ٢٤٢-

اندوه براغی دوسه برکاله فروریخت چون برگ شقایق گرازناله فروریخت ۱۱۱ اشعاد )

داغ. (دوار)

بركاله شقایق جگر اله آتش كده و كل (دوبار) لاله خون وفا مشرد بیداد و رخ (دوبار) آب (دوبار) ولاله ساتی قدت و باده و بگاه و جثم و خون مشتی (دوبار) مثاله حن جن و تند و بنگاله موج فرام و برم و انجم و خومشید و برق و دام فرد ده و بت خانه و خط و دو در گل و ماه و باله و ملا و قالب خاک و تفا و رگ و ابر قلم و زاله و خطات دو فرد مین و باله و ما دول و دول خود دو و باله و باله و ما دول و دول خود دول من مشترک بین و خطات بده مین و برمه آدد ترب از دامق وعدرا بینند غزد شنداگر محل نسیلا بینند نونش دا چن بسر ایده تنها بینند بارهٔ نان بگلو، دیزهٔ مینا بینند بارهٔ نان بگلو، دیزهٔ مینا بینند دف حرمی آگر از مهر بیمو زا بینند باده داشی طرب خانه ترما بینند نرته و بهده و سواک دمسلا بینند برم گویگم از خسرد دسسیرس شنوند نستو منداگر بیمره محب نون گردند خون خودند و مگرا زخصه بزیمان گیزم سردتن را اگراز در دستوه انگارند تعطرهٔ آب لب، بوسهٔ نشتر سنسسرند چون براندکه عام است ندانند زمهر قشقه را رونق منگامهٔ مندوخوانند برسم و زمزمه و تشقد و زنار وصلیب

دل نه بندند به نیزنگ د درین دیر دو رنگ برمیه بیفند مجنواب تما شا : بینند

مآلب کو مرد کامل آوها درولی ہے آوها میر بدرسائنس دال ہے۔ اس میں ایک موسلہ جنس افسر بگی عبی منتی ہے اور و ہی مرد کامل ان تمسام اشعار کی نبیاد ہے اور اس کے کارمر کامیج آین بردار ہے۔

ناب کی فاری فزاد کا آگر و کرت موسے فانب کی آرد فزاول کا آگر و کرت موسے فانب کی آرد و غزاول کا مواز در لازم آ آ ہے بھر م سال سدت استا کے پر اکتفا کریں تھے کہ فالب کی فارسی غربس ارد و فیت کے زیادہ مطابق میں مواز یک درو فیت کے زیادہ معلیاتی میں موسی کا آردہ خزایات میں جب کہ آردہ خزایات میں کو فالب نے فود محض انتخاب قراد دیا ہے اکاری فوال سے زیادہ کا دری ہما دے محاز ہے ترمی (اور یہ فیصوصیات ایسی ہے جوال فالدار کو ہما دے فواق ہے کرتی ہے ہوال فالدار کو ہما دے فواق ہے ترمی کرتی ہے ہوال فالدار کو ہما دے فواق ہے ترمی کرتی ہے ہوال فالدار کو ہما دے فواق ہے کرتی ہے ہوال فالدار کو ہما دے فواق ہے ترمی کرتی ہے ہوالا مالدار کو ہما دیا ہواتی ہے ترمی کرتی ہے ہوالا کو ہما دیا ہواتی ہے ترمی کرتی ہے ہوالا کو ہما دیا ہواتی ہوالی کو ہما دیا ہواتی ہوالی کو ہما دیا ہواتی ہوالی کو ہما دیا ہواتی ہواتی

غ ول كأبيال كراً بكن نهير ب ندان فرول پر اجتاعي بحث

نبض آیان در تن محوا بینند) اسے مگاہ کے نہایت کارگر اور کیمیا اثر تعتور سے طایا گیا ہے ، جون مرب اثبا کو دکھی ہے بلکہ ان کی تلب اہبت بھی کردیتی ہے امگریے دیرہ ور افراد اس دنیا ہے الگ تعلک بھی دہتے ہیں جب میں یہ برابر گھوستے بھرتے ہیں اور ان انبیا ہے بھی تبدیں یہ ابنی یا، ہو مینے دالی نظروں سے کھو کا کھ بنا دیتے ہیں.

ول مذہبندند به نیرنگ دورین دیر دورنگ مرمب به بینند ۱ بهنوان نما شا. یکند

وہ اپناول اس ونیا کے نیر بگ سے نہیں لگاتے اور ہرنے کو کو یا تمان مالی م انگھتے ہیں، یہ بورانکوا امتصوفان ہندا سلامی مبد متوسط کے اختمام اور دور جدید کی بنی ونسیا کے درمیان کھڑے موسے ناسب کی دو ہری بھیہ ہت کا آیانہ وارسے۔

بات ما باز زائر زیر مینند برمه درسند نهانست اسای بینند نقش کی ارفرآند و سویرا بینند به وچون بن تبان درسموا بینند زخه کردا د تبارگ من را بینند مورت آبد برمیب ره در اینند دوز در منفر خفاش جویرا بینند بمع انس با بست زیما بینند دمروان عن را الله المستند مروان عن را الله المستند مرح ورديره عيازت كومش وادند راستي المتن خوانند رازي ويده مدان جي كرازديده وي را ازين ديره مدان جي كرورگرم دوى مران بي كرورگرم دوى مران بي مراكم براهم المام بروخوا برجست منام در كوكه ميم نمسا يان بيخوند وحشت تغرقه ود كاخ معود سنجند وحشت تغرقه ود كاخ معود سنجند

' کنوی اینے *صب* مال ہے۔

مآئی کے برجش ماکھ کے اوجود (مرزا کے تصائم .... کیا باعتبار کیت اورکیا برنا کا کیفیت کے ان سے اصناف نظمی سب سے زیادہ مماز صنعت ہیں .... تصائم می مزانے کہ ہیں خاقائی کا میں کیا ہے کہ ہیں مماز فرنسی ہیں اور کہ ہیں خاقائی کا میں کیا ہے کہ ہیں ملاآن ، تلبی کا اور کہ ہیں خوفی دنظری کا اور مرمزل کا میابی کے ماقوط کی ہے۔ مرزا کی تشبیب بنبیت مرح کے نہایت شاخرار اور عالی رتبہ ہوئی ہے ، مید ان ان ہی مالی کی مالی کی مالی کے اس بیان سے تصدیق موتی ہے جہاں دہ ہے ۔ میں کر نا ب کے تصدیدوں میں غنائی حصد ایعنی تنبیب ) من سے زیادہ شار اور عائی رتب ہوئی ہے جہاں دہ ہے تشاخرار اور عائی رتب ہوئی ہے ۔ مثال کے طور بریبان ۲۰۰ یہ تصدید کی شخصہ ابو ظفر شاخرا اور عائی رتب ہوئی ہے۔ اس میں فالب این ایک تصوص معنم دن کو بیان بہادر شاہ کی من یہ ہوں ہے۔ اس میں فالب این ایک تصوص معنم دن کو بیان کرتے ہیں بعنی دیدہ در یا دور ہیں کی بھی کی صوص عام دن کو بیان کی میں بھی ہیں دیدہ در یا دور ہیں کی بھی کی صوب کی میں بھی ہیں دیدہ در یا دور ہیں کی بھی کی سے ۔

ببب، البنة بواس كرك كرويخة بي قوده الا كوثريات على لمند وتب وية بي أيه راصل تعييد كايملا نوب الواخرب كوافي فرات ك المبادت بمرة منك ببي اور اس كاترج ببي كياجا سكت المس نفاكا عسام تعقر يابعة اغظول بي أسس كا احسل على زرق كى اشب الى قدرب جومتعدد مخلف ما يمتول اور استعادول سنة وريك الأب أي ست م سب رامروك تعقورت مسلك كروين عنى رام وسكة زفي بهاسة رئية ان سند المعاد عن بغين على كرون عيال قراد ويا كيا سه الم موجون

ناآب کے تصیدے خامی بڑی تعدادمی بی ادر جمع صفحات یں ت ، ، اسفات ریکیلے موے میں . دومرت الفاظمی تعمالمک ابات کی تعداد خرالیات کے برابرہے۔ خاتب کے اُردو دیوان میں اس کے رہمی يز. ل و تطعات ماب من كليات فارس من ١٧ تعبيد عين - يهسل ندا ب نوسیت کا ہے جو توسید میں ہے تمسرا اور سوتھا نعت میں ، چو تھے می درزت علیٰ کی مرا می ست . آستے سے سارتھ پرسے ( ۵ مام احضب على كى نقبت مي مين. نوال رسول الشرك وات سيدالشهدا حضرت المم حیین کی توالین میں ہے۔ دسوال عبی امام موسوف کی تعربیت میں۔ سيارموال عنرت عياس ابن على منبور تهيد كر الكي تعريف مي كعد كيا ب--بارهوان إرهوي شيعه الممكى تعربي مي ب بوشيم عقيد سنك عامق عاب ہو گئے ہیں اور دنیا کے ختم ہونے کے دتت دوبارہ طاہر مول کے اس تے بد کے سول قصیدہ رمیں سے ایک غل بادشاہ اکبرسٹ است منور بن بو ، د ۱۲ معابق د ۲ ، ۲۹ مي لکما کيا ہے ، باتي يندره تصييد المستري عل باد سن م الوظفر بها درشاه البلاد طني م هه اع) سے نسوب ہیں .

تین تعید سے (۲۰۲۹) اور ۲۱) کمکہ وکٹوریے کی مرت میں اور ۲۱) کمکہ وکٹوریے کی مرت میں اور ۲۰ کا کمکی اور قصائد میں مندوستان کے منتقب برطانوی افسرول کی مرت کی کمکی ہے۔ مثلاً لارڈ آک لینٹر (تعییدہ مصنفہ ۱۳۵۰) لارڈ آلن برا اور اس دور کے جاج اور گورٹر ساحبان وغیرہ - آخری ۱۹ تعید سے خل در ارشکہ مخت میں منتقب عمایہ و اجد علی شاہ اور دیکھ عاید کی تعربیت میں جن میں دور بندو امیر شیود عیدان میکھ بہا در اور دام بریندر میکھ شامل میں مسب سے

مبادا نفت می زرا بهت بره

برسّان موے خانقابت برو (مس١٥٢)

یمی دمیب بات ہے کہ غالب ہی بعد کے ایرانی نقادوں سے متنق میں جن کی دائے یہ ہے کہ نظامی کی تصوت کے ذریعے ہی تشریح و تغییم مونی جاسے ، غالب اپنی شاءی کو انسانیت کی ہمدگیری

سے فاصلے پر مو یعن میں تبل کا نام وفٹان کک ندم وا در حبی پراس کا شعد خود در قام و یہ جراغ جویں نے تیں کے بغیر جلایا ہے میری واقول کا چراخ ہے سے دوشن ہے۔ خدانے مجمع دل افروز عم بختا ہے جومیری واقول کا چراخ ہے اور میرے دنور کا روشن مستارہ۔

برین ماده کاندلیته بمیده و است معمم خضر را وسخن برده است بياموزم آمين سخ مسلال نظآمي بمي كزخضر درخه يال برگازار دکش برم جھے آب ذلالى نميركز نظآمى بنواب بمرگ درس ویرگر کر دومسندم مرابس که درمن انز کرد و غمر زلالی ازو' در خرد بمشس آهره نظامی بجریت از سربش آبرد نواسے غزل برکشیدہ لمند من از خوکیشتن با دل در دمند زوالابسيىبى برمبا كمصارميد غزل داجوا زمن نولے ربید كأنشكمنت كاين خمراني سردد شود ومي ديم برمن آيد فرو د دران كنج آار وشب مولناك يرلفط كردم ازجان إك يركبني كوباد از مرحت انه دور مركنف كم باشد زيروانه دور كندشوابه مرزولش مثيون درو نه مین نشانے زروش در و چرافے کہ ہے روغن افروختم دے بود کرتا ب غم سوختم زيز وال غم آمر ول افروزس يواغ شب واخترره رمن یرحتہ اس احتباد سے بمبی د ہیے۔ سے کہ اس سے علوم موا ہے کہ

یے سے ہوں ہمبادسے بی دیجب ہے وہ صف وہ ہوہ ہو اسے ما ہوہ ہو ہے۔ فاآب کا ابنی شاعری کے اِرے میں کیا خیال تھا۔ ساتی اے میں وہ آھے میل کرکہتا ہے کہ میں نقامی کی ہیر دی کر کے میکنا نہیں جا ہتا ہی شاعری خنائیہ ہی دہے ، خانقاہی نہ ہوجائے۔ کے مزار نجف اخرف جانے کا اربان رکھتا ہوں اور یہ مناہے کہ میراجید فاکی بھی وہیں دفن ہوجہال میری روح ہینہ رہی ہے (ص ۱۴۹) اس کے بعد شاع عرفی سے رفک کا اظہار کر اے جود ال دنن ہوا ہے۔

نظم کا موجودہ حقیمنتی آھے اور ساتی نامے پرختم ہو آہے۔ ان میں
ایسے شاعوا نہ تصورات ہیں جواس تسم کی شاعری کے دوسرے اصنات کے
ذریعے متعادت ہو چکے ہیں سگریہاں فالب شغوری طور پر وہ موضوعات اور
شاعوا نہ ترکیبیں برتے نظرا تے ہیں جو قدیم کلائیکی شعرا کے ال مثلاً حافظ
اور نظیری کے ال ملتی ہیں منتی اے میں عمر کی مرح میں اشعاد ہیں جن میں
ایت اغظوں میں غمر کو نشیقی تنہ بہی اور حوسلہ فواز عنصر قرار دیا گیا ہے۔
ایس مواد مواد کا

اس داستے میں جو میرے تعیل نے سے کیا ہے اسرے شاعرا نہ سفر
کا خفر غمر رہا ہے۔ میں نظامی نہیں ہوں کہ مالم نیال میں خضر سے قوملال
کے اصول سکے وں۔ زلائی بھی نہیں ہوں کہ ہے نظامی عالم خوا ہیں گزاا ہ
انٹی میں سخن کرج ہے آ ہے کہ بے جائے۔ بھریوں ن غم نے انرکیا ہے
جس نے جھے طرب کی موت پر گریال اور نومہ کنال بنا ویا ہے۔ نظامی ہے ملا سخن سروش یعنی فرمشتہ فیس ہے آیا تھا از آلائی کو خوات نظامی ہے ملا سخن سروش یعنی فرمشتہ فیس سے آیا تھا از آلائی کو خوات نظامی ہے اور سے این فواسے غوال کو اون جا اُن کے سے اور میں ہے ایک کے حیات نامون جا کہ میں ہے اور اُن ہے۔ اور میں ہے اور اُن ہے۔ کہ حیات نامون جا کھی ہے اور اُن ہے۔ کہ حیات نامون جا کہ کے خوات نامون جا کہ ہے۔ اور اُن ہے۔ کہ حیات نامون جا کہ ہے۔ اور اُن ہے۔ کہ حیات نامون جا کہ ہے۔ اور اُن ہے۔ کہ حیات نامون جا کہ ہے۔ ور اُن ہے۔ کہ حیات نامون جا کہ کو بیات کی میں کرمیرے اور اُن ہے۔

زر فی کی مولناک داشیں کی آرکی بی آب نی جال پاک ست ایک چراخ طنب کیا تھا الیا چراخ جس سے پردائے در دری اور جو مرکم

گرید دم برسه اینش کجا زیبد به موگند دینش کمجا بروتكم دنبودلبش في المحري دبركام ونبود دلش كا بوق نظر بازی و دوق دیدا د کو بخردوسس روزن مراوار کو اس کے بعدنست ہے اور اس کے بعدصرت محمد کے معسارات کا فوبعورت بان ایک متنوی میں کیا گیا ہے، اس کے مخلف اجزای میں: تب مراج کی سیابی جودل سے زیادہ تا بناک ہے۔ حضرت جریل کا بیان اور دسول النّدسے ان ک گفت گو۔ پر داز کی دنیا را ور مرّعبت مختلف ا ما نی کروں کا ذکر اور خلف برحوں کی تفصیل جن میں سرا کی کی طرف موزوں استعاروں سے اشارہ کیا گیاہے۔ پیرعرش کا بیان جو فرشتوں کی دستریں سے میں اعلیٰ سبے بھر زمین کے رہنے والوں سے الوں سے رزا کمتا ہے۔ اُكسى بے نواكاول وكمتاہے تواس كے إكير ويائ ريكرد بيحدماتى سبے۔ اگرچونی کی کروشی ہے توءیش شور و فریادے کونے اٹھتاہے (ص ۱۳۹) بودگرم رزز افلاکسان ولے لرزد از الا خاکیان ول بے نوالے گرائیہ بہ ورو نشیند برال یا کے گرو مىدك شكست كمرسكاه مور مرين مباست ايم و دران بده تور اس ك بعد فاآب الدبل بال كوبيان كرت بي اور حيرت يهك متصوفان علامتوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذات حق سے ست ہی کی طرف او شتے ہیں۔

نعت کے بعد مضرت علی کی منتبت ہے جواس قدرمبا ہذا میر ہے کہ خود فالب نے کھا ہے کہ اسے میں جوالی کے دول میں مضرت علی کا بہت ٹیدال را ہول مگراب برا معاہد میں مضرت علی کا بہت ٹیدال را ہول مگراب برا معاہد میں مضرت علی

تواید دل کو کیے جنم می حبلا نے گا ہو باغ میں بھی آدام نہ پاسکا. يسيح بوك جنت بي من قرآن ك مطابق برسى شراب طور يول كالكن مي زبروصي اورجام بود كمال سے يا ول كا . جنت مي دنياكى طرح دات كومت رفیقی*ن کی شب ردی اورستون کا خوخا اور* ما دُم جو کمال موگی . وه <u>ا</u>ک می**خان** بے زوس اور خوش ہوگا ول شورش اے ونوش کمال ہوگی۔ وال ابر مارا کی میستی کمال موگی ۔ حب و ہا ل خزاں ہی نہ موگی تو ہبار پی کما ں موگی اگر دل میں مست خوبصورت وروار کا خیال موتوان کے شیری تعتور کا کیا موگا غم بجرا در ذوق وصال کهار نسیب موگار بوسے سے گریز کی اوا کہاں ملے گی تیم اور سوکندے فریب دیے دراس کی کافری کی لذت کمال سے ' سے گی۔ جنت کی حدیں ہا ری ا طاحت کریں گی اور ان کے لب طخ کوئی سے آٹنا نہ ہوں گے وہ ہیں لذت وس کی مگر ہارے ول کا جو فی سے آٹنا نہوں تھے۔ نظر اِزی ۱۰رؤوق دیرارک منے کہاں ہوں تھے۔ فردوس میں روزن ویوارکبال جس ہے آگ بھ کک کا اعلی حاصل ہو (ص ۱۲۶۰۱۲۵)

> بنگار فوفاے مستا ڈکو میشنمانی شورش اے ونوش فوالنجك فباخدبها دال كمأ فم بجرو زوت ومعانتش كيعير بير لغرت وجرومل ببط متطار

چن آن نامرادی بیاد آیدم میزی مردل بیاسیام مدراكم ترفكيب بان دراتش ميروري بوزووان مبوی خدم کر شراب لهور مستح زمرا نسن و مبام بلور وم شب روی اے تا یو ودان إك ئ فاذب فروس ميمتي ابرد إران كمب م محمود در دل خيا سنس كرير م رست ندد ا تناس امحاد

ازم بزار اورنا قابل بی بعربی ہم تیرے ہی باغ کے برگ گیاہ میں اص ۱۹، می تو تعدور ایک مثیلی مکایت کے دریعے نہایت وضاحت سے بیان ہوا ہے ایک باد ثناہ جنگ کو جا باہ اور شاندار کامیابی کے بعد واپس آ بہے ان لاگوں کے ساتھ جاس کے گھوڑ ہے کے داستے میں بحیول بچھاتے ہیں اور باد ثناہ کے مبادک بادی کے تعفول ہے اور گویاس شیم بوشی بوشی بوشی بوشی اور اور اور کو کی تحقیم نہیں لائے اور گویاس شانداد و ن کی خوب بورت تصویر میں باہ دی کے حیثیت و کھتے ہیں ۔ ایک وزیران لوگوں کو بھی دین باک ت تعلیم بادک ہوئی دین بات ہے مگر بادشاہ کہتا ہے کہ یکھی میرے ہی ہی میری ہی ابناک سے دوشن اور گرمی ان میں ہے اور یہ ذریب میری ہی آ منا ہو ہے ہیں۔ اور یہ زریب میری ہی آ منا ہو ہے ہیں۔ اور یہ زریب میری ہی آ منا ہو ہے ہیں۔ اور یہ ذریب تراب منزیر میری ہی آ منا ہو ہے ہیں۔ اور یہ ذریب تراب منزیر میری ہی آ منا ہو ہے ہیں۔ اور یہ ذریب تراب منزیر

## ہمسہ ذروا آنت بامنند

فآلب كبتائي است فدا اى طرائد دو برائد الده تا الده فرائد الما الده فرائد المائد الده فرائد المائد الده فرائد المائد الما

کا آذا د ترجهسے)

بود نام پاکش زبس دل نشیس ترافند پاکانش از دل گیس برل برکدموزنده داغش نهباد پری درخ به پیش چراغش نهباد بود موز داغش زبس دل مسیند مویدا مهزد برجالش مسیند

> کنی ساز مِنگامه اندر ضمیر .

پونم دریم و بهشته اندر مه پر ۱۱ مل ۱۱۸) می دریم و بهشته اندر مه پر

(مینی توہارے وجود کی اندرونی تہوں میں موجود سے بیسے مندریں فم ا در دلیم میں آلہ) اس بمرکیری کے سائنے انسان کی اطاحت اور سبے بعندا می سے میکن

اگرخار در تارد السيسم ما بهامط توبرگ آياشيسم ما ماتوی متنوی تبنیت عید شوال (۲۴ اشعاد بحرسریع) اور آسخدین در تبنیت عید به ولی عهد (۲۹ اشعاد بحرسریتی) مختصر مرحیه شنوال بین اور زیاده ایم نبیس بین. اسی طرح نوی اور دسوی (علی الترتیب دیباچ نیز موموم به بهت و مغت افسر تصنیعت حضرت فلک رفعت شاه اوده اور تقریخ این اکسب وی مصحوریدا حد خال اسد دالصد در مراد آباد) ۳۳ ادر ۲۸ اشعار شرش مین اور

خر مزن اور بحر رمن میں میں اور زیادوا ہم نہیں ہیں. گیارھویں اور آخری مثنوی ہمترین سے مگر اس کی حیثیت ایک وظور

مین کی ہے۔ یہ ہے ابرگر بار ۱۰۹۰ و اشعاد مرتمقارب این خالب ک بہترین اور خوال ترکم بار ۱۰۹۰ و افعیسلی تیز نے سے قال ہے حالا کے اس متنوی کی میٹیت نامام بتنوی کے ایر فعیسلی تیز نے کے قال ہے حالا کے اس متنوی کی میٹیت نامام بتنوی کے ایرائی کی سے جورسول النرکے معاد بات براکھی جاتی ۔ ابر گر بار نالب نے براحا ہے میکھی جیسا کہ اس کے بعض اشعاد سے ظاہر ہوتا ہے امثلاً اس ۱۹۵ پر تعمل ہے کہ اب میرے خصت بعض اشعاد سے خلام ہونے کا دفت آئی ہے۔

کوزنمر که وقت گذشتن ریید زمان من به زخمشتن رسید

یاص ۱۵۱ پر بہاں شام این بال کی ساتی ہم موب نے کی تمکایت کونا ہے۔ یہ تنوی مختلف ستوں میں تقسیم کی گ ہے۔ رسی حمد کے مصفے مجی خاصے شاندادا در پرشکوہ میں ۔ فعدا کا مقدس نام اتنا شیری ہے کہ نیک ول انسان ایسے دل پر اسے انگوشی کے نقش کی طرت کندہ کر لیتے ہیں ہروہ تمس جواس نام کو اسنے دل پرنقش کر آئے۔ اس کے یہ ایسی ہے اختیاد مسرت محوص کراہے کہ اس میں کال کے ایسے سب کھ زنا رکر دیتا ہے۔ دیے معدوم والی شاد فالب کے ضیعہ ہونے کو اہمیت دی ہے ) فالب یہ نابت کرنا جاہتے ہیں کہ اور خصوصاً حضرت علی اعتباریم ہیں، حضرت علی (ہماہ داست) اور ان کے دان فردسے متنیہ وے بیقوب اور ان کے دان فردسے متنیہ وے بیقوب کو وصف کا ہیرا بن اور بنوں کو میلی کا کتا اس لیے عزیز تھے کہ وہ ان کے مجوب کی علامتیں تھیں ، اس لیے بویل سے بجت کرنا ہے ، وہ محل سے نفر سے نہیں کر مکنا ۔ س حرن اگرش فلطی نہیں کرنا تو فالب مقامی ہند وستانی فربی برزوں کے نفریت کے مطابق عقامی بند وستانی فربی برزوں کے نفریت کے مطابق عقامی بند وستانی موتی ہے مرد کی ابنی دیم محناص موتی ہے ، ہر ملک کی ابنی دیم محناص موتی ہے ، ہر ملک کی ابنی دیم محناص موتی ہے ، ہر ملک کی ابنی دیم محناص موتی ہے ، ہر ملک کی ابنی دیم محناص اور وانس کو ہون ای بیات نیں ، رام کو مان اور انسان ہوتی ہو ، اس کو کو مانا اور انسان ہوتی ہو ، اس کو کی ابنی مقال ایس کی دیم ہے . نفی بغیر اثبات محمل نہیں اور کو کہ نہیں ، نیر کو کی گیاں کی دیم ہے . نفی بغیر اثبات مامسل نہیں اور کی نہیں ، نیر کو کی گیا ہے ہو کہ کی کا تبات مامسل نہیں رائی آ

کی زبان ہارے میے شکل ہے مگران کے لیے آسان اور نطری ہے۔ وہلی اور کھنٹو ایران میں نہیں ہے ، پھر میں قتیل کی بیروی کیوں کروں ۔ آئید ، حزیں ، طآلب ، غرف ، نظیری اور نہوری کو کیوں ترک کرون (۹۱-۹۷)

معرانان که یا بن دانند بم برتن عبدو ملك ويرا مند كه زال زبان ما بوقتسيل سرگزاز اسغمان نه بو دقتیل نُكفته اش استناد را نه. د لا جرم العمشيعاد دانسه و مشكل مأوسهل ايإن ست كين: بأن فاصل بي ايان ت ولجى و مكلمنا زايران نميست سخن ست انتكارو نهان ميست إل بجوابيد مسبة المسر ات تا تا اليان زرن بكاه مييسال ازيزين باليجيم سر ا ن بچا دو دمی بر سرسم زان نو آئین صفیر برگردم دل دبرکز اتبیر برگردم واس المحت كنم نتيوند ر أ طالب و غرفی و تنظیری رأ تان خلبوری بهبان منی را خاصه روح وروان مني دا

" لیکن بیرسے دوستوں کو اصرار سے تومی سائی کوتیا رمول ، اوقیتیالی تومیت کی تومیت کی تومیت کی تومیت کرتا ہوگ ، ا کرتا ہول تمنوی کا انتقام بنیل کی گئن کا صرابی مب لغرامیز تحرایت پر واہد . میال نود ارمی شان بوت و ولایت که در مقیقت پرتو نور الانواز

صفرت الوبینست ( نبوت اور ولایت کا بیان بودراس ضول تمان کے فود کا پرتوں اور ولایت کا بیان بودراس ضول تمان کے فود کا پرتوں ہے۔ بینتنوی خربی سے اور خاص فیم مطابعے کے مطابعے کی فاریک مستقیل نے مستقیل

خود داد فقركتاس،

شاد کمش طرهٔ سردامستم با توفروشندهٔ کا لامستم

یں بھیک نہیں انگ دا ہوں بلکہ برے پاس بھے ہے ہوتیری خریدادی سکے داسطے لایا ہوں در مل میں خانہ کرنے والا ہوں در مل میں تیری خدمت میں بیجے کے سال ان لایا ہوں .
تیری خدمت میں بیجے کے سالے سال ن لایا ہوں .

ادخالف انجز خیف ۱۵۴ اشعار کلکة کے من پروروں اور اولی خالفین کے ام ہے ﴿ فَالْبِ کَی زَمْرُی کا اہم سؤ کلکة کا تعاجبال وہ ۱۵۳ میں تقریباً تمین سال رہنہ ، اس شنوی میں فارسی شاعری کے بارے می فالب کے خیالات کی تغییم کے لیے دنجیب مواد موج و ہے۔ وہ اپنے کو (بن بلائے) اخواندہ مہان قرار ویتے میں اور اپن فارسی شاعری کی بے ماتند پر امتجاج کرتے میں جو بندو سانی طرز فارسی کے فعالندوں خصوصاً صامیا نِ قبیل نے کہ کرتے میں جو بندو سانی طرز فارسی کے فعالندوں خصوصاً صامیا نِ قبیل نے کہ کہ سے بیدل کو ایران نواد نہ تعالیم کی طرح ناوال نہیں تھا۔

عرم بیدل زال ایران نیست میک ہم چرن متیل نا دان نیست

یا اوانی فالب کا آب کا این کا این کی شاعری پر تقید کا دل مید بیلم جد فالب کے نزد کے مخالفین فادس سے واقعت یں مرت و نو اور تواعد سے المدی (مسم الم میح فادس کے قوا مد کے امول ک طرحت اشارہ موجد ہے) "تمام فارس وافل کا اس پر اتفاق ہے کومیل الم زبان نہیں اور وہ اصفہان کا نہیں ہے اس کے معتر نہیں کہا ماسکا احداس کی بر دی نہیں کی ماسکت فارس ذبان فامس الم اوان ے بھر پورہے ۔ اُنومی خلص می موجود ہے ۔ متنوی کے پہلے معتمیں فالب لیے
کو اس منم پرست ماحل سے اپنے وطن و ہی واپس آنے کو آبادہ کر آبادہ کر آبادہ کر آبادہ کر آبادہ کر آبادہ کر آبادہ کی مقدمس اور اس شہر بنا دس کا بیال نیم مقوفان نیم سخوان نا نا انداز سے نام انداز سے کہ میں مقدمس کے ماتھ کیا گیا ہے ۔ ول جیب بات یہ ہے کہ میں دو اُل کی مقدمس اثنیا کا بیان کر آباد تو وہ کر مندوسان معلم مونے گیا ہے او شریت کہا تھ کی یاو دالا سے گل اور الا سے گل اور الا سے گل اور الا سے میں کہا ہے ،
کی یاد دالا سے کہ کہ کارس کے حیول سے بارے میں کہا ہے ،
اوا سے کہ گلتا ال جوہ سرشا ،

خرامه معدقیامت فتنه دربار ۲۰۸۱ م

یعنی ان کی ا دا گلاب کے معولوں کے باغ اور مبلووں سے بھر بورہے ، ان کی پر وقار حیال میں روز حشہ کے مینکڑوں فتنے آباد نیں۔

رنگ دبو (۱۹۴۰ اشعاد - بحرسریع) بھی بیا نیطوز کو متیلی متنوی ہے۔
اس کے فاص کردار ددلت ا دتبال ہمت اور فیاضی اور ایک خود دار فقر بیل کمان کا فلامہ یہ ہے کہ مت دولت ا در اقبال دونوں سے املی ہے۔
فائس کے بندو سافی سے زیادہ ایرانی ہونے کے اربار اوسا کے دورو مندی کے کمیت متنوی کے کے شعومی ایس جنیس ہے ہے صربت آردو بندی کے بوسلے متنوی کے کے شعومی ایس جنیس ہے کے ادعا کے سلطیمی فالب نے دالے بی مجد سکتے ہیں مثلاً یوانی ہو نے کے ادعا کے سلطیمی فالب نے ایک غراص بیال کے کہا ہے

بوه نالب وندیلیے ازگلتا دیجسے من دخلیت طوطی مندوسّان انمیش

ینی فاکب دوسل ایران کے گلتان کی عندیب تھا میں نے خلع سے اسے اسے طوطی مندو تان کر دیا۔ وہ جنیس اس جگر آئ ہے جہال إ دشاہ سے

ے) ادر مركزى خيال بختم موتى ہے۔

دردد داغ ( ۱۸۸ انتمار تحرسرات ) بیانیه اوربلینی نومیت کی ہے۔ ایک نہایت فریب ممان این بوڑھے والدین کے ساتھ گھرسے رضست مواہیے ایک رسی ان می وه باس سے مال لب بومات میں وال ایک منسا یں انھیں ایک درولیش لمت ہے جرانھیں یانی دیاہے اور ان کے فداسے دما مانگ چکنے کے بعد انھیں یہ بٹارت دیاہے کہ ان سب کی مرت ایک ایک خوامش انترتعالی بوری کردےگا۔ ان الغاظ کی نطافت ان کے سامع کو و تیوں کی موجوں سے دھو والتی ہے۔ سامعه را سانی این گفست گو

او به اموان گهر مشمدت و تو

بوزهي ال الوجوان دوتيره بين كي ارزاك قي ب وزهما إب مل واربغ ی آن کرتا ہے۔ نوموان کسان از نائی میں نوش فبق اور کامیا بی میا ہتا ہے۔ مخلف واقعات کے بعد اجن فاہان ایت طراس کی آباءے ہو تھے سطی معدم موتات المنتجه كليّات كم تعدر المنت) كے ساف ول جارہ ميں اور دوسب يرا بي مالت يروالبن آجا ستهين، بيان ميرًا وأمرك والعلق تنفيلات نبين بالمقامة واداداد كالرنس ويعانع أرتض كَ كَرِهِ الْمُجَوِّمَةُ مِنْ سَاسَةً مِمَا آلِ مِن مِيالَ مِنْ الْهُوالِي مِوَالِهِ مَعَالِمُ عِلْمَ ١٠ . آخر من شاء كا نام هي مومود سے -

براغ دير ١ مرو اخفار بحربرت بالدان يا كاش كي تعربيت مي عد ادرس شهرك شهرمقاات كے بيان ستقلم نظراح مناه نا مخاصي بى تقل كيا كيا بي منظ الاصله الماكام ص ، بنيادى طور ير تفزل كي كيفيت

موضومات پرہیں۔ فخر طز احرت بیانیہ اجن میں ایک تطویق کے اوست میں سے ) اور اتفاقیہ یا تقریبات سے تعلق تطعات اجن میں نواب یوسف علی خال والی رام بورکور کا والحری سے جاگیے حطا ہونے اور انٹری ان ان کی ان بین باب ۱۹ مرام کی تقریب میں کے کئے قطعات بین ان میں تطعات بین اور مرائی وغیرہ شال ہیں .

اس سے بعد مختلف مسال اور نفس وغیرہ و غیرہ بین اللہ مختس مضرت علی کی تعرفیت میں ہے (فالب شیعہ تنے اور اپنے کلام میں اکتر شیعہ ہے ماموں کی تعرفیت کرتے میں آئیں ترکیب بند اس میں ایک سفت علی آر اللہ بند میں اور سرا با وشاہ کے فرزند کی وت بیا اور تابیدا ایک شیعہ جہد کی وفرست میں کھا گیا ہے، اس کے بعد ایک ترامی بند ہے ہو جہ بی مفل برشاہ الوظ سف مر دموروں سند مرہ مرہ وی کی تعرفی میں ہے بی تو یہ بین نظیس میں موان کی گھنگے۔ و نہیں کیکن ان کے تعداد میں کم موسف نے اور او متو است کم ان کی تکمنیک و عروضی وابعا نیا ناب کے شاعوا نہ خواتی کے طابق نریق ا

بینیہ آرف میں نالب کی شاہر سے زیادہ میل نہیں کھا ، فادی میں متنوی میں متنوی میں مین میں خوری اور نظر کھی کا خاص ذراید اظہار ہے سین شنویات کے صحیمی دس در اور اللہ اللہ میں در میہ مین شنوی نہیں ہے اور فالب کی بریا نہیں کوشنیں اکام سی جس دشن دو سری شنوی میں کی شنویاں تعدل میں گیارہ میں مشنوی سرما بینش ( بحر بال ۵۰ اشفار ) جیادی طور پر تصوفان ہے اور مولان درم کی مثنوی معنوی کے پہلے شوسے شروت ہوتی ہے ۔ فائت کی دوس میں مینوی میں ترتیب کے اعتباد سے تعیید سے مشابہ ہے ، در تہید میں میں میں میں بہادر شاہ تھوکی تو ہین

موجود ہے۔ یں مجھنا مول کہ یہ نہایت مفید اور فاضلانہ طریقہ ہے۔ مگر انفول نے اکثر مشرقی اصول جالیات کو اپنے موضوع پر بہت میکانکی طریعے پر طبق کیا۔ مثال کے طور پر اس میدان کے اہم ترین عالم براک کے پر دفیسر ہے۔ ربکا کے مثال کے طور پر اس میدان کے اہم ترین عالم براک کے پر دفیسر ہے۔ ربکا کے نظآمی پر آا ذہ مقالات کو بیش کیا جا سکتا ہے ؟

ذا ق طور برمراط بن کاد ان دونوں کے بین بین ہے۔ نہ تو نام نہا و
ادی یا نام نہاد نفسیاتی کردار کے بارسے بن اٹراتی نفتگوا نہ نفاد معنی کے
دمیان تعیمت امتیازات کے را قومشرق تنقید کے بیائید ادرا صطلب لاحی
اسلوبیات کے طریق کو اپنایا گیا ہے۔ اس کی ایک نمائدہ مثال فالب پہ
مالی کی تحریب بین مالائک مائی کے نہائیاتی نظامی میں نئے ادر حب دیہ
عناصر موجود تقے میں نہ فار ن شام می کے مطابع میں اس ربی فی طریقے
کو اختیاد کرنے کی کوشش کی سندار الت الد موجودہ مقا المامی بھی اس کو
ریشنے کا ادادہ ہے۔

المرافان بسنة بهد كالمراف المراف الم

پروفیسرالی ما ندرا بوسانی ( اطالیه ) متدجعه : داکم محرسن مصعر ، پروفیسرضیا احد بدایونی

## غالب کی فارس شاعری

ا- یرمقاله بنیادی طور پرفالب کے اسلوب سیستل ہے، انداس فالب کی فارس شافری کی فارس شافری شافری کی فارس کا مذکرہ مجبی نہیں کے مطابعے سے اس کا مذکرہ مجبی نہیں آئے گا! اسلوب کے سلیلے میں میرا جوروتی ہوگا، اس کے بارے میں ہمی دو سطے منہ وری ہیں -

اَب یہ بات می جانتے ہیں کہ فاری یا بالدم سڑتی شاعری کا کامیا بی کے ساتھ مطالعہ مغربی اسلیم سڑتی شاعری کا کامیا بی کے ساتھ مطالعہ مغربی طلاب کے اصول کوجوں کا توں منطق کر کے نہیں کیا جامکتا ۔ اسی لیے بچرمغربی طلافے جن کی تعداد محدود ہے اور جنول نے فارسی شاعری کے جالیا تی مطالعے کے لیے خود کو وقعت کر دکھا ہے ، مشرقی نقطہ نظر کا دویا رہ مطالعہ کیا جو الماضت اور فن شاعری پرفادسی کی کا سکی تصانیعت میں کا دویا رہ مطالعہ کیا گئی تصانیعت میں

مطالب ختک اورغیردل حبیب میں واس کے تخیعت تعدیع ہی سامب ہے۔ البتة ترجم حدائق البلاغة كى نسبت چندسط عرض كرا تنا يدب محل خرم كا-ترميهٔ صدائق البلاغة . يتمس الدين نقير كي مشهورتصنيعت كا أردو ترجمه ہے۔ جوصہ بانی نے وتی کا بج کے رسیل سٹر بتروس کی فرایش پر ۲۲ مام میں کیا ہے اورموصوف کے متورے کے مطابق مثالوں میں عربی وفارسی كى جكه أردد التحار سے كام ساب كاب مركر ميں ستنداسا تذه كے كلام کے ملا دو کہیں کہیں فالبا اینے اُردد اِشعار بھی بطور استشہاد دیے ہیں مگر ان كامعياد جندال لبندلهي . ترجمه به حيثيت مجوى معاف اوركيس سے . كتاب يا يخ مدلقول ( بيان بربع عرض قانيد معمّاً ) اوراك مانتے (مرقات شری) يشتل ب اورىس سال اسل كاب سے زاده كريم، بعض اصحاب بي كلتان نن ازمرزا قادرنجش سابراه ر آثار العنادير سرسيدكومي مبالئ ن ك دشي ستنمرس في ركياست ليكن ين جف نزاي ب اور کانی وقت جائی ہے اس لیے ہم اسے نظار اوا کرتے ہیں ، دبا ان کا مرتب - نركر فنع اسه أردو اوراً رومسرت فحرجن كاكارسان وفاسي في وكركيا سيه چونکه په دونون في الحال باري دستر بهن مين من المذاان رتبصره کرناشعندو . عرض ادر کے باحث سے یہ اندازہ سکیا سوگا کرمول اصبال کو فاری شود ادبیر پدی قدرت محی اورفارس زبان دنغت می کال مبارت. اورجب مجبی كوفى شخص مندك وويرة خرك فارى خليقات بإلم أشعام فاتواك كأنعم ونشر ك ذكر يرخد كومجور ياست كا.

ا بمایا ے دریں راہ برسون ر

ي نبل مد مبك اما برمن كابيان مزمر و مذف كرفايدا-

حزیں: برپاسے خم من مخور برلنے کی مالم سبوتے ستم ختک از دل خال بروک ہے آرزو: خاک برلب الیدن یا تو انکار کے معنی میں آتا ہے یا اخفا کے۔ اوریہ دونوں معنی بہال جیسیاں نہیں ہوتے۔

صهبانی : حزیں کے پہال اپنی مخودی کا انتفا ہی مقسود ہے۔ حزیں ، در دولت خود بینداگرددلت مجلت آئینہ نظر پیشیں سحند ربحثا پر

ارزو ، نظر بیش کے کشاون اسا تذہ کے بہال نہیں و بھا گیا۔

صبائی اشخ بھی استادیں اور فاضل و اہلِ زبان ۔ اگر خاتا نی و انوری کی سند سمترہے توثیخ (حزبی) کی سند کیوں غیر سمترہے۔

حزي ؛ شِدَا زُنْيَا نِجِنْلِي رَضَارِيوسِنِها ﴿ بِكِيرِهِ طَنْعَ باتْ رَاخُوان روز كا رَسْ

أرزو: طَنْ الرَّمِيمِ مِن مُركِم فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

مهبائی: خاقان کاشورشینے،

کردوں بینی برطَبَعَ گو ہر ہے جوںغوّ اصال شدہ نگوں سر حزیں : بروں ور زندگی از چنگ شال چیزے نی ہے

عمراز گورِ ایتال مگ برد شت استخار نے دا

آدزو ، شت اسخال می فک اضافت عجز خائزانه سب بهذا خلط -صهبائی : ناظم مروی کاشور کیجه لینت قرید ایرا دبیجا زکرت .

م ار می از داغ ناسور زیک مشت اتوال یک بیرین نور محله آمریول از داغ ناسور زیک مشت اتوال یک بیرین نور

کلیات مہائی میں ج دسائل ٹناس پی ان کا اجمالی ذکر گذرا۔ ان کی باتی تعنیفات کے بادسے میں بیومش کرنا ضردری ہے کہ ان بی سے کئی خروج بس جن میں انعوں نے فادس کی اہم اورشکل درس کتب کو بانی کر دیا ہے۔ ہم نے ان کودیکھا ہے مگر وہ اس وقت بیٹ نظر نہیں ہیں۔ اود یوں ہی ان کے نواتے میں کہ از زُمرو خوشتر شد آوازاد- ظاہرہے کہ زہرو سے مراد آوازِ زہرو سوي : ابريس كيت برسركي مردو بال است اين مجر أحن وي مومال است آرزد ، معجد وكامقابل وكب ذكر سوطال-مبائ، تايراب نومانلاكاكلمنهي ديما و ده كميتي : معجز است اينظم ياسح صلال العن آورداي سخن ياجريل حزیں: گردیرندہ پوست براندام شہیداں سر کان کے دخنہ ترکا راست بہیند ارزد: دشتماری ترکیب سراسرال ب-مهبالی: وشنشکار مهرکاتب ہے متیع نسخ میں وشرگذا دے ہیں کی صحت میں مون شبهنس. ی جهه بین حزیں: درساغ مشاراں اس نشانی گنجد میرت زد کال داننداک عارض زیا را آ رزد : نصفه شراب میں مو اے مباغ میں نہیں . حیرت سے کہ ثما **مرنے جما** کا مهبانی: صائب کے شوکی کیفیت معترض کے خاد میرت کا تدادک کرکتی ہے۔ مالب كتاب، ساتی<sup>،</sup> اور مرةت بيم خود را ل بحر و نشؤ انجام دا درمانوا خاذ داخست حریں جمشتند زحن توتستی میستی 💎 کونه نظراں نہرگر نشد مہارا أرزو : اس شويس بكوته نظران مور ادب ب-مهابی: شاعری میراس تسسه کی زلات مانظ خسره دمیره اکثر شوا کے پیاب

موجود ہیں۔

خان آرزد نے شخ علی حزیں کے کلام پر کھی اعتراضات دارد کیے تھے جن کا جاب صبب ائی نے دیا ہے ۔ خان آرزد کی نفیلت علی کم بیکن دا تعدید ہے کہ بیشتر حق بجا نب صبب ائی ہے۔ خلاصہ الماحظہ مو ۔ حق بجا نب صبب ائی ہے۔ خلاصہ الماحظہ مو ۔ حزیں : سواد است براسب چبین اللہ سے دوگرم بازی طعندلان میں اس کو کرم اقراد دے کر آرزد : اسب چبیں اس کوری یا بانس کے عنی میں جس کو گھوڑ اقراد دے کر

ر السب جوبی اس مون باس سے میں بی وسور برا مرت مد بیج سواد موقع میں درست نہیں ہے۔ دراصل اسب جوبی ابوت کو کہتے ہیں۔

صہائی: یہ نفظ ہردوعن میں آ گاہے معنی اول کی شال نصیر اے ہدائی کا نقرہ ہے ۔ فرمسٹ براسی چیس نرمد۔

ہے۔ سرس بہ سب پر بی سرسه میں ہوئے۔ سرس بر اس بر داخ دل دہم یا دعذا در شک برائی در بین کرم کھیے ہیں۔ سریں اس بر داخ دل دہم یا دعذا در شک سوری کا کہا کی مسفت آتی ہے اندک عذا ر ( رخسا مر ) کی ۔ صهبائی و صاحب دماغ جانتے ہیں کہ دماغ سنا دکی ذکام فرسودگی کا کوئی علاج کی نہیں۔ آصنی کا شعرہے۔

میں میں کا میں است عدار تومشک سود ہنوز منم کرزآتش صنت ندیرہ دود ہنوز ننآنی نے تورخاری کومشک معہرایا ہے ،

ایخلت دیجان دخالت لاله درخمادشک حزیں:جہاں کی خواب ا دونیع ایں مندنشیناں شد شکٹ بود خاصتیت ہا نا ایں مرتبع را

آرزد ، مثلث اددمر بی فسکوں کے ام میں نہ کہ خاصیت کے رہذا بندش فلط -مہائی: حذت معنات (یعنی خاصیت ) عامتہ الورود ہے۔ دیکھیے نظاتی

مینک دل د کم بهت مرکاوش مزه درگهائ جانش بشگانند منک دلے کہ چمن حتیم برنمی دا رد ( نظیری) جراحت و مجروح و مرنان دشت دا زغم دل براحت است دنظیری ) بمال وصورت إيهره - أقضا خال بشتي جال تربرير مشست س خال که برناصیه آدم دو (نظیری) مارشدن گوش و كان لكاكرسنا و مارشدن حيم ك تياسير به دو دمره نتوانند رخ عیسی دیم ماد گشته بمدرا گوش سون نفسه خر ( بردماج ) حلال و معان . آنچنال بردل من ماز توخوش مي آير كرُ حلالت يجنم الرنجش ( ز نا زم (حانظ) خطره بزرگی . مردم به تنهر خویشس ندار د بسے خطر (معزی) فضره معروف - جشم جال دا بازکن نیکونگر " ازان دا دی عیال مینی خِطنَه ۱ رومی ) خاطردادن، مبعنی دل دادن. عاشق مونا. خير با خاط برال ترك سمرتندي ديم کربسیمش دے زلف خریمی آیم نہمی ( ما نظ) يبطورشت نونه ازخروارت جندمثالين تعيس جهولانامها كي كي محتمقانه تلاش ا ورمعلومات كالورا ثبوت مين بكائن وه اس كفت كوبرات

بیانے پرمرتب کرمباتے۔ دمسی املاً، الوت جو خان آرزد کے رسالۂ احقاق الحق کے جواب ہیں ہے۔

اله اس موضوح ومسال ا اكد اورسالة ولفيس ها .

كا اعترات كرناي أب الفافاحردب تبي ك ترتيب سه ديد مكفي مثلاً آبله مه آبله داد - شده آبله دست به کال کشال ( نظامی ) انحامش . آخرت . قامت . توگفتی مگر دوز انجامش است (فردوی) ا نعتیار به برگزیده - ازان عله در حضرت شهر مار - بلیناس فرزام بود افتیار (نظامی) المين كشادن والمين بستن كى ضد يعنى سامان زينت برمعادينا يا دوركرنا -نما منشه کل کشاده آئیں درہم شده شکر ریامیں (نینی) افعانه وترامر فلادامحتب الابفرياددن وفي بخش کرساز شرع زیں انسار بے قانون فوا پرشر (مانیل ادی و باشی - همرسال فیروز بادی و شاد (فردوس) بُن وانتها نيز ابتدا - جي مگركن كه ياسخ مدياني زئن (فرددس) بلند شدن بور برفائتن بو- نشد زسوتگی بوے این کیاب بلند دسانب بؤ زون و بؤوينا - ازشكايت زخم تميرزان بؤى زند (اسر) يريه و استقبال كرف والا بهم الدادان يره سندر ابا زنده بیل و تبییره سنندند از فردوی) بست ، خالى - وزالىس بتمشير يازيم وست کنم سربسرکتور از کسینهٔ پست ۱ فردوی ، پېلو کړون و پيلوتهي کړنا - شه ازرم او به که کيکوکن. كزال ببلوال بيل مبلوكت ونفاى ا يرى - علاده مشهور معنى كي- شيطان چو آدی ویژی را بر ا بهطوا انگند برا مرازول سريك ميزار الازار المبرفاريي

ابجرنے مکتا ہے۔ تاعرکا مطلب یہ ہے کہ لیکے کی سطح ہوز انجرہی دہی تھی كرسردر مالم وابس أكربسر بررونق افروز مو كلئ . يبراكنت خطا اذقلمكنع نرنست سَمَرِي برنظر بإك خطا يرشس إد (مانلا) يمرادنهبي هے كەمعا دائتر بهارے بيرنے قلم قدرت كى خطا يىتى كى. بكرتهم قدرت ك اصل بت كى بناير سارى خطاؤ كويميايا إكالدم شعبرايا. حَكَ مَفَاد و دو لمت بمه داست ربنه ج ل ندید ند حققت ره انسانه زوند یمال روزدن سے مراد راہ حلنا نہیں کیزیکہ رو زدن تو ڈاکا مارنے كمعى من الما ك وراصل ره اس ملك فغي كمعني ب ب. بتوال ذكرم بندهٔ خود كر و جمال را زینجارت که *برک دُ زمارت* فیلاست تم كرم وتخشش كرك وي كو نلام بنا تطحة موديمي وبرب كرج كري ده در صل بخیل سے مبال شبه سوالت کے اجماع شدین کیا ممال کتے بی کر جب تمکی یوکوم کروگے اور اس کو بال وزر دو کے تو وہ تعادا فلا) موجائے ملا۔ اور جو نکر فاہم ک ملک در اصل آ قاکی ملک ہوتی ہے۔ اس وج سے وہ مال وقد محماری می مکیت میں شار موجا جو یا تم فے اس و محمد معی نبين ديا. إس بناير تحارا كرم في كانتراد ف موكيار (ن )خوامض كن سيرسال فوادر الغانا اورغواب الغات يرسل هي مال مولعت نے نہایت جستجوادر کاوش سے مل موانی کے ساتھ اساتہ و متقدم ن

ككام سے شاليں بيش كى بي بن سے موسوت كى بحد بغى الله إن انظرين

کے یے پہلے ہی برنام ہوں۔ البت معنوق کی پاک دائنی میں کوئی شک نہیں ہے کیو نکہ ایک جہان اس کی عمت کا شاہرہے۔ مانظ ہی کا ایک شعرہے۔ مانظ ہی کا ایک شعرہے۔

بھویمت کہ ہمہ سال نے پرستی کن مہاہ نے خور و نہ ماہ یا رسامی ہاش

یاد وگوں نے سماہ اور نہ اہ کی عجیب صونیانہ او ہلات کی ہیں حالا کہ شوکے سرح سے سادسے میں مالا کہ شوکر کی ہیں حالا کہ شوکر کے سازمیں کہ مالا کہ شوکر کے سال کے باتی ایام میں بارسائی برسنے میں مضالعة نہیں کہی کا شعرے۔ کا شعرے۔

می خواهم از خدا دنی خواهم از خدا دیرن حبیب را دند بدن رقبب را

ٹیک چندہہاراور دوسرے اتخاص نے اس کے ن میں تندن توجیہ آ کی ہیں۔ ہمارے خیال میں صہبائی کی بہ تشریح مناسب ہے کہ مجوب کو دکھینا اور د تیب کو مذد میکھنا ایسی اِت ہے کہ انگول کا تو خداسے اور نہ مانگوں گا قو خداسے۔ دوسروں سے مجھے سرد کا زنہیں۔

> به بالیدن منوزش ناز باسش که بستردا به بیلو داد بالسش

یر شور آلانی کا دا تعہٰ مواج کے بیال میں ہے۔ رسول مقبول مواج میں میر ملکوت کرکے اس موحت سے دائس تشریف لائے کہ خانہ اطہرکی ہر میں میر ملکوت کرکے اس موحت سے دائس تشریف لائے کہ خانہ اطہرکی ہر چیز علیٰ حالہ قائم محق ۔ قاعدہ ہے کہ تیجے میں رونی یا بَر بھرے جاتے ہیں۔ جب کوئی اس پر مررکھتا ہے تو تکیہ دَبتا ہے اور حب سراُ تھا آہے تو تکی پھر رکھتے ہیں ۔ایک زانے میں اس کی بڑی قدر تھی ، سگر نہ قوراتم کواس سے

ذوق ادر نہ غالباً ناظرین کو دلیجی ۔ اس سے اس کی تفصیل نظرا نداز کی

جاتی ہے ۔ (ح) میں صہبائی نے ایک بیت سے ۲۹۰ نام برآ مرکیے ہیں

(ط) ۹۹ دباعیات پڑشتل ہے ادر ہر دباعی سے حق تعالیٰ کے اسلامے شنی

میں سے ایک اسم اقدس کھتا ہے ۔ (سی) میں یہ دکھایا ہے کہ سما کی

دوسے اللّٰ کے اسم ذات سے معنہ سٹ کا نام برآ مرموقا ہے ۔ ادر اسی

طرح علی ہے اللّٰہ کے اسم ذات سے معنہ سٹ کا نام برآ مرموقا ہے ۔ ادر اسی

طرح علی ہے اللّٰہ دکی میں قل کو کبی سے ایک شخر سے ، ۱ انام استخابے

گئے سے کئے ہیں ۔ (ل ) بھی اسی موضوع ہو ہے ۔ اسی ضمن میں فن معالی مطلاحات تعریفات اور تو اعدی بیان بھی آگیا ہے ۔

رم ) آن الذك ربینه یت كار الداد وجب رساله ب برس س صهبانی ف اسا تره فار ت كرشكل اشعاد كی تشریع و تومنع كی سه لارب كداس كومطالع كرف ك بعدمسنت كی كمت بنی اور معنی دس برایان لا نا برا آسيم به وه اشعاد برس كداكم نوگ دومرو ل سے امتحانا ان ك معانی پوچها كرتے بير و با بند برا ال سے شاير سهبانی كی كادش كا اندازه بوسكے مثلاً ما نظرات بير .

> گرمن آبوده دا ننم حب مجب بمه مالمرگوا ومصمت اوست

یعن آگری آوده داش بول توکیا تبب، تمام دنیا اس کی صمت پاکرامنی کی گواه ہے۔ دونوں معربوں میں بغلامر ربط نظر نہیں آن قیاس چاہتا تھا کہ چرجب کی مگرمیہ زیاں ہوتا ۔ محراس میں خواج کا مطلب یہ ہے کہ آگرمی آبودہ دائن مول تو تجب نیکرد کو بحدمی تواتی آ نیاد ردی

بودگو فارس اما توسم سنگر که درمعنی نباخدنسية إال بتم ٢٠) شعر سلما إرا مُنْنَ از د لمی ومن مم زد لمی نیکن ایل بنگر که قطره بم نم ویم دُر بود یک ابزیسال دا نصاحت را بودیک یا به نرق ۱ متباری ا مرااز فاک منه و ازعرب کر دندحتان را اس كے بعد اين كس ميرى اور كمال كى نا قدرى كى شكايت كرتے ہيں -ای منراز وستبرد کیندگروول · د پرم خایشتن را برحگرنغشرده دندال ا رباعیات معدد دیسے چند کلمی ہیں . اور ان کا کوئی خاص مقام نہیں ۔ ان میں باوشاہ کی تولیٹ ۔ زیانے کی شکایت ۔ بسنت ۔ ہولی اور را کھی کا ذكرا در عيدكى نوشى كے معنامين ہيں۔ راكھى كا وصعت سنيے ، داکمی برکعن نگادمن خش زیباست طحوبردر وسيانوو بالطعن وصفاست نے نے در دیرہ تامل کیٹ اس ورملقا إله رص مرملوه نما ست (و.نر) درمال کافی درملم توانی میں تانیے کی مسل بحث سے حس میں مصنعت نے وارتحیت دی ہے۔ ہا دے خیال میں اس خاص سطے میں کوئ تنص اس سے تنی نہیں ہوسکا۔ دانی اس کی شرح سے۔

( ح- ط- ی ک ک ک ) یہ باغ رماے دین گنجینا دروز . جوابر منعوم . تعلیمتمائی بخزن اسرار - دمالا نا در ہ رسب سے مب نن متماسے تعلق اسمجے تبحب ہے کہ ایک طرف تو معنوت کا یہ حال ہے کہ میں جان بھی دے دوں تو مجھ سے خوس نہ مور اور دوسری طرف وہ رتیب (بوالہوس) کے ذیرہ رہسے بر خوشیاں منا آہے۔ دنیاسے دفاکی امیدہے۔ دہ تومون اسی پرقانع ہے کہ پویھے کہ آیا (دفا کا) کمیں بتاہے۔ اور لوگ جواب دیں کہ إل ہے۔

یر حقیقت ہے کہ غالب خالب ہی ہے۔ خودصہائی نے ان کے کمال کا اعترات کرتے ہوئے کماہے۔

طاقت بم طرحی غالب ندار و طبع من برهیش دنم زنعشش گر دهٔ برداشتم و منظم این کاری می میرز نرایس میرود شده

مہبائی کی متعدد غزلیں اُشالا گناہ کیست۔ ہجرائم نمی آید۔ ہمدم شاں دغیرہ غالب اوردوسرے اسا تذہ کی زمین میں ہیں۔ محطوالت کے خوف سے ترک کی جاتی ہیں۔ اہل ذوق ان کو پڑھ کر ان کی اور دوسروں کی پرداز مکر اور انداز بیان کے بارے میں رائے قام کر سکتے ہیں۔

مهبانی کے تصالم ابو کلفر بہادر شاہ . مسر امس ادر مولانا آزروہ
کی مرح میں میں جن میں ایک ان کے خدا و ندنعت اور سرے انسے اور
تیسرے میں میں ان تصالم میں کانی مبالغہ اور مین ہے مبیا کر موا قصالم
میں ہوتا ہے ۔ تاہم فنی محاظے یہ سب ان کی طبیت اور ات اور کی دلیل
میں بعض تصالم میں تعلی کا انداز نبایت ول نتیں ہے شاؤ
درد سے نبتہ ولی بر بنت خویش می نادو
جران از ہے دفاقانی ست خوال

ک مائے کہ دہ اگرمیہ بندگی ہے لمی موئی ہے تور وجینا بریار ہے کہ متعن ب بكن خدا دندى كامرتب را ت كتنى گذرگى اور اب كس قدر سے . ۲-میری تقوی کی گدری میں پیلے ہی دكمتاسبء سرادول بيوند تع - اگرس نے ٧. مي تراغم اش سے جانبت ہے اس کا واسطہ ویچر کمتا ہوں کہ دست درازی کرے اس کو معار والا دتیب کے کھے میں ہر کوجہ سے تعلق توكيا بُرائي بويل. ٣ - تم سي كنة مو فاكتلمى برداشتكرد مخلع نەكر-۳- مجھے دوست کی د تنام کے زہر ادرنعیمت مانو- مباؤ - میری متراب محماری نعیمت سے زیادہ کم ہے میں وہ کمنی محوس نہیں موئی جو داحظ كنعيمت كى شيرني د؟) ميں . بين يعى بب يس شراب مبيى ملى جراكوارا

كرتامول توتعباراكبنا دكتلمي رواشت اس کی گانی داحظ کی نعیمت سے کرد) ہوگیا۔ زياده مزه ديتي ہے۔ م نا برترے مبم نے تیری لواد کو ٧- مي معثوق كي مبم سع ازت اندور توموليتا مول بمحرائجي بنكا ولطعت اب دی تقی جس کالی اٹرے کہ كى حلاوت ميترنېيس مولى -مائنتوں کے زخم (خوشی سے) کھلے ۵ - اگرمیرمجوب میری موت میا به آن ماتيس. ه اگریجے معلوم برجائے کہ صربائی مگریہ بات اِس ڈرسے زبان سے نیں کا آ کہیں میں منکروتی ہے تیرے وسل کاکس قدرمتان ہے تو يعين ب ك توشرم كو بالا عطاق مريذ ما دُل ۔ يعني اُس كوميرى اتى خوشی می گوارانہیں ہے۔ دكه كرفردا اس كى آخوش يس ميلا ٧- يد مرجموكه فاآب كو اين حق من

ا پنے معامرین میں فاآب د آذر وہ کو انھوں نے نہایت انصاف بہندی اور فراخ ولی سے کئی مجر خواج تحمین چین کیا ہے۔

جری بری برآزر و و شعرِ مهب الی کوگرکم است بریزانش کم زبانگ آت طاقت بم طری غالب ندار وطبع من برئی رفتم زنعشش گروهٔ برد اشتم الدُ فاآب و آزروه زکف برد حنال موختم موختم از آتش گرم وم شال بم یمای ان کے اور فالب کے چند ہم طرح اشعار چنی کرتے ہیں جن

ے مواز مقصور نہیں۔ مرف تفتن منطور ہے۔

مهبائ

برتان من گرکز کا و آ جنداست کربندهگت، ورتبهٔ نداونداست بردن نیریج مهرخود زین مشسل بنی ترکیم از دست به نهرد نیامش نبود کینم از دست به نهرد نیامش جنانچه از کعن وا هندز شکر بنداست مهر ترمخی آب وا ده شمشیرست میانخوده زدی در کسناد مهبا بی میانخوده زدی در کسناد مهبا بی بریترم کرچ از من برگر رضی بیت بریترم کرچ از من برگر رضی بیت بریترم کرچ از من برگر رضی بیت برندگانی دشن چرگو نفراست برندگانی دشن چرگو نفراست برندگانی دشن چرگو نفراست غالب

موقدت رکھاہے۔ اس مہر إنى (مہلت) سے قياس موماہے كه امروز ( دنيا ) يريمي ده اب كرم سے محروم در كھے گا- فاكى كى يہاں رحمت كامفون زياده مكانيرلسين تأب فراتين:

كيا ب خلَق مجھے إن يود علم محمن ہ یہ ابتداہے کرم کی، تو انتہاکی ہے

ایک نے انتہاکو دیچے کر ابتدا پر بھم لگایا۔ دوسرے نے ابتدا کی بنا پر انتہا کی بيت قياس دورايا.

تبول ما به دما يم سزاد فرسنگ است كممدر من بسرزلف باسباجكلست كبرصفك فتشهم بردام فكلهت حتن برون غيرد ل بن كناه كيست شرم ماک د منوز آن برت جرلا مرنی آیر زاں ٰ ہرکہ ترا دگرشپ آیر

مال دَئْ ايندى ايست يال ديمن ایسامعلوم موتاسه کران کو این خودی کاع فان سے اور وہ ایرانی

> تعراسه مرعوب نهين مين -برصهبا لأبحة ورساحت يم بركبته ام ازظهوى كرما ایک مجکہ تو بڑی منفانی سے کہ گئے ہیں۔

بفاطاتي مادا زخاك ايرانم نمي آير بعديم غالب أزرده رااز مندصهاني

له فاقانى كى يبال يضون زياده بين اندازي لمآسيد

گرنتم ازغن آه از جگرکشم لمپکن

بن مِملَح كندمتون بيشرعياهے

نه دوست وانم ونے غیر ایس قرردانم

محسّتن كرال زفتحوه طبعت كسن ومن

زکس یا رب علاج درد بجرانم منی آیر

دحمكن دعج كم ددہجرتونتوال ذیستن

منعان اگربسیسسری امروز

مرایشنید ناله ام گفت فاق او دگرشب آسد که یعرات مندانه اعلان فعام بررتا ہے کدوہ فاری پرال بند کا بھی می است سے ۔

کاٹہی لیا۔

داز ول ديم چ برے خنچ درعالم مگند بامباراه ننط رفتم كه كيدم سے ختم

یں نے بڑی خلعی کی کد گھڑی مجر کو صبا نے میل کیا اور اُس نے بوے غنچہ کی طرح میرے دل کا راز دنیامیں فاش کرد! -

> تبهم قومگرا ب داده شمنیرست که زخم برتن عشاق در شکرخنداست

تنا پرتیرے بہم نے تیری الواد کو آب دی متی جس کا اثریہ ہواکہ ماشوں کے زخم بنے دیتے ہیں ( کھلے جا رہے ہیں ) نفظ آبسے فائرہ لیا ہے اور ایک نیا ل منعون بیداکیا ہے۔ نیال منعون بیداکیا ہے۔

مثالیں اور تشری کہاں کہ بہرمال اس سے ان کے دنگہ من کا کچہ اندازہ موگیا موگا۔ بعض مگر صاحت اور و ل نشیں اشعاد بھی ملے ہیں جلا بعد غزہ بررخ خود اہما ہ را یکٹ بیا زچرہ برانگن نقاب را در دل توئی تبیدن دل نسلوا ہے ہے ۔ نہار رہ مرہ برد مم اضطرا ہ را مرادی ہے کہ تومیرے دل کو ترابی تو ہے ۔ انوجی مرادی ہے کہ تومیرے دل کو ترابی قرب برگوچ کے دل میں تو ہے ۔ انوجی کو میکا بیت موجود ہے ۔ اس کو میکا بیت اضافی بکہ مارفاز بات کی ہے ۔

نیازارم زخود برگز: دے را کی تریم دوجلے تو اِ شد دنعیری

امرود آکرمشسد معنش بری کند دمیت مکنده است ب فردا ساب دا مهان گرخت بی کند میریاحال کا صاب فرداسه تیاست پر

جس سے موتی پیدا ہوتا ہے بطلب یہ ہے کہ اِس ابر کا یفیں ہے کہ ہما ہے خس صعوبی نیس ہے کہ ہما ہے خس و خاشاک (حقیر مبتی ) سے سینے سے موج گو ہر نو دار موتی ہے بعنی اکسی پرشرم کی بدولت ہیں آبر دنعیب موئی مضمون کیا ہے خاصی جدیتا ہے ۔ بھر مصربے اول میں ایک جھوڑ جا ر جاراضا نتیں ہیں جو قباحت سے مالی نہیں۔ عاشق اسے معتوق کو یانے سے سابھ اس کی بھی، دیکھتا ہے ۔

برد ل غباد سرمه بیجیب دم به داما ن بنگاه جبتو با کرده ام مزگال سیاه خوریش را

موٹ گاں سیاہ میس کے پلک سیاہ ہوں معشوق کا لقب یا سفت ہے۔ کہتے ہیں کہیں سرمے کی طرح اس کی ٹگا ، کے دامن میں بیٹ گیا ہوں آ کہ اُس (معشوق ) کا سراغ لیگا ڈل - اگر مجوب کی بارگاہ میں عاشق کا بیا زکامی بہے قواس کو نیا زنہیں بلکہ ناز وغرور مجمنا جاہیے ۔

> نیاز جلامروراست اگر رسباگر ده کمان بردش تو ناز قدخمیدهٔ ک<sup>رست</sup>

کمان کوتیرے دوئل کک رسانی میسر مونی ، مونہویک ماشق کے قد خمیرہ کا نیاز ہے جویوں از بن کرسر چراها ہے ۔

ا در چند شعرسنیے:

گفت ہرمپٰد ول اکسنریبیم غریب عقرب زیف امانش سرکی شام ندا د

ہم بردلی ہیں ہیں خرآنا ہے بیجو کا منترہے ۔ اور شہورہے کہ اگر رات کو یہ منتر پڑھ کرکوئی سوجائے تو بیچونہیں کا نے گا میرے دل نے ہزار کم کہ ہم پردلی ہیں بھڑ زلعن سکر تیجونے ایک شام مجی نوریب کو زمان نہ دی ۔ آخر آبرد دا اول كومزادنكري كل دمتى ميس -

گرابروست دانت تولیش إک بیست برخود نه بست موج مجرانمطسه اب دا

مون گبرسے مراد موتی کی سیک (آپ) سے پیدا مونے والی اہرجس میں ہر وقت موٹ سایا یا جا آ ہے بعنی آبر دو الے تشویش کی پروانہیں کرتے موج گبرجمیٹ اضطراب میں رہتی ہے توکیا ہوا۔ آبرد تومیسرہے . معشوں کے تعانس کی توجہ ۔

> نازم تن ننش که دبر سمسسدمه نا زا و مرگه برمیتم نویشش گزار و بوا ب ما

معتوق کی انجو کوئن گوکہ جا آہے۔ اس کے تفاقل کے ترون ب یے کے حرب اس کے تفاقل کے ترون مومد ملکا کے حرب مومد ملکا در اس میں مومد ملکا در اس میں مومد ملکا دیا ہے۔ وہ موت سے آواز میٹوما تی سے ۔

ایک بگر ابن ایکی زماجزی - الائتی) سے خاص فالرہ لیاہے ۔ لکھے برا۔ اسلامی ایک ایر مجاب ایکی است خاص فالرہ لیاہے ۔ لکھے برا۔ اسلامی است خوش فیمن مرکب ایر مجاب ایکی است میں است

م ب محربر مرزنه از مینیز ما شاک ما

ناکس کوجاب قرار و ایسے کیو کو ج ناکس جو اسے وہ دنیا سے ترم کر آ ہے ۔ بھر مجاب کو ابرے تشبید دی ہے اور ابر کے سے دگ فرض کی ہے

شے اسالیب ایجاد کر اے بین نے مضامین کم اس سے اِ تو آتے ہیں ۔ دیوان میں رطب و یابس عمرا مواسے ۔ شوکت کے بارسے میں فراتے ہیں۔ اکٹرمضامین ا دّعائی میندد- ومعانی و قوعی کم دادد- مراد بر سبے کہ خیابی مضا<sup>ین</sup> بانرهما سے حن می حقیقت کم موتی سے مولانا سنلی کی داسے اور گذر حکی ہے۔ اس سے صہبالی سے انداز افن کو قیاس کیا جاسخاسے بہیں ان کی مبارت فن اور قدرت خن سے اکارنسی مگران کوان کے دوسرے مامورم عمرال غالب اورمومن سے نسبت دینا شکل ہے بشروع شروع میں غالب می (اردو میں زیادہ اور فارسی میں کم ) طرز مبدل کی طرن ماٹل تھے۔ محر معربھی ان کی سلامت طبع نے رہنا ٹی کی ا ور وہ دور اکبری کے سخوروں کے رنگ کی جانب متوج موسئے ۔ان کے برندا منصبائی سے متواسے کا بعد کی ہیروک کی ۔ سے موتمن. وہ اُردد وفارسی میں اینے منغرد رنگ سخن کے بانی ہوسے ۔ ابہم مہانیٰ کے دیوان سے مند متالیں بیش کرنا میاہتے ہیں جو ہارے دعوے کی مؤید یں مثلاً ہادے وجود کا ماصل میتی کے سوا کھونہیں۔ اس کو یوں بہان

> پو*ں متردِ ما*صل ا درگردِ دستِ فناست برق باریشه کندمسسر برد از دانهٔ سا

جنگاری کی طرت ہا دی تمام پیدا وار فنا کے ہاتھ میں ہے جب ہارے واف کی کونہل ذمین سے بھوٹتی ہے قربرت بھی اس کے ساتھ مجنائحتی ہے۔ اسی مفمون کو دوسری طرح اوا کیا ہے۔

سِی اَبِی نُنا وقعت تُتاب دگر است رفتن رنگ بود شمع به کاست نه ما کی ردانی آتش بجر پر ابر بارال کاکام دسے اور شعلاً اضطراب کو کین بخشے۔ محتوب السید اور اسینے دوسرے ہندہ کو انحوں نے جس شفقت سے یٰ دکیا ہے اور ان لوگوں نے جس عقیدت کا نبوت دیاہے اُس سے اُس جہر کے باہمی تعلقات کا صبح نقشہ آنکھوں میں کمنے جاتا ہے۔

( ۱ ) دسالہ خوفارس - یہ فارس قوامد پر ۱ اصفحات کا مختبر رسالہ ہے اور کوئی خانس بات نہیں۔

(۵) دیوان صهبانی - دیوان کی صفاحت کل ۱۲ صفحات سے - اسمی ردیعت دار ۱۱ فارسی غرالیات می فردیات ۲۰ قصالم ۱۲ راعیات ایک مخس شوکت بخاری کی غول پرشامل میں ، دیوان کو بنور پر مصفے بعد ہاری ملسے یہ ہے کہ خیال بندی مغمول آ فرینی ۔ کاش اور دِقست ال سے کلام کا جوہر بیں بنوں میں عموم ، تصنع آور د ۔ دور از کارخیالات ملتے ہیں مین کویژ**ند کر** مذیات میں انتعاش انکومی ملانسیں مرتی مرمن دسی فوشی موتی ہے میے کی رامی کے سوال کومل کرنے سے بعد۔ ان کی مشعبہ ٹناحری میشتر روایتی اور ا از سے مالی سے . تعدائم می اگرم انکوه و زور یا یا جا آسے میکن مرورت سع زا ده مبادخه اورخوشا مدے - البته تعلی میں جس وانرسبے - راحیا ست م كونى خاص إت نهير دنيكن يعقيقت ب كدان كوزبان وبيان يركامل تددست و الدكام بنية اور اسادا خسه ببياكة كده شاوس سه وامنح بوگا۔ درامل میبا کی متامزین شواے فارس کے آخو ڈورکے افراد خصام ا أتيروشوكت سے زياده متاثري - ان مدنوں كى نسبت معاصب مع انجن كى راست المحظمود تنكتين: الررف عرادا بندومومد انداز إس ول بمسند. مف بين ما زوكم وطوع يرا وجود- ديوانش خت ديسين وارد بعني شاعولوا بليهم.

سبع. اوریس -

(جو) بياض شوق بيام- اس عه ١٢٠١ه برام بوت ين الدين ثاير اس كاسال ترتيب م رساله والناصهاني كي سكاتيب اوردوسرى نترون کا مجوعہ ہے۔ مشرحوں کے دیباہے۔ فاتے کما بوں کی تقریفیں اورخطوط انتہا کادش و تلاش ا در کمال رحمینی وتصنع کا میتحدیس بخطوط استاد (علوی) شاکردو اور دوستوں کے نام ہیں۔ وقت اجا زت نہیں دیتا کہ ان کی نٹر بھاری کے جہر تغييل سے وكھائے ماہيں - ايك خط سے جو مولاً النے الين عن ميز ولا ت تَناكر دمنش دين ديال مينشق اجنش عويال مرتب كليات كو تكعاست ويندمون ماسري محوب اليه في مولاً أو على أو في تعفية السيم عداس ير كيت من ا از مالم مبدال مرن : ون ، كان توز مواست كتوون است و بمن مباجرت لب واكرون مرآت تمناسد وياء زده ون - درماسلي كر وم مردى مواسد ووكار کفت داخ ده لوم مرزغ بود بکله دبخل: نسری دِق آرز د مندا ل بیجا که وره و مرباندی ہے داغان گوشہ نودی ا دا وکر د۔ برکاه مر انگندگوان انفعال کسی واسف كداد كتش مهام ت برسر بوخته اندكتر از كائ مغه درسه مي وانسن د -الي خود كا و است ' برا ديهم كيا في د اند كند د وثن خواشد ـ

جدانی کے اکرے شرق کو قات زیادہ ہوگیا۔ آج کل جب کہ ہے ہم ی زمانہ موجب کا ہمش دہ غ تقی کلاہ مخل نے مات کا کا کام دیا اور ہم ہے دانوں کو سر بلندگیا۔ ہم جیسے ناکس ہو آت ہج ہے دہ غ بر سرچیں۔ اس کو مفاسے فکر سے کم نہیں جائے۔ اور آج کیائی اور انسر کندری سے فرد ترنہیں کہتے۔ اس کے بعد فرائے ہیں کہ ودران فراق میں اگر بیام مجست ما آتا دہ ہے تو وا در بینا۔ الہی جب کے مصول دیرار اور وصول مراد میں دمیر ہے انہ مدیماً دومرے إب الباع شرىيت بى --

بنہیب وقرہ فراہیش بادہ راکزہ موت بر اندام و بصلادت ادامش مستا ل را رج مجتمد کور داہتام و برخت لا تعرب العسلاة مینادا از رکون وقیام باز دافتہ و بر ولیل لایسہ انتباب را از مسحف تعل سا وہ رویاں دور ترکی افتہ دین باد فتاہ کے احتماب کے ڈرسے شراب لرزہ براندام دویاں دور ترکی افتہ دین باد فتاہ کے احتماب کے ڈرسے شراب لرزہ براندام میں دویات و مینہ کا میں ترانی ہے دوام کے افر سے مشرابیوں کوجشہ کور کی طرف قومت ہام و مراحی ہے کورکون و قیام سے روک و یہ ہے ور ارشاد ر بانی ہے اس کے اس کے دور اور ارشاد ر بانی ہے اس کے دور اور کو حیول مراحی ہے دور اور ارشاد ر بانی ہے کہ معمن کورکون و قیام سے روک و یہ ہے و اور ارشاد ر بانی ہے کہ معمن کے لیہ کے معمن سے الگ رکھ بات مین بر اس نے و فیز رز کو حیول کے لیہ کے معمن سے الگ رکھ است میں و مشرب ایس و مین کا کہ دور کہ اس کے اس کے میں ایس و مشرب ایس و

(ب) دومراً رماله ریزه جوابرکی فرمنگ ہے جہتے ہے مل بغات پڑنل

يركرداب كادعوكا برقاب ادروص كاكنوال جرمبى نهيس ببرا ممث كرظرت حاب كى برابرموماً ا ب- اس ك والموصدت يرابحثت نائى كرت مي كه دو بنل سے مرتی بنل میں بھیا ئے رکھتی ہے اور منے رطعن کرتے ہیں کہ وہ زر کوشمی میں دائے رسّا ہے۔ آگے والے جون س آفیاب ( ہمت ) کی گری سے بھاب بنائی ہے جو ابزمیال کہلائی اورجولان حوصلہ سے کرد اٹھائی معرف كانام معدن يوا- ود دورعطايش ..... حصل لينال - اسمي نهایت خ بی سنے دمشتہ ا در عرصہ کو (جو اگر چ فیرمحوس حقائق کی طریت نسبت دکھتے ہیں اہم بغا برحوس اٹیا میں شاد ہوتے ہیں )غیرمبوس اموسے مقابل کرے ابنے ممدول کوسرا اے۔ مرادیہ ہے کہ اس کی بنشش کے اثر سے حربصیوں کا رشتہ طول اس کر میوں کے و مدے کی تمرسے بھی بھوٹا ہے . فا مر ہے کرمے نے إو هروسده كيا أو هراس كوا يفاكر ديا . سزااس ك وسرك عرمليل مرتى سے دلين الى رس كى تمنا و كاسك دختىر موكى سے )اس طرت مخلوق کی آرزو دُل کی وسعت تجلوب کے حصلے سے بھی منگ ب تعنی باوشاہ اتنا دیتاہے کہ آرزوال کی فرائی آنگی سے برل باتی ہے۔

دونوں نفروں کو بغور پر شصنے کے بعد سرمسا حب ہم اس نیتجے پر پہنچے گاکہ اگر چرخوری اہل زبان اور کائل الفن ہے۔ سکین سہبالی ہی قدرت کلام اور مطعب بیان میں اُس سے پیچے نہیں ۔

ایک جمیب است جمب ان کے یہاں خاص طور پھنی وہ یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں بہا درشاہ کے اتباع شریعت کی تعربیت ہی کرتے میں ا درفورا ہی الن کے میش وحشرت سے گن بھی گاتے ہیں ۔ چند جلے بطور خونہ بہیش

يل :

عطاکرنے کے بیے کان اس ت در کودی کہ یانی کل م یا۔

آب نے لاحظہ فرایک دونوں باک ول نے ایک ہی موضوع (سخادت) يرهم وتعالى ب ادراين ركيتي طبعت سي خواس كو باخ وبهار بالاس يريم س بات عمى تكرخيالات كى زاكت تشبيهول اورامتعارون كى تدرمت اورعبات کی موسیقت ے عجیب کیفیت بیش کر دی ہے خلوری نے مسلے جلے میں یہ تبایا ب كرىمدون كے كھلے موسئے افرانس التحكى بروات وزيات تكى (اوارى) كانام مت كياب المركبي على إلى باقى عورد و كرول مي ب يا سینوں کے دہن میں۔ غیرمیس انتگی کوممیں ۱ مدوں کے دل اور مینول کے دين ) المناسبة ، ين من سنة إيز عنه والا ايك لعيف اجنها محول كرا اي . ادرسی اس کی دلکشی کا رازے اے والے ووجلوں کامیس میں اسلوب ہے -اورانسان یا کخوب ہے۔ آخرمی وہ کتا ہے بنسیم تش .... برماید المورى كے تخیل اور انتقال ذہن كے ساتد حن تعليل كى توليف نہيں موسكتى ۔ مطلب یہ سے کہ ممددے کی ہم مرت کے اثریت غینے نہیں کی شکفتہ میول آگھتے مِن کیوبی غیر مفی میں زر داست رشائ جو بنیوں کی عادت ہے۔ اس طرح جب دنیا میں فاقوں کو تیر ہیں ہوتا ہے تو وہ تو لئے ہجا ہے ، وگول کو ڈ حالوں میں بعربیم کرسز: بخشتہ ہے۔ ورنہ ڈرتھا کہ ترازہ کا بِلَم چیکنے ہے ! ڈی ہے لا کی تھی پیدا ہوتی جو ایجار کی ملامت ہے۔معانی کے علاود الغائلا کی مناعی میں قابل دیدہے۔

مہانی نے بھی اس موضوع ہوری تو ت سے ادعن دی ہے۔ وہ کے بین کرمددت وحوال کو اس قدر موتی بخش ہے کمون محرمری وج سے واس

در اصل مرتی ہے اور اس کی عطا کے میدان کاغبار در حقیقت زر ہے۔ اس کے احمال کے ماھنے بوس کا وامن تنگ او رامس کی فیاضی *سے دس ک*تمیلی بھا ر<del>ی ہ</del>ے۔ اس کی عطا کے دورمی مرتصول کے طول ال كاسلسل كرمول كے وقع كى عرب مى جوال. ادراس كركوم کے مہد میں آ رزوکی فضا لیئوں کے دیسلے سے مجی ننگ ہے۔ اس کی داد ودمش کی کٹر ت سے ڈر کرکال برختال كا دل خون موكيا. اوراس کی دولت کی فرادانی کاتصور کرے (مندر)گگهرایشگا وملاخاک مي ل گيا -

ملامت ہے۔جب الکمیں فاقول ے تیروں کامنہ برساہے توغیوں كودهال بس بعريم كرزرديا جاآب اس میں ریحکت ہے کہ اگر تول کردیا ما ا ترجنس کے برجے ایک طرت كالمي تحك ماماً اور ترازوكي و ندی سے لا "کی مکل بن جاتی ۔ جو ا کا رکی صورت ہے۔ ادھرس نے ارزوكى وأدعركاميا بى أس (آرزو) مسينبل كيرموئي إدهرانعام كايروانه كھاگيا اُ دحروصولى نے اس كويفيل ك طور برخر ميليا . اگريد با دل موتى د کمتا ہے مگر ا دشاہ کی گوہرریزی د کید کرمٹرم سے وق عرق ہے اگریہ ا نتاب اکسیرنیا دکر ماہے ( ونیا کو خلعت زري بخشآ ہے امكن اس کی زرجنش کا جویاہے۔ اس نے ايك طرف در إكومتى مي ملاد يا ديين اس قدرموتی بختے که دریا (ممندر)میں خاک آ ڈنے گئی) و دسری طرف کا ن كو يانى كى حدّ كمدينها ديا بعي جوابرا

سے اکثر موتی نطقے میں) اور حبب اس کی سخادت **کامیلاب زور ب**ر ا آ ہے تو موص کے کوئیں کی دمعت حباب کی طرح گھٹ مباتی ہے بعین مونییوں کی موص اسودہ مومیا تی ہے گہردیزی کے بیسان کے زانے میں اس کے نیاض راتہ منڈ کے بنل پر ابھٹست نمائی کرتے ہیں۔ اور زر بخشی شکوندکی بهار کے مرسم یں اس کے ہا تہ نیخے کی کبوسی کی دسّاويزسي بجرسة بيس اليني اس كى سخاوت كے مقاملے ميں صدون ا وخنجه بيع بس اگرم ايک گوم برا ور د امرا زر رتبنه رکمتاسے) ہمست کے آفاب کی گرن کے افرے اس کے اِتنوں سے مندرسے بھا پ امنی جس کوا ہرنیسال کے نام سے يكاراكيا. اس كى سفا دىت سى معط کے دھادےنے بن کے وجود کی خاك أوالى بس كوكان كالقب ديا حيراس کی فبشن کے دوا کا حبائب

نے پٹا مول کے جوبردے (غلاف) أشاست ده برس ماسدول كي أنكول يروال ديئ يعن اس كے مهدمی شاروں سے كال كرطعت تقيم وك جس سے ماسدوں كى برمين موقوت مولى . جوتفل خزانون کے دروازوں سے بٹلنے ، و ، حیب جویوں کے مذیرلگائے بعنی اتی نیامی کی کمتہ جینوں کے مز بندم وتنفط طمع سوال کے وقت ایوں سے ددمارنہیں موتی، ما درورج کیایں - درہس آسان کواس کے خوان منشش سے دوروٹیاں ہاتھ الی ين غريب ممّاح دات مي بوخواب ويحقة يسمع كواس كى يتبير لمتي كه إدشاهك إغ مطاع فل مراد مامل بماے جب اس کی مالی بمتى كونىم للخسب وشائس محط کھائے ہول اگنے ہیں اس ير مصلمت بك المخبر المآدره ابناد دمتى مي محيائ بر، جنل ك

طمع از وارستكان إس بهنكام وال-للك ازماه وخورنواله خورخوان نو<sup>ا</sup>ل-كومًا ه دمستان لبندمودا انجه برشب خواب بنند من از تعبير باغ سخاليل گل مرادچینید. نبسیمتش کلهاے تنگفتها زشاخ می روید ان نید برخردهٔ خودمشت بيغشارد . درتير إراك فاته دربه ميرمى بزرتا ازكرا نيعطا ثنابين ميران سورت لابرنيارد- أرزوام در بركت يده حصول. براتها بمرامزيره وصول جو بری سحاب *وق موت گوسر* ديزيش - اكسيري آف ب گرم لاش زرخمشيىن. أگر درياست برخاك نشانده او والركان ارمت برآب رسانده ا د-

صدت درابخشت - و دربها درتال اربختى تنكوفه ومستش داممنز مخل خج درشت جری آفاب بمت بخارے ا ذمحیط کفش برانگخنت ۲ ابزمیها ل برآ در دند . دجرلان حصلاً جروش گرد ازنهاد بخل برآور دم كانش مقب كرزمر ما به معط عطایت گوس و نعب ر ع صدُّ مخايش در . دانن موس برمه: يه احانش ينك، وكييه حسيص از ذخائرانعامش گرال رنگ در دور عطاليش رشته طول ال كوما و ترازعمر د مده کرمیان و در عبدسخایش نغنا سيحصراً دزوتنگ ترازومل ليال ... مبيت افراط جوش كان برنشان راخون در دل افكت ر-نبال بمينى دمتنكامش عمان بمست گرایش المیمنت -

تشريح ، بب بهادرشاه كالبشش

كمندم وفان أكب توابل

ماجت کے دامن موتیول کی موج

ے گرداب بن جاتے میں (گرداب

قشوی، مادل شاہ کا ہا تھ اس قدر کھلا ہوا ہے کہ اب دنیا میں شکی کا نام نہیں رہا ۔ اگر شکی کہیں ہے تو جوں کے دل میں یاحینوں سے دہن میں اس ادده کی صنعت محل اور دویل کمنڈ کے خان بہادرخان پرموقون نہیں بھائی کر افی تکھی اور کا نہیں بھائی کو اپنے کی دانی تکھی کا ایک اور کا نبور کے نا اسامب نے بھی حبب الوار آ تھائی تو اپنے کو شہنٹ او دہی کا نا ئب قرار دیا ۔

دیزهٔ جوابر کا انداز بالکُ سانتهٔ ظهر کی سے لمق جواہے بیمط سسم می معتوری سنے اہرا ہیم ما دل شاہ تانی دائی بیجا پر کی تعربیت کرتے ہوئے اس کی معرب ۔ اتباع شربیت ۔ شان و شوکت ، عدالت ۔ شجاعت ، سخا و ت معددت ، میرب کمالات کے گن کا سئے ہیں ۔ اس طرح صهبانی نے بھی بہا درشاہ کی معرفت ۔ اتباع شربیت بخوری بعیش و عشرت ، سمن او ت شجاعت ، مدالت کی مرت میں مبا گئے سے جو ہر دکھا سئے ہیں ، البتداس کا شجاعت ، مدالت کی مرت میں مبا گئے سے جو ہر دکھا سئے ہیں ، البتداس کا انسوس ہے کے صببانی کا محدورت جو رقعا ، ورندا براہیم عادل شاہ کی طرح ابنے مداح کو ذرو جو اہرسے مالا مال کردیتا ۔ مداح کو ذرو جو اہرسے مالا مال کردیتا ۔

آئیے سخاوت کے عنوان کے تحت دونوں کا لمینِ مُن کی تخییب ل کا موازنہ کریں ۔

سهبانئ

سخاوت - درطرفان میعامعایش دائن آرزو از مونع گوم گرداب واز طنیان سیل خایش دست مهاورش شکی فرت مباب - در میسان گهر ریزی کعن جوادش ما انتارت اساک مهوری مفاوت کرک دلی کفش ملی درجها محدافت الآدرول بران دو ان دوبال پرد اسکراز رق عیب ابرکشیده برمیم برجیال بسته و دفعها کراز در مجی با برداشته برد ان من چینال گذاشته...

لمناتب نا ایک مگر بری مرست کہا ہے قابی سنا ہے نام کیم کو صفی کوایا تھا میری عبرت کے میراکام صف کے ماقد نہی کیم کے کام کے ماندی قال یا جائے ۔

تضنهای اے خارصح اترحم و دست بے طاقتش را برجاک گریان متجم بم ا درایی نا قددی کا اس مارے مشکوه کرتے ہیں ، با ایس بمرشورفعیامتش سی طعنہ مكندباني او برزبال دافته وبالي بمنطفله دودمينين وكس بيك يعمى در دنشکنی اوگذامشسته - ایک فبگه به کهنا میاست میں که مجھے دنیا کی حرص دموں سے کوئی سرد کا زہیں۔ امسس کو یول اوا کرتے میں ہے مینہ فا ما دل دا از دود آتشگاهِ مِوسَ دور ترگذاشته آآنت زنگ کدورتش بر ب امتساطی ا ومناح غفلت نخندد . و دامن صفاے وقت را از پیرامن **میا دحرمی فراتر د**قت "اچیدن" اار بطوبتنش تهمت تردامنی نه بندد - به رساله تمامتر ابوظفر بها در<sup>شاه</sup> ک مدح میں ہے۔ بادشاہ غریب بائل بے اختیار اور البحریز وں کے میش خوار تھے.اس کیے اُن کی ذایت سے اُڈی منعمت کر اُمید توکیا ہوتی۔ البتہ ا ن سے اور ان کے خانوا وہ گرائ سے ملک کے سرچوٹے بڑے کو بلاامتیا نہ ندمب ولمت جرادا دستنى وه اس مبكر كا دى كى السل محرك تمن مر مينية بي كريندمال بعدوا ذادى كرجناك بيش اللهيء اس ميسلما فرا اورمندون من عقیدت سے باد تا ہ سے جمنٹ سے تلے اپنی جانیں قربان کی ہیں -

(فرٹ تعلق من ۲۵۲) اس کے دمب آل کے ) یا سے آباد داد کو کا ٹوں کی پیاس پرتم آ آہے اود اس دست بے طاقت کو سے کے چاک گرمیاں پینہی ۔ لینی اس کا دا قریباں چاک کرنے میں منع پرسیفسے سے گیا ہے۔

ے مہانی ضامت کا اس قد شہرہ ہیڑی وال اونود ہے زبان ہے ، اس کو جز میاں کا عمد دی ہے ، درس کی دندمی کا الزام تھاتی ہے ، درس کی دندمی کا الزام تھاتی

نے مہائی نے اپنے دل کے آئیز فان کو ہوس کے دھوئی سے دور کھا ہے تاکسیہ احتیاطی سے کھیں شکا ذیگ ڈنگ جلٹ و انجام خانے ہے فاطر کہ : ان کوس کے کوئی سے ال صدہ دکھا ہے تاکیاس کی رطوبت کا افزیہ سنے سے ترد ان کی تعبست نہ آئے۔

دہے تھے۔

ریزهٔ جوابری نبست اور حرض کیا جاچکا ہے کہ اس کو صببان کی تصاب نفرسی خاص اجمیت حاصل ہے۔ یہ رسالہ سدنٹر ظہری کی طرفیں لکھا گیا ہے جیری کو عزان سے خلابر ہے۔ شروع میں مصنعت نے بتایا ہے کہ یہ جوابر منتوں میری دفتاسی کا فدیعہ اور آبرو کا وسلہ میں اور یہ رسالہ در مسل ایک تحفہ ہے اہل شوق اس سے فائدہ اضافی اور دوشن ہے کہ رمزان اوب اندھیرے میں معورکہ ندکھا میں ۔ حمد ونوست کے بعد انعول نے ابنی کس میری ۔ ونیا کی ناقدری ۔ ابنا سے زان کی ایرا رسانی کا گھ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کان اسٹا کی حالات میں اگر کوئی کو تشد عافیت ہے توک آب خوانی اور اگر کوئی ولیب شغلہ سے تو فار مبابان ۔

 نتنها درشعراً درده شده است بكر فريسندگان بندى و بالتي فريندگان ايرانى حقتمورى وسفوى درنترع بي وفادى نيز اغاق إ و تستبيهات و استعادات باده اي مبك دا استعمل كرده و در اسعال الفاظ وجلات تعنا ت وقيوه في مطبوع ( لزوم ما لا يزم ) احال نوده و استدلالها استعمال وثنا ت وقيوه في مطبوع ( لزوم ما لا يزم ) احال نوده و استدلالها استعمال و تنگفت انگيز سد آورده اند ؟

اس بحث کی نسبت ہاری داسہ یہ سے کہ اگر مینظم دنٹر می تصنع د مبالغے کا آغازا یرائیوں ہی سے موامگراس رنگ کوز اوہ شوک بنانے وللے ا در مدت کک اس طرز کونباشنے والے اہل مندستھے ۔ چنا نیم نظم میں فغاً فی کی کی شاعب ری اور شریس قانسی بیدالدین بمی کی مقامات حمیدی ایران ہی کی تحلیقات ہیں۔ مبندوشان میں اسی اساس یہ ایک طرف عرفی نمینسی۔ نظيري وعبدالوميم فانتحا نال طالب كليم وغيره سندس فكاسعا تيس محروى کیں۔ اور دومری طرف حن نعابی است ناج الگیش اورغوفی (صاحب باب الاماب ، اوربعد کے زائے میں الحویم دستر، منعت فان مالی (وقائع) ونبيره نے ميريت انگيز نوسنے مِين کيے. در امل قدا ا درمتومعين انکار دنیالات کے برگزشے کو بیان سے سکے۔ اس بیے متا نزین کے پئے بظامران كمواماره نه هاكه العيس ادكار وخيال ت كويع سعبيان كري اور تشبهات كى سكرات دراستعارات كا حكرا متعاره دراستعاده سے ایوان عن کوسی میں سروع شروع س کی تو اس وسے کہ یہ و میر عتی اورکھ اس سیاے کہ اس کے بہتنے وائے سنیقہ مند تھے۔ یہ رنگ کانی تنبول موارنیکن بعد کو صرسے زیا و تعن اخلاق اور منی بروست فیرم عدل اور دوراز كارموكرروكيا - سى زانة تعاجب مهائى اوران كم معاصري واوسخن في اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یرا سلوب تموریہ ہندوایرا ن کے زمانے
سے ایران میں دائے ہوا ، اور صائب ، کیم ، عرفی نے اس کو منتہا ہے کمسال
کمسر بہنچایا ۔ یہ وگ اختراع مضامین وا تکارغریب و دمیت میں ایک دوسرے
سے بنت ہے جانے کی کوشش کرتے تھے ، بھر

\*اشعاد فادی ضواس بندی الاصل که طبعاً بری سبک شعرگفته اندیی ورنظر صاحب فدقان و طند طبعان ایرانی مطبوع د بسندیده نیست . زیا شوا سه میکوده بند و میکوده بند و میکوده بند و افزاقات دمایت تناسب کرده بند و افزاقات دمبالغه باست دکیک دور از زبن وطبیعت دا به صد افزا بایسانه اند و دساخواست ایرانی براثر موش و ذوق تعلیعت و خدا دا دست نسبت ایر سبک دا معتدل کرده یک

انحول نے سبک مندی کی یانسوسیا سعمنانی میں ،

۱۱) جيجيده اود دوراز كارخيالات مود بيدوب لطعت تستسبهات و

استعادات دكنايات.

۲۰) زندگی کشکاست اورونیاکی برمین

دم) غم بسندی میں مبالغہ۔ -

د مى تعلى-

ده) مبالغه داخراق.

یرا زننم ی پر توقعت نہیں۔ نٹریس می کارنرا نظرا آہے۔ معنعب خکد کا بیان ہے ،

م سبك معسوم بندى كه ، انوازه دربيان وتعربيت آلى بسيا و متربع شدا

مناسب معلوم م قاسے کہ روابط اوبی ایران وہند تالیعت علی اکرشہا بی خواسانی سے مبک ہندی سے بارسے میں جندسطود پیش کی جائیں . موسون ایک فائس معاصر کے حواسے سے رقم طراز ہیں ،

رید دوباده ون دوسه بیرد بن بختیم محویامعتوق کی بلیس نبیس مونیاں ہیں ادر عاشق کا دل جس میں وہ بڑی مولیٰ میں ایک درزی خانہ ہے۔ جہال درزی صاحب دگریہ ) دل کے محروں کو جوزگرا بچھ کے بیرابن تیارکرتے ہیں ۔

د من المسلم الم

ے کہ بالآخراس کے بیل تھیکے سیٹھے مرنے گلے۔ داختانی کے برضلاف عبدالیاتی عرنی کے ترجیمیں مکھنا ہے کہ مخترع عرز ازہ ایست کہ امحال درمیا نہ متعدال ہ الم زبال ٢٠) معرو ون است ومخن سنجال تمتيع اوى نمايند- سأرساخها ل میں داغتانی کابیان ذیادہ ترین صمت معلوم موتا ہے جس کی نائید نفآنی کے رنگ سخن ہے ہوتی ہے۔ البتہ اس میں ٹرکٹنہیں کے موفی اور اس کے معامرین ئے بہال یہ رنگ (ب بت اوا) زیادہ گراسے یہ وصف یقیناً شامرکی غیرمولی ذا نت كى سود كا و اور ابل دوق كى دليسى كالمحرسية الده سي كمل مديد لذيذ بمرحبكسي الميص معييت شيخة كوسنتة اوراس كح كمراني تكسا يسني بيس تو قدرةً اكِ زَمِني الْمِهَا واست : وما رموت مين بمكن يهي ك مبب بره ما آل او بنیال میں زیادہ چیسیدگ ہوتی ہے توطبیعت کو کدر ہوتاہے اور کو کند م کاہر آور دن کی شام مادق آتی ہے۔ بنانچہ یہی موار بعد کے شعرا کے بہاں شومما بن کیا. نامر سی منی اور بیدل کا کلام اس کی مایال بتال سے . اور کی بجٹ سے فل مرسے کہ اگریہ اس سنے رانگ کا آن زایان بی سے ہوالیکن اس میں نقش ذکار زیادہ تر اہل بندکا کارنامہ تھے اس بندیا جد کے ن قدین نے اس کوریک بندی سے دوروم کیا بشروع شروع تا بہا تر انا زمعی<sup>ن</sup> مِواعِلَ ، لاَ نَتِينَ المَوْق وَإِدِ ف أَس كواليسندكي و

الدلین اصان کی ات یا سفر جمیدگ نده او دو میدل کی تو کی سالات کی آن الدار کی المار کی الله الله الله الله الله ا در بچول سے ترام کی وجی الله مندسام عمق سند .

که افریتما (متی) . افریمی می سے بستودان وختر نبان ایس نها نوا احتماد آن است که آذه گوک که درمی زال درمیان شخراستسن است دستین نینی ، مولانام نی شرازی دخیره به س دوش موت زده اند : بداشاره وتعلیم ایشا ب

ا منور با باف ك بعدك وحقیت بهدخرل كی تق كام میوسی خیال بند در مندن از بن ك من من كفت بن ،

اس کے بعد مولانانے اس دور کے شعراکی خصوصیات میں الماذکی تعمیم کی ابہام نزاکت استعادات مبرت تشبیها ت اور تراکیب جدیده کو گنا یا ہے۔ اور شالیں دی نیں۔

واده و فرآنی کے بیان سے ملہ ہو اہے کہ دو روش میں بنظیری جمین ننائی مرنی دخیرہ گامز ن تعے اس کا بانی در اسل بنائی شرازی تھا۔ تعین یہ بود ا اجھا ہویا نہرائی جلے ایران میں نگایا گیا۔ بھر بندوستان میں بھال بھولا۔ اگر ج چقیقت اجھا ہویا نہرائی طرز آن و سے مراد جدت ادا ہے جس کی تفسیل آگے آئے گی۔ تا میرزا جادل الدین ایر فہر شانی متونی ۱۰۲ م

ی محراسنی شوکت بخاری (م ۱۰۱۰ه) یک محدقاسم دوا : مشهدی (م ۱۰۱۰ه) ه میرز احداثقا در بیل منگیرآبادی (م ۱۲۳ ۱۱ه)

که نامرعی سرخدی دم ۱۱۰۰ م

ادرمہائی کی قصانیف نٹریس اس کوخاص امہت ماس ہے بھومنا سبعلیم ہوتا ہے کہ آس پہمروکرنے سے میٹیز ہم محقر آفارس زبان سے اسالیب و بالنسوص مبک ہندی پر ایک نظر ڈالتے جلیں ۔

فارسی ادب کا اسلوب قدرة مرز ا نے میں زمانے کے اقتصا اور سومائی كي خراق محافات برقار إ-ساماني وفدمي تدن مي محلف اورمن كاكم وخل موا تعااد فاری شامری این مدم فولیت سے گزد دہی تمی اس بے سدمے سادے عیالات ساده اورسیس ادازی بیان کر سے جاتے تھے عز فوی کے مہدی بح جواً سادہ نکاری کا میلن رہ ' البرۃ تعبیدہ بنگا راکٹڑمنوت حری سے کام لیے تھے یعنی متراد ن . ہم وزن وہم قافیہ الغاظ اشعاد میں برشنے سے موگر موسکے سلوتیں كازا : تصيد كا ف با تما جس نع في ك تسيده محاريدا ك - ان وگوں نے دقت خیال تلاش منسون جیتی دسفائی بندش پرزیادہ توم کی منکونو ے دورمی تفول تصوف اور اخلاق کی شاع ی کوعود ج موار از منڈ ما بعد میس شعراکے بیان خیالات میں مدرت. انداز میں مطانت اور زبان میں کھلاوٹ زاده المی تموریه بند سے جدی یا نے اور بڑھ کی ۔ یول تو ان سے پہلے بعی مندوشان می فارسی شرو ادب کا جست نیره یا ره خصوصاً خشره اور شن کی خلیف معدی سے کا م سے کی و نا فرو ترنسی مکن بوروں کے سری ای من من من تّاءى كى متبوليت انهاكو بين كمنى كلدكمنا م است كراس ايك نيا قا لب اختیار کیاج بعدی سبک مدی کے ام سے مشہوم یا مولا اللی فواتے میں: و شوى ارى دندگى يا داقد ياد ركمنا جاسي كرب دسال ي اكر فاری شام ی نے ایک خاص مدت اختیا ک۔ یہ میرت بھیم اب الفیا کی تعلیم

كَ ثُعرامِم - حشيهم

میک چندبها د (م) مترح جوابرالحودت نیک چندبها د (م) مترح سنتزلموری. (۹) شرح مینا بازار (۱۰) مَثرت بنج رقعہ (۱۱) تول نصیل ردّ مراح الدین علی خال اً رزه (۱۲) ترميد أدوومدائت البلانية -

بعض نے (۱۳) گلتان سن اور (۱۲) ما کارانصنادید کوصها کی ہے شحات تظمين شاركيات وان بي نمير ١٢ - ١٣ - ١٨٠ أو دمي، إتى سب فارى مي مي -الكارسان واسى في التخاب دوا دين شوا مع متهد زبال أرود ( تذكره ) اود (۱۶) مِندوت نی سرف ونحو کوئمی ال ک اُردو تسنیفات میں خیار کیا ہے ج کلیات صبالیٰ ان کے ذی تلم لائرہ مولوی محربین آبجر اظمرعدالتِ اندہ ۔ منتنى وهدم زائن ميفش امبتى منبزل انزيا اور لاله بلدوشكو نآمي سلح تعاوين وس منشی دین دیال دلوی مفرشی امبئی بعیویال کلمیزسب کی کی می سے ۱۲۹۳ عرمیں مرّب برا ادر ۱۲۹۷ مد من مطبع نظائ کانبور می جیمیاً مصیح کا کام نواب س**یر محمد** صديق حسن خال ا درمولوک توريس جيرجيت أخسال سبت ر وزگا د سف انجلم ديا-

االف ؛ ايزه جوالمر بطرز سائة المورى كليا تصميان مي اس كايما فيت

لله يَعِينَ مُهُ كَالُونِهِ - اددمبره ادَسُنل د ماسع مِل يا ليك ، وافعٌ دست كرين بادار اوم بَنْ عَرَمَهُ كُومِهِ إِنْ سَنْ خُودِى سَانَسُوبِ كَيَاسِهِ . اگريمِ مِنْ يَاسِهُ كَدُو دُولِ ادادشنا واضح كى تعنيعت يس تحسّ ل تحن شهراده مرزاة ارخبن صابرك ام سيجياس مكر فالب اورنساخ اس کومیانی کی تعلیف بیان کرتے میں ساتاء العناد یہ کے ارسامی بیسلم ہے کہ اس کی عبارت سرسیدے دوست اور دیق مسال کی محادث بھیں کا متوتی بعد کو رسید ف اس دِ مُورِ انْ كُرك ما دوطرز من دُهالاً . ( حيات ما دير)

آمرسے علادہ تیامی ہے کہ شروحم ر مال و آسی نے محلیتان من بی کو انتخاب ﴿ وَاوْمِينَ مُثْوِّ كم عنوان عدد كركيا عد ک اُداذیں میرے کان میں اَئِں اور صعن بست گر کرمر گئے ۔ مغتی صعد الدین اَ ذروہ نے جب اس تُہا دت کی خبر کی تو ہے ساختہ کچار شھے ،

> کونکے آزروہ کل جائے نہ سودا نی ہو مل اِس طرح سے بے جرم جوصبانی ہو

## مهبائى كم تصانيعت

مولاناصبان کی مبلی یا دگاروں میں ان کے کئی فرز نہتے جو ذوق علم اور فرات شرر کھتے تھے۔ ان میں سب سے بٹسے مولانا سوز قوفود انھیں کے ساتھ شہید بیداد فرنگ مجرے۔ بائی کی نبست ہیں زیادہ آگا ہی نہیں تاہم ان کا کوئی کا دنا مرمحفوظ نہیں ہے۔ البتہ مہائی کی علی یادگاریں آج تک ان کے کالوفن اور فراتی سن کی شام میں۔ نیکن اس کا تبحب کہ ہما ہے علی وا دبی صفقول میں ان کو جندال درخور احتمال اسمحمائیا۔ آج کی سب میں ان میں سے بعض اہم تصانیعت پر انلہار نہیال مقصود ہے۔ میں ان کی تصانیعت بر انلہار نہیال مقصود ہے۔ ان کی تصانیعت بر انلہار نہیال مقصود ہے۔ ان کی تصانیعت جب ذیل ہیں ،

 جہال دودادسلمان شرفاقے ان کوتباہی سے دوجاد مہزاپڑا۔ لیکن و لی ہر
رب سے زیا دہ زوال آیا کہ نزدیکال رابیش بودجرانی۔ اسی بُر آشوب
زیا نے یہ کوچ جیلان کے باشدے میب کے مب بے تصور موت کے
گفاٹ آیار دیے گئے۔ ہوا یہ کسی خص نے ایک گورے کوج زنان خانے میں
مدا فعلت کرنا چا ہتا تھا ہیٹ دیا ۔ جس پر فرمی افسر نے مجلے کے تمام مرددل کو
گولی سے اڈا دیے جانے کا حکم دیدیا۔ انعیں کت تکان سم میں مولانا مہبانی می
تھے مولانا داشد الخری نے اس سانح نم کی تصویر نہایت مؤثر اندازیں
گھینی ہے :

" بولانا قادر ملی صاحب بولانا مبال کیفی بی بنے تی ادر اخیس کے میں سبح کی افعیل کے گری ہے کہ میں ہے کہ کہ دور کہ منا ذا بینے میں ہوا کہ کے ساخہ ہے کہ کہ دور کہ منا ہے کہ کہ دور کہ منا کہ ہا کہ کیکی کس کی گئیں۔ شہر کی حالت نہا بہت خطرا کس تی اور د تی حشر کا میدال بن مولی ہی ، ہاری بابت نیروں نے بعد دے کہ اطلامیں مرکار بی میدال بن مولی ہی ، ہاری بابت نیروں نے بعد دے کہ مال میں مرکار میں ہوئے کہ میں اور دریا تھا دی ہی ہے ہے کہ کہ کہا کہ موت تھا دے ہے ہوئے کہ اس میں اور دریا تھا دی ہی جہ ہے ہے کہ کہ کہا کہ موت تھا دی ہے ہوگ نیزہ جانے بی مدے ہی اور دریا تھا دی ہی بہت اچھا تیرک تھا دیگر کا ہوں منا بب اور ان کے صاحبر اور سے مولانا شوز تیرنا نہا نے نے تھے ۔ سی ہے دل نے اور ان کے صاحبر اور سے مولانا شوز تیرنا نہا نے نے تھے ۔ سی ہے دل نے اور ان کی کہ ان کو جوڑ کر اپنی جان بہا اور کیکن ناموں صاحب نے ہے اشارہ کیا کہ ان کو جوڑ کر اپنی جان بہا اور کیکن ناموں صاحب نے ہے اشارہ کیا کہ ان کو جوڑ کر اپنی جان بہا اور کیکن ناموں صاحب نے ہے اشارہ کیا کہ ان کو جوڑ کر اپنی جان بہا اور کیکن ناموں صاحب نے ہے اشارہ کیا کہ ان کو جوڑ کر اپنی جان بہا اور کیا ناموں صاحب نے ہے اس میں دریا ہی کہ کہ کو بوال میں کہ دیوا ۔ ۔ ھیا ۔ اگر کی جون کو کہ کہ کو کہ کو

ان سے کتاب پڑھوا کرئن - اور زبانی بائیں کرے اُسٹی روپے تنوا و تراو دی - اندلی فی سے کتاب پڑھوا کر اور دی اندلی فی سے متورد ہا دے ماغ میں استا ہے ڈالیں ۔ " جا۔ ان کے دل نے ناکہ دتی کو ایسا سستا ہی ڈالیں ۔ "

مونوی عندامی کا بیان ہے کہ موادی امام نبٹس (صببائ ) کا کوئی ورایٹ معاش من تقا- انعول سے يا خدمت ياليس رويے الله نک تبول كرنى بعدي بياس موسكة كي مت كزرت يروه ترتى باكر مدس اول بنا دي سك يك يكسى نے کا کہاے کر حب و لی کی سلطنت کے باغ میں خزاں کا دور دورہ تھا علم وا د ب کے تمین میں بہار آئی ہوئی تھی ۔ آئی ر انسٹا دیرسے معلوم ہو آہے کہ اسسیں زہ ہے ک تھلی بڑے بڑے علی مئی اور شواکا مرکزتی مولانا نغسل الم مولاً انفسل حق مولاً الملوك العلى تمس العلماء ضياء الدين مكيم احن الشرّفان. احباك منون منعير. مومن · ذو ق - خالب · ئيتر علوى · مهالي - آزرده - خيفة - ندير احمر- آزاد - ذكاه الندايي كالمين نن تعيمن کی ضیتیں غزنوی اور مجوتی عهد که اکابر کی یا د دلاتی تعیس اور حین کام مهتول ن تم ذکمت کی شراب سے دوریعے تعے مہال س مل علقے کے ایک کن کین تھے اور ان کے ان شاہیریں سے اکٹرسے نسومی رو ابعاتے۔ مُكُوانوس كرمنششار كى توكي انقلاب كے ناكام مونے پر و في كو وه روز بر دکین پراک ضوار و کھاسٹ. وہی تباہ موٹی امدد ہی واسلے براور شهرا در شهر بار سب نت عط اجول مرزا غالب و ق کمال و بال کولی شهر . قمرد بندمی اس نام کا تعا - یوال و شابی بندیکه اکثرمقا باست میں بہال 663,000 2

نئد ولی سے الدواکھٹوا ورمیش قدیم تعسیات ہی آئس ڈا نے میں عنی اتمیاز کے مک سقے

این زبان مندب ارجمند - در وقت خودش در و بی ب نظیرز، ان ی دیست و نزد کابر د امرائ دار انخلاف بعزت د اکرام بسری برد "

مہائی شرد تا میں بیش اہی ٹروت کے بہال تردی یا آ الیتی کے زائض انجام دیتے دیے۔ کرم الدین نے ان کی ملیت ، ظرافت اورامسلے سرت کی بہت تعربی کی ہے۔ ان کی ملیت ، ظرافت اورامسلے سرت کی بہت تعربی کی ہے۔ ۱۹۸۰ میں وہ وتی کالج میں فارس کے امراد مقرم و گئی کالج میں فارس کے تقرر کا واقعہ دلیسی سے ضائی نہیں۔ جب گرزن شاف طے کیا کہ کالج میں کی قابل فارس امراد کا تقرر مونا چاہی ومفق صدرا لدین از دو من بالی کہ بالی میں فارس کے بن بڑے اہریں ، غالب بومن اور صهانی ابق داشان محربین آزاد کی زبانی سنے۔ کتے ہیں ،

شرداسامب ( فآلب ) صب الطلب تشر لين لا سن مد معا حب ( مرشر السن سكر بيرى مكورت الحرين ) كواطد تا جوئى جوئى بي الله سن اتركو السن سكر بيرى مكورت الحرين ) كواطد تا جوئى بي بيري استعبال كو الشرلين لا من عمر برس كر د دو أد و سائل المري سن بيري من من من بيري المري سن من المري المر

ی موجودے۔

نون ایسے علالہ روزگا رکفین تربیت نے اگرمہ بائی کوج خود جربرقال تھے کال العیار بنا دیا توکوئی تعجب نہیں ، سرستد کھتے ہیں ،

"اس جزوزان می اسی جامیت کے ساتھ کم کن نفرے گذرا ہے اورط فد یہ ہے کے نفون متنا رؤاسخوری شخیت نفت واصطلاحات زبان اری اور متنقی مقال متن مقال من مقال من مقال میں ایسا متنقی مقال میں مقال میں ایسا کال بھم پہنچا یا ہے کہ مزن میں کمک فن کمنا جا ہے ۔ کمتب اور رسال توا عد زبان فادی اور رسال مقام و قافیہ و معاج آ ب کے ریخت تلم زاکت قم زاکت قم بی ایسا نوان ایک مقام دور اور کال مقال میں اور میں کا مقام دور مال معال میں کرمت مال نوان ایک مرد اور کے می متعشر ہے ۔ کمال میں کو ایسال میں کہم الدین کا بیان ہے ،

" فاری میں ! فاقدرت رکھتے ہیں ۔ یہ رے ذائے ہی کتب فاری سناشل ال کے لوف امبر میں تم م کتب فاریر بچھ دہے : عورت میں آتا دوں ۔

م رس و ی د قرط از اے :

امون اسبان مفقی عبدالوم و کرم الدین اسے بم صرفی احد تی ایت النظم الدین است نام مسرفی است الم می در الدین است در الدین د

ناب سريق صن خات فرات بي :

» دفون دملهم ركى إلى جندوا شت وفا دمى دانى و مبارت ديم كنب

اسخ اللہ ہے آھے ہے نے فالب کے اشارا درگزدے۔ کلہ آئیرا مشادیر میش قائم تے کے پی ادمیش نے دان تورم کھا ہے۔

سله عمع الجمن.

فاتب خودصها بی سے نموب کرستے ہیں ان کا ترجم اس طرح طمآ ہے:
مهرا بی تخلص جناب نیمی اشاب حضرت امثادی اشاد الانامی متدمهٔ
کملاسے روزگار اموہ افاصل شہرودیا دا ابرفون ججیبہ واقعت عسلم
خیربہ مخدی مولائی مولوی المرخبش سلمہ الشرتعالی وطن آبائی اسس
جناب مستمل ب کا شہر کرامت بہر تصافیر صافها استرعن الشرافد
مولدگل: مین مطافت آئین حضرت شابھال آباد خطفها استرعن الغساد

پھر بتایا ہے کہ موصوت کا سلسلۂ پرری حضرت حرفادہ ق کک اور ملسلۂ ما دری حضرت عبدانقا درجیل نی تک منتہی ہوتا ہے۔ اور یہ کہ ان سے سب اسلامت کما لاست کا سری یا باطنی سے ہے راستہ تھے۔

آثارانسنادید شمنی انحن ۱۱، دو سرسه تذکرون سے بھی اس کی آسید تی ہے۔

 نٹرونظم وجودی آیا اُس کا اسلوب وا نداز ایرانی اسلوب وا ندازسے قرامے مختلف مقا اوریہ یکوئی تعجب کی بات ہے مشرم کی۔ کیونکہ ہر ملکے وہراسے کے بیش نظر بیال کے حالات اخیالات اور نظریات کچواور تھے۔ اس سے ملاوہ صدیوں کی خدمت زبان کے استحقاق کی بنا پراگر ہندی اویوں نے ایک الگ دائی کالی و کیا خضب ہوا۔ غرض پیلسلد کم وہیش ترت ایک جاری دہ اُس بیال کی حکومت منلیہ کے دورِ انحطا و میں جب کہ برصغیر مندو یاک میں گری را دو کا کار پر حاجا آ تھا کچھ لوگ آ تی یا رسی سے مجابا ہی مندو یاک میں گری بدیا موجاتی تھی۔ انھیس میں اولانا مہانی کا شار ہے۔ مہانی کا شار ہے۔

مرنا فاآب نے ایک فرل می سبت فربی کے ساتھ اپنے معاصر فاری شراک دبی کا والد دیا ہے۔ لکھتے ہیں :

اے کو ما ندی من از کھ سمایا بہم جباست بسیانہی از کم شال بندرا خش نفساست دسخور کر بود ا، در فنوت شال شکف ان ان کا منال مؤتن و آنی و آنگاہ حربی اشرت و آنی و آنی و آنگاہ حربی اشرت و آنی و

له نیک بندی ارمانته پیشدید ، مکاری مال در در در می کردند از از در در در می کردند از در در در در می کردند از می

شعفِقات اخواد میسبه کراس مال ( ۱۱ ۱۱ه ) ۱۰ برت یک بیل یک ۱۰ بُرِخ که هساب درست نبیر معلم اوقار

## پر دفیسر خیا، احمد برایونی

## م مختصهائی معاصرغالب

قادی کا آنا زہادے الک میں غزنوی دغوری فاتوں کی آمسے ہوا۔
درجب سندہ میں قطب الدین ایب تخت، الحریث مواقر فادی ہی دربائی اور المی نہاں آواد ہا کہ این گھریلوا ور نج صبوں میں دسی پراکرت استعالی کرتے تے سے گرمرکاری زبان کا درجہ فارسی ہی کو دسل تھا۔ مکرتیں بنیں ادر گرای خانداؤں کوعودی و زوال ہوا ہے اس زبان کا سکہ برابر مابیا رہا، مرکز سے دور معووں کی مانت کسی قدر مختلف تھی۔ سکر مرکز کی سرکاری زبان وہی دی ۔
دور معووں کی مانت کسی قدر مختلف تھی۔ سکر مرکز کی سرکاری زبان وہی دی ۔
بہاں تک کہ مغلوں کا وور آگیا۔ یہ وگ در اس کر جہد میں جو ترقی ہمی وہ زبان ترک تھی اور ان کی ماوری زبان ترک تھی اور ان کی ماوری نبان وادب کو ان سکے جہد میں جو ترقی ہمی وہ ہماری تا رہے کا ایک دوشن با ب ہے۔ جہد علیہ میں فارسی ننزونغ کوجوجوں نفیر ہماری واسان بیان کی جائے تو ہم اپنے بھی میں جو مدی میں جو مرائی میں مرب تی میں جو مرائی میں جو میں جو مرائی میں جو مرائی میں جو م

بیزاد تے۔ وہ در و کرب کامطلب مجھتے تے اور رنج والم کی انجست کاعونان رکھتے تھے۔ اس طرح وہ شوق کی انجب کو جانتے تھے جوبانگ جرس کی طرح نشا سے بسیط میں زندگی کے قافلے کی رہائی کرتا ہے۔ کہا جا آئے ہے کہ خمیں کس بنا، جدید کاعونان نہ تھا۔ انفول نے نہ ذہب کے اندکوئی نظام نووض کیا تھا۔ نہ زبان ہی کے معالمے میں۔ یا آگر جا ہوتو یوں کہ لوکہ انفول نے کسی ایسے اوبی عددے (تحریک) کابھی افتاح نہیں کیا جوسلانوں کے مقاصد میات کی کھیل کرسکے۔

باینهمه ان کی بعیرت سے انکارنهیں کیا جاسکیا۔ اضول نے ان انکانا کا اچی طرح اندازہ لگا لمیا تھا ، کو یا وہ خود اپنی ہی تعربیت میں کہتے ہیں ، دیرہ در آنکہ کا نہد دل بشار ، لبری در دل ننگ بجگرد رتعس بتان آزری سرایت کے ہوئے تھا اور خود بینی کی وجسے ابی خودی بی خوت رہے تھے۔
ان کی ان بندی اس درجہ شدیعتی کہ خواد ف روز کارکا بلکا ساتھیں والمبی ان کے امراسات کو بشکل شور دھال دیا تھا گویا ان کی شخصیت ایک آلد مردد تھی جے ہوا کا بلکا ساتھو ی انگلیوں کی بھی سی جنبش معرون خمس بنی کردتی تھی ہے۔ ہوا کا بلکا ساتھو ی یا انگلیوں کی بھی سی جنبش معرون خمس بنی کردتی تھی۔

فادی اوراً دواشعاد میتجدالهام نهیں بوستے بلکہ یہ ایک طویل ومنی فل کا نیت ہوستے بلکہ یہ ایک طویل ومنی فل کا نیت ہم سے عادی ہوستے ہیں توصرت پوست ہی پوست میں معالی نیاب ایسے پوست معالی نیاب ایسے استعادی تعریف نیاب ایسے استعادی تعریف میں فراتے ہیں :

یں بھے نصاصت کا کمال بتا اوں۔ کمال نصاصت یہ ہے کہ کلام کی رکوں سے خون جگر کھینے لائے۔

فوض شاعرکا فرض ہے کہ استحاد کونون بھڑسے لکھے اور بھیراس خون کا جو کلمات کی دگول میں دوڑ آ ہے مشاہرہ کرے نیز عبارت اور اس کی افادمیت کے اسکا ڈات کا دوک کوستے ۔ اس طرح اس کا فرض ہے کہ اپنے دل کی آ کھ سے ظوام رکام کا مشاہرہ کرستے اور بھیرانمیس اس طرت تشکیس وے جس فات سنگیہ مرم ہے اشکال غومیں ہے۔

ن آلب سیاسی وابعهای زوال کے جدیں زندگی بسرکرتے تھے۔ اسس وقت اسلامی ثقافت عودی و کمال کے بعد زوال کا شکاریخی اس کے متبی صرف اینے شانداد مامنی کا مطالعہ کرسکتے تھے مگرت یہ ہی جدید زندگی کی وحرکون کوشن سکتے ہول یا اس کی بیش سنداسی کرسکتے ہوں۔ بھرفاآب نہ کوئی مجدد تمت تھے ناہم الم مصلح ریگر ہوجی نیلاس کی جیسی سلیم وافع اوسے اتاه انتے تے اورک وج سے انموں نے اپنے تام کار میں ویرنامہ " کے اندرنلک ختری کے مفرکے خمن یں اُن کا حلاج کی صحبت میں اجرافی ذکر اکٹر فاآب کے اشعاد میں متاہے) ذکر کیا ہے۔ اقبال نے عالب کے اندائس افتیات کی قوت کو دیجھا تھا جے اپنی فوجت میں انھوں نے اپنے نظام فلسفہ کامرکزی نقط تراد دیا۔

فاآب کو آبئ عبقریت پر بڑا نا ذکھا۔ ان کا خیال تعاکدان کے اشعار الہامی ہوتے ہیں اور جبر ل علیہ السلام محض ال کے اشعاد کے قلطے کے مدی خوال ہوتے ہیں۔ انعیس اسی بات سے ستی مری متی کی کہی نہیں تو اُن کے ابنا دوطن ال کے اشعار کو مجر ہی جائیں گے اور میران کی قدر دہمیت کا مسموسے افرازہ نکا سکیں سے جبیا کہ دہ خود فرائے ہیں :

کوکم دا درعدم ا دج تبه کے بودہ است شهرِت شعرم بچیتی بعید*ن خ*وا مرشد ل

کیون گردش مرام سے گرانہ جانے دل انسان ہوں بیالہ وسائونہیں ہوت ا یادب زمانہ مجھ کو منا ما ہے س لیے در جبال پر دین محرز نہیں ہول می مدیا ہے مرامی عقوب کے واسط سوگانا مگار مول کا زنہیں ہول می مریا ہے مرامی عقوب کے واسط سوگانا مگار ونائسی ہے اور مجمعی تو میاں! شاء کو اعترات ہے کہ وہ گنامگار ونائسی ہے اور مجمعی تو وہ اپنے گناموں پی فرکر آ ہے :

خوے آدم دارم آدم زادہ ام آشکارا دم زعصیات می نرنم

مندرمة بالى سي المعارسة مم محسكة بس كدودمة بالى بناك فالب كوكول إنا

یعنی اگرمی موجود نمول تو کچرس نہیں ہے کہ میں موجاؤں یا نہ موجاؤں۔
یا اگرمی اس دنیامیں موجود نہ موتا تو عدم میں موتا۔ بعنی میں الشر تعالیٰ کا جزوم و آلا اور تو ہیں دختارت مجھے عارض موتے۔
پرخلی ہی نہ موتا جو درو وکرب ، غوم و آلام اور تو ہین دختارت مجھے عارض موتے۔
عالب کے بہترین تعمیدوں میں اُن کا وہ تعمیدہ محبوب ہوتا ہے جے انفول نے
دسول اکرم سلی الشرطیہ دکم کی نعمت میں لکھا تھا اور جس کے اندوا مفول نے ابتدامیں
لین عہدر شناب سے گناموں کی تعمد کھینی ہے۔

یم بمینه مربوش نبودس سردر دلذت کامزام کمتارتها تقاادرمیرے پاس شودشا بر بنمی دخراب اور تیارملس طور پرمهجد درہتے . دات کو مربوش تها صبح بک سوتا رتبا اور میرے پاس شو د شاعری کی کما بیں اور دل کو بھلے گلنے دالے اشعار درستے تھے ۔

اس طرے وہ اینے گنا موں اور حیات باطلہ میں انہاک کو بسی سے زیادہ اشعار یس گناہتے ہیں۔ یہ ل کک کہ اور رسول اکرم سلی الشرطیہ سلم کے حضور میں تو ہرکہ تے بوسئے لکھتے ہیں :

ابی ایک نیک نفس انسان بن گیا بون ایرا چرو روش بوگیا ب مگریه صرف اسی وقت کک جبکه میرے نا بارت برادون و تمسیر افتک خونمی سے دعل جائیں -

ی فرض کیا جاسکا ہے کہ یقیدہ جو بامتبار ایٹ اسلوب کے غالب کے بہترین قصائد میں اور باحتبار انہار احساسات کے ان کے عمق ترین اشغاء میں محسوب مواجع کے سے وابس کے بعد کھا گیا تھا یعن اس وقت جبکہ ان کی عرب مال یا اس ک بگ بعگ عنی اس بن شاع اپنی ده مساکا بالا بارس ال بارس بن ان عادہ کرا اس بن السام بارس بن ان عادہ کرا اس بن السام بارس بن ان معب ذیل میں ا

دداع وصل جداگانه لذستے دارد سرار بار برو، صدسرار بارسیا

آخریں ہا داکام یہ رہ جا آئے کہ ہم ناآب کے خربی خیالات کا یہ انھوں نے حدباری تعالیٰ اور دسول اکرم کی نعست میں می شو کے ہیں یعین اشعادی وہ قدیم سونیوں کی طرح باری تعالیٰ کے مصوریس خونی فریا ہے ہیں کہ اس نے سٹرا ب کو نصاریٰ دمجوس کے لیے توصلال کردیا میکوم کین مسلمانوں کو اس کے لیے تشنہ دکھا۔ (یہ بات ایجی طرح معلوم ہے کہ خا آب سٹراب کو بیند کرتے ستے اور انھوں سے اکثر اشعاد عالم سرخوشی میں ہے ہیں) یا وہ تشمیت سے طلم کا فکوہ کرتے ہیں جس نے اشعاد عالم سرخوشی میں ہے ہیں) یا وہ تشمیت سے طلم کا فکوہ کرتے ہیں جس نے بیند را برب اط ضلیعت بر بنشا مد کھیم را برب اط ضلیعت بر بنشا مد

یز یرکو تو ت نالانت بر بینما و یا به محروی کیم الندکو جنگلی بروالی بنادیا .

ارجنیس انعول سنے براے دلکش الفاظ بر نظم کیا ہے . مثلاً اسے وہ وات اور جنیس انعول سنے براے دلکش الفاظ بر نظم کیا ہے . مثلاً اسے وہ وات اجس سنے دلیس کی آنکھ میں تفدید کی سوئی جبعو دی ا در جس نے جبر بل هلا الملا کی جنوبی میں توثی ہوت براے جازووں کو ابنی گرم جو نگ سے جلا والا میں تیری میں تت میں خوش ہوت بر طرح مؤل کا میں مواث با دو شرب اپنے مصیبت برواضت کرنے والے نفس کے ساتھ اس طرح اور شرب اپنے مصیبت برواضت کرنے والے نفس کے ساتھ اس طرت با دو شکست موں جس طرح سیاس میں فرعون کا النظم میں شرعون کا النظم کے ساتھ اس طرت با دو شکست موں جس طرح سیاس میں فرعون کا النظم ہوگا ہے۔

دہ اپنے ایک طنع میں سوال کرتے ہیں ، منقا کچھ توخدا تھا کچھ نہ ہوا تھے کہ کو ہونے نے : موامی وکہا ہا نہیں، انسان کویے تونیق ہی نہیں ہوئی کہ دہ اس بلند درسے کت بہنے ما آ یعنی انسان کا ل کے درجے تک ۔ اور اس کے لیے اس منزل تک بہنچا کیے مکن ہوسکتا ہے ، کیؤنکم

قیدِحیات و بندِغم ال میں ددنوں ایک ہیں مرت سے بیلے اومی غم سے نجلت الے کیوں مرت سے بیلے اومی غم سے نجلت الے کیوں

یہ تو در موا می کو کہ ان کھے بعد (شایروہ شاعری دمن زمری مین ن بلدطویل میسنے ہوں گے) وہ یاس دنا امیدی کے گھٹنوں سے سراٹھا آ

بر طوں ہیے ہوں سے اور یا ن وہ الیوں سے اور سے اس مت دہ کہا ہے: ہے اور تضامت رسر پیکار ہوجاتا ہے ۔ اس وقت دہ کہا ہے:

نغم اے غم کوجی اے دلفنیت مبانیے کے صدا مومائے گایسا زمہتی ایک دل

ادراكيطيقي صوفى كى طرح ده لذب مصالب كواب ايك شوم مترنم موكر

سناً اب:

رنج سے فرگر مواانسال تومش ما آب سنج شکلیں آئی ہویں محدیر کہ سال مولیں

اس طرب تاری خاتب کے ان قصائم کا مطالعہ کرنے ہمد ہو غرب ہستمادات ارمعقد و خلق رموز و ملا ات بہت کی جب ایس ہمان اور سید سے ساوے شریا معرب سے دوجا دم آ اب جن کے اندر شائر نے اپنے بند نمیالات کا اظہار کیا ہوتو وہ ایک کا ل خوش بخق کے مائے مسکرا آ تعت ہے۔ ناآب سے یہاں ہجرو دسال اسل میں دونوں زرگی کے دو تطب ہیں اور ہجراس ا بری شوق کی وحیے بہا ہوا ہے رمبیا کہ جدمیں محمد اقبال سے زائے تھا) فاآب کہتے ہیں : کیا خرب کہاہے شاع سے جوادی کی اس صد تک میلاگیا! اور پیریجیا ہی کیا ہے مبکہ مجوب کی یاد تک مبل جائے ۔

ناآب کے یہاں اور می اشعادیں جواس شعرکے مشابہیں، ضعوص اُ اس دقت دب دہ ان فی مجت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمر صال فاآب وہی ہیں جن کا عقیدہ تھاکہ سواسے ورد وغم اور دینج ومحن کے عشق و محبت کا اور کوئی مال نہیں ہے۔

اً رُمِهِ طالب شاع نے منہ ( دہن ) کواس دخم سے تشبیم دی ہے جوکہ بھرگیا ہو ہ

لب ازگفتن جناں بتم کد گوئی د { ں برہیرہ زیجے بود د بست

فآب نے مین شاق کا حال ایک عجیب دغریب اور نادر استعاری کشکل میں بیان کیا جا کا حال ایک عجیب دغریب اور نادر استعاری کربادی کشکل میں بیان کیا ہے تو بس کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اگر ایک دل دوسرے کے ساتھ ل جا تا ہے تو بس ایس میں میں حیبا ہے ایس میں میں حیبا ہے ہیں۔
ایسا ہی مجمد بیا کہ مغرم انسان کے مونٹ آپس میں میں حیبا ہے ہیں۔
میں۔

زیرگی سهرگام دستواه ہے مہر بات شکل ہے ۔ اگرچہ وہ سروع میں اسکان ہی کیوں نظر آسے بھر بھی وہ بہت دشوں موجا آہے۔ اس وقت مک توفیق این این آء م کوافسال نہیں بننے دیا ، میں کہ دشوارہے برکام کا آسال ہونا ہوں کہ دشوارہے برکام کا آسال ہونا ہونا کے دی کو میسنر نہیں اسال ہونا کے دی کو میسنر نہیں اسال ہونا کے دی کو میسنر نہیں اسال ہونا

جوتاع کے الفاظ سے دھوال بن کراٹھ را ہے۔

اور می بے شاد اشعادی جن میں شاعرے آگ کی بیر پوں کا ذکر کیا ہے جو اُس کے قدموں میں پڑی موئی ہیں یا اُن آتشی کھیلوں کا جواس کے دل کے شراد دل سے اُسے ہیں یا اس بجلی کا جواس کی شب میات ہی کھیلا ڈوالتی ہے ( ناآب کا خیال ہے کہ آگ سنے میں حفاظت کے ساتھ موجود رہی ہے اور بجلی کا انتظار کرتی دہتی ہے تا کہ اس کی آگ کے ساتھ متحد ہوجائے جس طرح خون رکون میں معفوظ رہتا ہے اور مجبوب کے تیرد ل کا انتظار کرتا رہی ہے ۔ اور مجبوب کے تیرد ل کا انتظار کرتا رہی ہے ۔

ناآب نے ایک نزل تھی ہے جس کی رولیٹ ہے " صل گیا " اُن کا دل موزش درونی سے جل اُن کا اور وحثت کا خیالی آئے ہی صحوامل گیا :

 عرض کیمے جو ہرا ندلیشہ کی گرمی کہاں کچوخیال آیا تنیا و شت کا کہ سحوامیل کیا

ادراگرشاع عدم میں مذہو ما بلکہ سرم سے پہنے ہو ما تو اس کے شوق ہودا سے عقامیا بازو بل میا آ۔

> یں سرم سے مبی پرے موال وریہ نیافل اربا بیری میں تنشیں سے بال عظام مکیا

لیکن اس نفیس فزل می مب نے بہر شویہ ہے ، میرے دل یں ا دوق دصال دا نوجوب کی اور اس گھر تو آگ لگٹ کی اور جو بجداس کے افراد تھا ، دوسب کھ حل گیا۔

> دل پر ندتروس و یاد یاد یک با ترنهیں آگ دس گویس مگی ایسی که جو تصاحب کمیا

لیکن اور تھی ہے شار اشعاریں جن سی شاعر بطرز دیگر لیے شوق کی نفرائی کرتا۔ ہے۔ اس کا اشتیات ایک الی آگ ہے جو جلاکر تعیز نک ڈوالتی ہے ۔ جو ان تمام احساسات و تنمیلات اور انکار کو خاک سیاہ کر دستی ہے جو اس کیا نمام دولعت کے گئے ہیں۔

ینطری امرے کو فالب سے پہلے بہت سے شواء نے اسے لیفٹوں
کی آگ ا درا پنے عنی کی موزش کا ذکر کیا تھا ادر بینے کا کنا یہ جو خود کوئیم کی
آگ یں گرا دیا ہے اکد فناد کا ال کا مرا اجکھ سکے نیز اس وصال سے مخفوظ ہوئے
جس سے بھرکونی بازگشت نہیں ہے۔ یہ ایک قدیم علامت ا رمز ) ہے جو طلق
کے زمانے ہے ایک طبقے سے دو سرے طبقے میں منتقل ہوتی جی آد ہی ہے ،
مس طرح خود شمع کی علامت جو اپنے جبیب کی مخل میں دوتی ہوئی جلتی رہی ہے ،
اکٹر فادی ا دب میں ماشق شاعر کی دلالت کے طور نرشعل ہوتی دہی ہے۔ میکن مارٹ نیا رہوزی ال نہ سے مراسی مارٹ کی علامتیں ( رموز) ال نہ سے مراسی انتخاب سوز و دھوال اور بجلی کی علامتیں ( رموز) ال نہ سام روایتی اشکال سے کہیں آگے بڑھ کے بھی کے بڑھ کے بڑھ

براکیا خرب مال ہے! میرا بدن آگہے میرا بسترآگ ہے مجت کہال ہے ناکھی اسے مجی آگ بجردے ا دول ۔ غارب بیائے ہیں کہ مرتا یا جگ بن جائیں ۔

سباچات مین که سرا پاهمک بن جانین. سالیم دود نسکایت زیبال برخیرز د

بزن الشرك فنيدن دميال بغيرد

میرے بیان سے شکودں کا دھوال کب تک اُنستا رہے گا۔ آگ کو بوراک اُدیبال کک کرساعت ہی غائب ہوجائے بین دہ آگ بوحا سُرمع کو بلاک کردسے تاکہ اس شکوسے بی کور سربسکے نہیں کرآ ، بلکہ اس چیزکو لائ کرآ ہے جواس سے بہتر اور لذیذ ترہو۔ بلا۔ درد اور معیست سے ہی وہ چیزیں ہیں جوشاع سے ول میں بھری بوئی ہیں اور آسے بیجان میں لاتی ہیں۔ میرسے خیال میں کسی اور شاع نے بلا اور بیجان خاط کے درمیان مناسبت کا اس سے بہتر علامتی انداز ہیں ذکر نہیں کیاجس طرح غالب نے مدست طرازی فر ائی ہے۔

ذوق بلاکے ساتھ اس طرح رتص فراجی طرح بل کا سایہ بانی میں۔
عظہر جا اور آن وا مدمی ابنی مہتی سے مدام وکر رقص کر۔ بل ہمیشہ ساکن
رہاہت، کبھی حرکت نہیں کر تا۔ لیکن اس کا عکس جو ایک ہی وقت میں بل کا
مین بھی ہے اور غیر بحق کر تاہے ، جس وقت موجی تعبیر شے ارتی میں
میاس مع مرد سے عواتی ہے۔
مارتی میں میں مرد سے عواتی ہے۔

مراکیلس شاع کے قلب کو حرکت میں سلے آیا ہے اگرم وہ شعارے آفتا ہے کا لمس کیوں نہو۔

> ارز اسے مرا دل زحمت در دختال پر میں ہوں دہ تطروفہنم کہ موخار بیابال پر

میرادل آفتاب کی شعاعوں کی زیمات سے ارز آ ہے۔ میں بنم کا دہ قطرہ میں میں ایر ایر ایر۔

تمت كى شرىيت مى كونى خور بىيانىيى بى حى كى كالى بى بى بىيى بى

ہے اور اس مندر سے بھی جو اس جیے ہو ہوں سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا میں مرسکون ہے دراحت خاطینان . موت کا خیال انسان کو نئی محدت طراز یو ل بر ہمادہ کر ا ہے۔ یہ کہ موت کا خیال ہی زمگ ک بیش بھا متارع ہے۔

ہوں کوہے نشاط کاد کسیا کیا مذہومزا توجینے کا مز اکیا

نشاط کاشوت کس درجہ شدیدہے اور کس درجہ گرم ہے۔ اگرموت نے ہوئی تو زندگی کامز امیں نہ ہوتا۔

بال موت اعال کی ترازه اوران کے معیاد کو تعین کرنے والی سے تکین غالب کا دل اس انراز فکر برقائع نهنبس موتا - وہ اطینان سے طالب نہیں یس - شاید موت اُست وہ علمانی ت عطابی کردسے ، اگرچہ وہ مجمعی اس آرزہ کا اظہار میں کردستے یں و

موٹ مرکے ہم جورموا ' ہوئے کیوں یفوقی دیا نہ کہیں جنازہ اُٹھٹا نہ کہیں مزار ہوتا اس کے بعد دہ اپنی ہت کو چرہے مجتن کرتے ہیں الدیہ کہد کر اظہام فرکرستے ہیں۔

نیالِ مرگ کرنسکیں ال آزدہ کو بختے مرے دام آنامی ہے اک مید زوں دہ مجی اگرچہ موت کا خیال ایک زخی دل کوسکون کی نعمت بخشآ ہے لیکن مہ میری تناؤں سے جال میں ایک مید زوں سے زیادہ نہیں ہے ۔ مین موت ایک بڑایا کے اند ہے جے شکاد کرنے کی شکا دی بھوا کک غفلت كوش پرستنبه كرناسي ماكد وه غايت الغايات كى مبانب برى عجيل فراكى اوريردازكود كيم كيسكيس -

غرض شاع جهال مجی مود وسعت چا بها ہے اور اس سے مجی شجاوز کرے مجنوں بن جا تا ہے جو وشت و محوامیں سرگفتہ بھراکرے بہال کک کہ قیدیں مجی خیال میں آوا دہ و مرگفتہ بھر کا دہا ہے۔
ارباب چارہ ساذی وضت نہ کرسکے زنداں میں مجی خیال بیا بال نور د تھا

تاع خود کو ساحل سے تشبیہ دیا ہے جو دسیع سمندر سے کے ملنا جا ا ہے ادر سمندر کی قدیم علامت دہرا آ ہے۔ یہ علامت صوفیا کی بسندیدہ علامت ہے جس کے ذریعے وہ انفرادی ردح کا الومیت کے بحر ابیدا کن رسی فنا مروبا نا بیان کا بیتے ہیں۔ نما کب اسے سمہت مالی کا رمز بتا تے ہیں اور فرائے ہیں ا

يين كو٠١غ ب ده الدكرب مك ندكيا

فاک کا رزت ہے دہ تعطرہ کہ دریانہ ہوا

بوناله ونوس كب نه آياتهاوه دل كاداخ بن كيا اورج تعره مندر نه جواتها و د فاك كارزق بن كيا -

یہ دہی خیال ہے جے بعدی علامہ اقبال نے اپنے بہت سے اشعادی و سرایا ہے الیکن فآلب نے اس طلات کو ایک دوسری ہی شکل میں ہمیشس کیا ہے -

> تونیق باندازہ بمت ہے ادل سے سیکوں میں مہ تطرہ ہے جوعمو سر نہ مواقعا

ین دوآ نوج شاع کی آگھی وطلک روسے مولی سے زادہ مش تھے۔

ادریشوق اس دنیامی ابنی آخری صد که نبین بہنج سکا۔ اس کے بھی دہ آخرت ہی میں دائی ہو اہے۔ شاع ایک قدیم صوفی کے خیال کو استعال کرتے ہوئے ہی ہے۔ شاع ایک منست کی کوئی اہمیت نہیں ب دمیدا کہ بھی مرتبہ مفرت دابعہ عددیہ نے فرایا تھا) وہ قوصرت متقی و بہری کا دصرات اور زہا دوعیا دکا مقام ہے اندکہ اہل شق کا حشاق قوصرت دیدار الہی کے مشتاق ہی اور الوہیت کی گہرائیوں میں غرق مونا جا ہے دیدار الہی کے مشتاق ہیں اور الوہیت کی گہرائیوں میں غرق مونا جا ہے ہیں جن کی کوئی تھا ہ نہیں ہے ۔ فاآب اسی موضوع پر فرائے ہیں (اوراس میں عن کی کوئی تھا ہ نہیں ہے ۔ فاآب اسی موضوع پر فرائے ہیں (اوراس کا ذکر عمونا الن کے اشعار میں ملا ہے)

درگرم ربی سایه وسرمیشه شونمیم با اسخن ازطوبی و کوتر تنوان گفت

ہم دان مرارت میں افغاری میں ناسانے کے طلب کا دہیں انتہا کے است کا ایک میں انتہا کے است کا ایک میں انتہا ہے کے ا امارا ہم سے طونی وکوٹر کی بات ناکرہ

اُدد اگرت علی اس طلب می کہیں تقسر جا آب توبربنا سے معت مقام ہے. مذکر تناعیت وکو ماہی آرزوکی وصریتے۔

> صععن سے ہےنے قن وت سے یوکھ جمجو میں دبال کمیہ گا ہ ہمست۔ مردا نہم

میرطلب کومیور دین بر بناسے صعب ہے زکہ بر بناسے تناعست ۔ تناعت بمت مال کے لیے وال ہے۔

یعن میرے پہاں اس درجہ ٹوٹ وطنب ہے کہ وہ اس مکال کو بھی بیجان سے اے گئا جہاں ارباب ہمت آدام کرنے گئے ہیں کیونکہ وہ بھی مجمی داحت کے ممثلج موتے ہیں ۔ رہا میں تومیر مشعلہ تو انھیں اُک کی لیکناس کا ایک بیلوا در مجی ہے۔ ہارے شاعر کا مقصد محبوب کاول یا دومال نہیں ہے۔ درد دغم کی ایک منزل سے اگلی منازل کی طرعت لا متناہی عود ن ہے۔ دوہ اس آگ سے جو اُن کے تنب یں بھڑاک دہی ہے، اسس آگ سے جو اُن کے تنب یں بھڑاک دی و مجاو کو ملاؤل کے آتی موزندہ کی طرحت مودن کرنا جا ہے ہیں جو اُن کے دال و مجاو کو ملاؤل دومان تیروں سے جو اُن کے سینوں کو چھیدتے ہیں، ان سے مہلک ترتیروں کی مناکرتے ہیں جو ان کے سینوں کو چھیدتے ہیں، ان سے مہلک ترتیروں کی مناکرتے ہیں جو ان کے سینے اور مگر سبھی کو پارہ پارہ کرکے دکھ دیں تاکہ ان کا کوئی عضو محمی سلامت ندرہ سکے۔

نرض نماب ایک لاتمنا ہی حرکت اور ایک لامنا ہی ٹوق و اشتیا ق کا ٹ عرہے - الحفار فرایٹے دوکس طرح اپنی عجو بہستے استہ ماکرتے ہیں ؛ بیا وجوش مناہے وید نم بھٹ کر جو اشک از سرمز کان کیا مدفر بگر

جلی آگ کو میرس شوق و اثنیاق کے ہیجان کو دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ میرست کمیکوں سے آسو کی دھارکس طرت پر رہی ہے۔

مینون و افتیات مجمیس شاعرنے ان آنووں میں برل دیا ہے جوم ہوہ کی طرف دیکھنے کے شتاق میں دنیا اور آخرت کی ایک رومانی قدت ہے۔ یہی وہ افتیاق ہے حس نے صلاح کو میمانسی کی رسی کی طرف بلند کردیا' جب اے توحید کی بشارے کی۔

یمی وہ اٹنتیاق ہے ہی کی خاطر فر بادکو ایک المناک موت سے دوماد مونا پڑا۔

یمی دومٹوق ہے بایاں ہے جس نے مجوں کوم موافد دی سے ہے مجود کر دیا۔ ازلی فر با دجودن کاد المی موضوع ہے اور کما بت اس اغذ اور قلم کی ملامتیں جون ن کے دل کی سندیدہ دموزو سلامات ہیں -

اس تبیل سے شب ہجرادراس سے مصائب کا دصف ہے: جب ساہی بوتت کتابت درت پر بہتی ہے تو نقوش تحریران مشبہاہے

بدائی کی تصادیر بن جلتے میں جو میرے نعید بمیں مقدد موکی میں اور وفتا لی ا (سابی) شب بجرا درمقد (جے ایرانی اور ترک" بخت سابه "سے مورم کیتے

ہیں) ان میں سے ہرا کی سیاہ ہے اور شاعرے خیال میں ہرا مک بودا دیت میں ان میں سے ہرا کی سیاہ ہے اور شاعرے خیال میں ہرا مک بودا دیت

کے طرف بہشر ہے جو آس الیخولیا کی اسل ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ 'آآب سنے اپنے ایک بھتوب میں لکھا سے کہ مجھے عشقیہ اشعاد سے کوئی

ا یا آن کے ، بین ہو اے۔ اس سے ان کی مُراد موس پرستانہ اِ شعار سے ہے در نہ ان کا کام عنق مطلق کی روئ سے تجرا ہوا ہے۔ وہشق ہو آومی کو

ہے درور اس مار ہم اس کی کردیا ہے ہور پر اسے میں اس براری و فناکر دیتا ہے اس کی گرد ن کوقطع کر دیما ہے اقلب کوچیر کر دیکو دیما ہے اس سر بریں سریری میں میں میں میں

کے بکان کو مبلاکر خاک سیاہ کر ویا ہے۔ اوریہ اِست میں مبائتے ہیں کہ جمعی شعرادا سینے معشوق کا برمیطور وصف بیان کرتے ہیں کہ وہ ظالم سے معے سوال

قل عناق إانفير جرك لكافك اوركولى م نبي ب يا بعرده اين عناق سه كردالى رتماك ادراس كي اوجود ده اسن ان م و

عثاق سے بے پروائی برتماہے اور اس کے اوجود وہ اپنے آلام و مصائب میں زیادتی ہی جاہتے ہیں۔ نالب کامجوب یا محبور بھی اس روہ بی زیر نے معالم نسبت میں بھی میں سے ساتھ میں دوجہ کی دوروں

نوے سے مخلف نہیں ہے اور اگریمی وہ اس روایتی انداز میں کچھ اضافہ کرتے میں تومزے اتناکہ ذکر جوب کو اس مبائنے کے ساتھ بیان کرتے ہیں

جوموت، فنا ادر مدم کے لیے ان کے اشتیاق کوشدیدسے شدیر زبادیا

اقتباس میشی کری اوران کے عوی خیانی ت کرون اف رو کری اورتب شاید قاری کی بھویں یہ بات آسکے کہ مندوت ان اور باکتان کی اکذ سند اسے کو ل پند کرتی ہے۔

غانب کے اُردد دیوان کا آناز ایک ایے شوے ہوتا ہے ہسک اُند ایس سے اِند ایس سے بانند ایس سے پہلے مجومہ شعری میں اور کوئی شعر سور ا

نقش فريادی سيکس کی تونو تو يرس کوندی سند پرزن - پينيه تصوير که

ياليمة الفق ميشان ك كالمرين بالراب والالات الأراء الأ

بھے اس کے بادجود اپنی ایک غرل کے قطع میں اپنے اُردو اسلوب پر نو کرتے ہوسے فرماتے ہیں :

ہ جہ ہے کہ ریخہ کی نکے ہودٹسک فاری محفتہ غالب ایک باریڑ ہے لیے مناک یوں

احوں نے فاری زبان میں قدیم انراز میں سرتھیدے تھے ہیں ،جن میں سے سرا کب رحیہ اشعار کی کثیر تعداد پڑتنگ ہے۔ ان میں صوبہ قصا مرجعی میں، نمتیهی اورحضرت علی کرم التَّه ومبرکی منتبت یں بھی (غالب میں المذرب تھے مالانکہ ان کے خاندان کے دوسرے افرا دساک الب السنت واہماعت کے بیروقعے ) ان کے علاوہ ان میں مندوستان کے یا وشاہوں اور بشرستان کے اندر برطانوی حکام کی مرح می مجی تعبیدے تا ال میں موخرالذكر تصالم میں ان کا مقصدهمو نا مبلب مال و دولت اور حافظ بی ہوّا مقا- انفیس شرو ت میں ہندوستانی اسلوب کے اشعار پسند تھے المذا وہ اس روش کی تقلیب كرتے تھے خاص طور سے نظیری کے اشعاد کی ایک ایرانی ایندو اکت نی تاری کے علاوہ درسرے لوگول کو اس سوال کا جواب دنیا نامکن سے کھ نْالْبِ صِيْعَنَا شُوكُولُ مِن كُلْ كُلِي فِي وَاسِي جِهِي فَا شِيرِازِي الْمَيْرِسِرِهِ فِي مِلْ وَأَي ف استعال کیا تعاً اینان کی کوشش کرست تعے پائسی ایک مغربی تاری یہ توبه بات عميال مومانتي سے كه ال كا فارس اسلوب مو يا اُردد و وو مندوساني اللوب مے مائندوں کے انداز سے شابے بیاں کے کہ وہمتف اقدام كے ايبا مات ، تركيب كلات اور فير انوس كنايوں سے اختراح وا مراحات انتهائی مبالغ کرتے میں اس وجرسے ال سے اشعار کاکسی دومری زمان ين زجركرنا نامكن هد المنة يربوسكات كريم خالب كي من افكار كا

اس طرح بر جمند ایرانی قدم کی این تاریخ کی ابتدامی عزت وظمت کی علامت مقادر فارسی کا برت در نعت کا ) مقام در نعت کا )

پھراس کلیات " نیں ان کی مبوق الذکرتعنیف میں پالی جاتی ہے جو غدر ، ۱۹۹ کے حالات پڑشل ہے ادر" دستنو کے ام مے موسوم ہے۔ ان کے علادہ فاری سرف بخوس مجی انھوں نے کہ رہا ہے اور تدال کے ملادہ فاری سرف بخوس مجی انھوں نے کہ رہا ہے اور تدال

ایک اورمجومه اشعاد ہے جس کاعنوان سیدمین سے اورجو اُن کی وفات سے صرف دوسال تبل ہی شائع ہوا تھا۔

اُردو زبان میں ان کی معنفات کے اندر حسب ہیں کتا ہیں شامل میں :

ويوان

ديوا ل سكفتنمانت

ان کے مکاتیب کے مجوت ابدان

ه آردو سنه معنی <sup>س</sup>اور هورست دی <sup>م</sup>

یکمنی جمیب بات سند که نااب جو بعد می آدده ت فلیم ترین شاه کی چینیت سے مشہور موسف ۱۰ و خود ایٹ فارسی تصالم که آدوه و تعدر باز ترجیح دیتے تصریفانے فر مائے ایس :

ا افارق این وابلینی فشهر سه را نهار آهر

يخور ازمجوط أردوك سيامت ناست

نيز فرات ين :

بود فاتب عند یسے از استان تم سے ان فنست مولی من ایک زیرے

كووفات بإكيا-

ہم بیسلیم کرتے ہیں کہ اس شاعر کی سیرت اول نظرمیں کوئی ول کشی
نہیں کھتی اور اس کی تخصیت بھر بندیرہ نہتی۔ نؤور ہمیحبر لہو و اعب میس
انہاک از دوا بی ذکر کی بابندیوں سے نفرت ، مجاد لے کاشوق ، فیمول
ساسی و تا تر بذیری کی ال اوسان کے امتر اج سے حظیم اور مقبول موام
شاعر کی شخصیت ، تشکیل باسکت ہے ؟

آیئے ددنوں زبانوں میں اجن پرانھیں عبور کا ال تھا) ان کی معشفات پرنظ ڈالیں :

> کلیات تنظم فارسی (شائع شدہ ۱۸۴۰ء کے قریب ) گل دعنا جو ان کے فارسی اشعار کا انتخاب ہے

ایک اور انتخاب جوشاع نے نواب راہور کی منزست میں ١٠ ٨: ٩

یں بیش کرنے کے بعد تیاد کیا تھا۔

کھیات نشرِفاری جوسب دیں رسائل بشل ہے،

تیمودلنگ کی اولاد کی تا ریخ جس کے مسرمت نفسعت اول بی کوشا سر مکمل کرشکا تھا۔

انع آبنگ یہ فادی اسلوب اور انٹ نویسی پر ایک رسالہ ہے۔ قاضی برہان جومٹہور نفت کی کتاب برہان قاضے کا دد ہے۔ تاموکا خیال تھاکہ یہ نفت نورکا نی ہے، جکہ اخلہ طاسے ملوہے۔ بعد میں یہ دسالہ زیادہ مبوط تشکل میں درنش کا ویانی سے عنوان سے شامنے ہوا۔ پیزان کا دہ اوہ ادکے افسانے کی طرف اشارہ کر تاہے جس نے فاصب بنھاک سے خلاف علم بنادت باند کیا تھا (جیباکہ شاعر فردوی نے شاہ المے میں بریان کیا بعد دوبی جود سے جور سے جنیں بعد میں غالب نے تبنیٰ کرلیا عالب ان دونوں بچوں نیزائی ہوی کی ضروریات زنرگی ک فرائی کا خاص اہمام کرتے تھے۔ ان کے ملاوہ دوتین طوزین کا بحل کی کیونکہ وہ اسنے فیانس تھے کہ خواہ خود بجرکے دیں مگرکسی اُمید لکاکر آنے دالے سائل کو خالی اوقہ نہ وہ نے دیتے تھے ۔ وہ استے ایک محتوب میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بارش میں ان کا تکان کس طرح فراب ہوگیا اور اس کی مرست سے ہے کوئی انتظام نہیں ہے ۔ اس کے خطود دیکا تیب اس تسم کی شکا تیوں ادر دینے دیم کے بیانا ت بر مشل میں مثلاً فراتے ہیں :

زال نمی ترسم که گرد و قودوز ی مباسے من ۱۰ گر باشد مهین امرد زمن فرد لید من

ہی دن بعدمرگیا۔اس کے با وجود خراہی دربارے ماتھ فالب کے براب خش کوارتعلقات رہے۔ آخرکار ، ۱۸۵میں غدرکے بعد خل مکومت کا فاتمه بوگیا اور برطانوی حکومت نے آخری مغل مامیدارکومع ول کرکے زنگون میں جلاد طمنی کی زندگی گزار نے سے پیلے بھیج ویا۔ ملکہ وکٹوریہ مندسان كى شابنتا ومقرد موسى مرف كو حيولى ميونى راستى برائ امرودى ر روكيس - اسطرح ايك مرتبه عيره بلى تباه وبرباد مونى اورست كممسلمان اس میں آباد رہ کئے۔ عالب کو تعیراک مرتبہ اور اپنی ما مزار پیشن سے اتع دھونا يرس بكربيض الكرير حكام كے ساتھ غانب كے برسے فلصاء تعلقات تنف انعول نے ان کی مرح میں نیز ملکہ وکٹوریے کی مرت میں تعماله غرا کھے تھے، جو باطل پڑوہی اور ریا کا ری سے ملومیں ( یہ اُٹ کک کہ بعض معاصر نقاه ول نے اس ریا کاری پران کی طامت سی کی سے کمپیونک انھوں نے ایسے کل ت وعبارت کو استعال کیا سے جو عیقت و اتعی ک ساتدكس طرح بم آبنگ نبيريس) اس طرح انفول في درك بارب مِن ایک فاری دسال تعنیعت کیا تعا مجسمی قدم فارسی الفاظ کے متعال كالترام كياب. إا نبهم ملكم عظم كى محومت نے ان كى نبتن مارى نبير كى لېدا النول ئے ايك خود مخار والى راست كى طوت توب كر ١٥٥، یہ رامیورکے نواب تھے۔ خالب نے ان کی اور ان کے بٹھے ک ، ٹ سر ن ک اس طرح سوروبيه المانك آيدنى كشكل كل الرجوان كي منهوديت : مركى ك متكفل يمى - ولى آنے كے بعد يمى دام ودست ال كا د كم يغه برقرا در إ -اس سے کھ عرصہ میلے فاب نے این بوی کے بعد سنے کو گود لے لیا تعاد بواک نظری تناعر مامگرده مین جانی بی میر انتقال کرگید اس نے لیے

سرای فزوانتخار بھے تھے۔ انھیں تعین تھاکہ دہ خواص کے تاکویں اوروم کے دان کے کانوی کو بھر کتے ہیں اور نہ ان کی بلند تعیرات کر رسائی ہوسکتی ہے۔ اس کے باوجود دہ جا سے تھے کہ انھیں می سوام کی نجریا ٹی اور تعبولیت مصل ہوجائے اور دہ ان کی تحیین دا فریں کا دور د بن جا میں لہذا وہ دوق سے حدد رکھتے تھے جے توگوں کے نواں پر بھورت کی تونیق ایزدی مائس متی ۔ دہے فالب کے اشعار تو ان کے بارے میں ان کے مقاری سے ساس متی ۔ دہے فالب کے اشعار تو ان کے بارے میں ان کے مقاری سے سے ایک نقاد نے کہا تھا :

کلام تمیر شجھا و کارم نیے را شجھے بھران کا کہا دہ آپ جمیس یاندا تھے

آفرکار ۱۵۰ ما ایمی بادشاه وقت اساد شاه نطف این انعیس خلعت خاص سے نواز اور حکم دیا کہ خاندان کوریا کی ارتثانی زی زبان کی تعنیعت کریں اس فدست کے صلے میں انعین تم الدو یہ ابیر اما تضم جنگ کا خطاب مطاکیا کی اور جمل بیاس راہیدیا بات نی واقع رموال میں رامات کے حکما ا

ا ہر جن کر نموز قلیس ہے جمہورات وہ نمت کی وہ ہے۔ عکر خاب کو کار کا فریسی ہے کوئی جائی ہیں نہیں تھی جن نیز انسان سے است ایک شعر میں کما تھا :

> ما تعند مکندروه ادا نخوان و ام از ما بجر، حکایت مهروه فا بهرسس ا

جب ان کے حراف اور آن سے انتقال کیا تو وہ عدم ان ان ان کے حراف اور کا در ہے۔ ان ان کی ان ان کا در ان کا در ان ا ولی جد میا در کے اتناد مقرر موسلے مسیکر وزیا دو عرصہ اندہ سے ان کا در ان کا

(نگریزی قانون کی د د سے مجی جرم تھی البذا ہے ۱۸۹۸ میں ایک دن مرزا مساحب گرفیا ر ہوسے ادراس جرم تمار باری کی یا داش میں انھیں تین مینے کی قیدم وگئ اس کے اوجود شہر دفی میں ان کی شہرت بڑھ کی۔ دوسال بعدان کی ده دیرمند تنابوری موکی جعفوان مشهاب سے رکھے موسے تھے دہ یہ کہ تصر لطانی کا دروازه ان رکمل مائے عصد درا زسے و متمنی تھے کا مکال ا كالمبليل القدرمنصب الخييس في بائ يا ده إوشاد يأكسي تهرزاد معك أساد بن ماسين . منصب جليل أردو فارس شوركون سي كبين زياده إعظمت عماء اس ز ماسنے میں روان تھاکہ ٹا ان وقت جوشعرگونی سکھنے کا ارادو رکھتے مق شعرا مكادمي مسكس شهورت عركواس كام مستحي منتخب كراكرت تع اكدوه انعيل امس كتعيم دے سے اوران كا اتحاري اصلات ف سكے نيرواس كے اسلوب يوميقل كرسكے . اور ينسب مسعود و لمي ميں أسسماد ودق کے اس تعاجواردوک ایک نفر گفتار شاعرتے۔ اس مے کونی تعجب نه ہونا جاہیے اگر غالب ذوق کو حقارت سے دیکھتے ہوں اور نمیں ا در ان کی شاعری کو رخر استنانه محمقه موں مال مک که اضوں نے اپنے ایک تعیدے میں ان کی جوکرتے موے لک سے: نے برشترسوار برمماع بود ہا ل نے برشاں بروی عمرال برارست نے سرکہ تمنع اِفت زیرہ یز تھے ہرہ کے سے سرکہ باغ مانت بنبول ہاہت امرود من نظامی و خاقانیم بر دبر و بلی زمن بر مخبر و شروال را برست ذُونَ کے ساتھ غالب کے منفس و نفرت کا ایک سب اور هبی تھا۔ وو يركمقدم الذكركا اسلوب بيان مهل اور معيف مقابت عامة الناس بيسند كرت تعطى اس كرمكس غالب بيض مغلق اوربيجيده اسلوب محارت كو بوکیں ۔ نہ اس سفر کا کوئی فتال ہوا ۔ اس کے برمکس شوا ، کے ملسوں میں تمرکت کے دوران ان کے اور حامیا نِ قتیل کے دوران ان کے اور حامیا نِ قتیل سے دوران ان کے اور حامیا نِ قتیل اس نواح کا بڑا مجوب شاع تھا ۔ یہ بیف ان کے منسوس فاری اسلوب کا رش کے منسط میں متی و خاص طور سے حبکہ انھوں نے آددہ کو بالسکل ترک کردیا تھا ۔ اوقصید ہ بیکاری کے سیاری کلیٹ فائین زبان انتیار کرلی تھی ۔ اوقصید ہ بیکاری کے سیاری کلیٹ فائین زبان انتیار کرلی تھی ۔

یرہ برن کے ایک ایک ایک رہائی ہے۔ ان مدان و مارد سے ان کا زاع میں اوٹ کرد میں دہیں گئے۔ ان کا زاع

رابرباری رب وہ اس اقت شہرکے شاہر موریشی صوب ہوتے تھے۔
اور شخص نوابش الدین امر رئیس نوارو کے ما قدان کے تنا ذع کے
بارے میں بانیا تھا۔ یمال کک کر اب ہے ۱۹۹۲ میں انگریزی محومت نے
اس رمیں کور نمار کر سے بینس میاسی اسباب کی بناپر اسے بھائس کی سزا دی
تویہ افواہ جیلی کہ فاکب نے جن کے اس وقت کے انگریز ماکم کے ما تھ گہرے
تعلقات تھے کو رئیس نوبارو کی بربادی میں خفیہ کردا دانجام دیا ہے۔
تعلقات تھے کو رئیس نوبارو کی بربادی میں خفیہ کردا دانجام دیا ہے۔

اسادی کا سادی کا میں میں کا سادی کا میں میں کا سادی کا میں میں کا بین کا بین کا برنسیل میں میں کا بین کا برنسیل میں میں وہ در دا ذہ سے اس کی میٹوائی سے سے نہیں آیا تھا اللہ میں ہیں ان کے آنے کا منتظم تھا ، اس واتعہ سے اس نود دارش عسد کی خود داری یا تھی کا ازادہ انجا یا جا سکہ سب مالائی امتیات نے اس نوت کے دروا ذیکا یا جا سکہ سب مالائی امتیات نے اس نوت کے دروا ذیکا یا جا سکہ سب مالائی امتیات نے اس نوت کے دروا ذیکا یا جا سکہ سب مالائی امتیات نے اس نوت کے دروا ذیکا یا جا سکہ سب مالائی امتیات نے اس نوت کے دروا ذیکا گا۔

جوا کھیلنے کی فالب کو بھیشہ سے عادت ہوئی ہوئی تھی۔ جمہر خاندان ہوارو کے مقابنے میں مورد ٹی نیشن کے سیسنے میں کا ایا بی کے تعلق ان کی قرقعات تھم ہولئے تھیں الیکن قار بازی آگرج ند مرمن شراحیت میس بلکہ کے وسے یں نودکو فاری ادب اور گرام کے مطالع میں تفرق رکھا یہا یہ گئے اس کے بعد وہ خودکو فارسی کا محف سکے جنانچہ اضول نے اپنے ایک اس کے بعد وہ دوست کو ایک نظامیں لکو تھا کہ فارسی کی میروان میرے ہاتھ میں سے دو وہ اس بات کا بھی دمون کرتے تھے کہ فارسی آن سے یہ جبل ہے کسی میں کوشش کا نیجہ نبہ سے د

١٨١٣ ك قريب فآلب في اينا وطن الوف معورك وفي كى طرف مغ کیا جہال انھوں نے ستقاع طورسے اقا ست افتیا کرلی انھوں نے سال کے اندازیں فارسی اشعار لکھنا شروع کر دیے تھے بوہبت زیادہ نظام کا مہے حالاً تحد الهي ان كي عمر باروسال كي منبي زيمتن بيروه ودلي يرهرصنه ورازيك أردو کے اندر شرکونی کرتے رہے۔ اس طرٹ نوجوان نالب ادماء وشعراء کے مجمع یں شع خل بن گیا- ان کی زندگی اسی طرح نویخن سی بسر ہوتی دہی۔ پہاں مک که ان کی الی حالت اس درجه تعیم میشی که انھیں محبرے خاندان لولی و سے است خسب کے موسے حق کی بازیا فرت کے بیے مخالفت کرنا پڑی -لیکن دلمی کی عدالت میں انھیں کامیا بی نہیں مونی امدا وہ کلکتہ کے مفر ہیر ا اور سوسے بواس زانے میں سدو تان سے اندر انگے روی مکوم ت کامشق تها اتناه المرس البيطال وعيال بسية بن تهر الن مي دوري برهتي في ال كي بيت ين لاّرب وشا دماني بالعني ألى مريت كيب ان كارنادس في مرد و جوانعیں بہت بیندایا · بہال بک کا انعول نے اس شرکی نوبیوں کے اہے یں الخصوص اس کی نورا نی منج اور گنگامیں اشنان کرنے والی خواتین کی توبیت يس ايك فادى متنوى اليست في ميرجب وه كلكتے يستجے تودہ الله يا اور عن ايعا لكا ودوال تقريباً دوسال قيام كيا مكراس ك بوجود ان كي شكلات مل نه

ناب کی عراس وقت تیره سال سے زیادہ دیمی ان کی بیوی بڑی نیک نفس ا خداترس بأحيا اورعفت كآب نباتون تتيس جوايين تنوسركي عادات وخصالل بالخفوص آن کی ہے گساری کو یا ہندکرتی تعیس اس طرح و نرگی طرفین سے یے ایک طرح کاج نم بنی دہی ۔ لیکن اس کے با وجود فالب نے ابن بوی سے تطع تعلق نہیں کیا ' بلکہ اپنی وفات کے وقت کک ان کے ساتھ زندگی نباہ دی۔ بوی نے بھی شوہر سے مرنے کے تعربی دن بعد انتقال کیا۔ ان کے ساست بيع بيدا مدائے ، جن ميں سے كوئى جى زندہ نہيں دا ۔ اس سے محى أن كے رنج والامن انسافى بوائم ويحق ين كداس كع بعدوه است خطوطي اکٹر این از دوائی زندگی کا برنیفور ازکر کرتے ہیں کہ یہ میرے یا وٰں کی بسری هيد التول كى تمكران اوركرون والردن هرا اسى طرت ده دومرى مكر تكفية مين كه یا زدوای زندگی میرے میا موت ہے ۔ بیال کک کرعب ان کے احباب مں سے ایک دوست کی بیری کا انتقال موا تو انعول نے تعویت اے میں اب رثك ومدكاس وع المادك كالني سراس شوبرك مكرم وال مِن تُوكُونُ تُكُنبي كه بيه اكبران اختطوارتم برتما مس في غالت كي شخصيت كومتنا تركيحه بغيرنهم وااوراس تزت أس اخنادم كاسبب بناجو أن كه اشعاد مي ما بجانها يال كم بعكن يه تجربه أن كركرب وأب مبني الدنشائه م

نآآب نے شادی کے بعد شہرا گرہ میں ایک نودارد ایرانی سے ملاقات کرجمر کا نام مبدالعمر تھااوراس سے دوسال کیک فارٹی ان کمی ہم یہ تونہیں مہنتے کہ نیخس کون تھا ، کیو بحد خور ناکب عجی اُخراسے ایک فونی استاد ہی بتاتے میں ۔لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوال شاعرتے اس و دسیال

خوداس ظیم شاع نے بیان کیا ہے کہ ان کاعد نِ بن ہو و نعب میں بسر ہوا۔ ان کا بہتر زقت سے نوش اور آنا د بازی س گزر اقعا اور س مد کک فاندان کی آمرنی اجازت دیتے تلی وہ بڑھے ہے۔ اس پرمستزاوی کہ دہ است کے دہ ہوا سے ناندان کی آمرنی است کے دہ است کے دہ است کے دائی در فواست کرتے دہتے تھے جے بہت کم دابس وا سے ۔ اس حرح قرض ان کی زندگی ہر بلک مرف کے بعد بہت کم دابس وا درا۔ ابرا یہ فوای امرتعا کہ ان کے بجر کا خاندان آن کی بسر میں دان کی شادی اس آمید ہر ان کی شادی اس آمید ہر کری کی کہ شادی اس آمید ہر کری کی کہ شادی اس آمید ہر کہ دری کی اصطلاح ہوجا ہے۔ حالا محد

میرس (المتونی ۱۹۱۶) :- ردانی تنوی کوالبیان کے مصنعت اور ایک میرس بیاں شاعرینے ۔

مگراس وقت و بی کے اندرز مرگی عوام کے بیے عموماً اور بینوا شاعروں کے مي خصوساً بهت زياده نا قابل برداشت بوكن من انعيل يَهُ و نياس بأوشاه کی سربری ماصل می اور ناکسی ساحب ٹروت امیر کی جوان کی کا وشہا ہے شوی کامیاء دے سکے ۔ لہذا انعارہ یں صدی کے آخر میں اکٹر شوا، دبلی ہے کھنو کی حرف انجرت کرنے یہ تبور موسے جہاں نہ توکو ٹی میم بنی عنااور رجنگ کی میاد کاریوں ہی نے اسے بر باد کیا تھا اور جہاں کے سلاطین صاحب نروت اورشعرو شوا دی قدر دان تھے اور <sup>بن</sup>لف ماہی و ملاعب کی طرفست مأل. بيمال كك مشهورتما كه مكمنو مندو تبان كه مب شهرون بيريم ترفط طرب ورنطف الموذي مي ١١ ل مقام ركفات. يعال اردوا وب ١ ايك نسيا ملوب جنم سے رہا ھا جو کھے بھنے ہے۔ آسوانی می زیدا ورے اوری انسوسیا ركتناقنا المسائر ماته مال ك شواه زبان الدعبارت كي خافل يرخاص زود وسيق تقع ريأس وتست كا قعتدست جبك مندوت ل مي اساري حكومت ره بزوال بيوني شروع موكلي حق"، آنجه اس لاش ندار ، شهي ايب بعول إسري دا تيان بن ما -

يقى بادسط فيرشا ونالب سداد سديدها واس واورا أفى

م ۱۵ سراندژه رخمه کاند ۱۵۰ مهر ۱۵۰ و کوپیدا جند جهبک برج جدی که زاند کتابس ۱۵ مک زمس بوست ربسته م د ب کی زندگی بو تنعرفلسلته پس تواس شخص شاهدی نوست - مات نم یاف ننوا آق بیش دگان ت کرے بیرے تہرد لی کو بُری طرح وال اس طرح المقاددی صدی کے دسط می تقریب و تباہ کاری کا سلد برقراد رہا۔ بہال کک کرمعور او دلی دیوان مجی ادر آس کے قام ان بلبوں کی طرح منتشر ہو سکتے جو میواوں پرموم مسسماکی کا برجیوں کی دستبرد کے بعد رسمید دا در حزیب مومائی ہیں۔

کلیں بادشاد کی حیثیت شاہ شطریج سے زیادہ دیمتی ۔ اُ دھرا بھی نے خطا اقتدار کو بنگل سے شال اور نبوب میں بڑھانے کے اندر مصروف سقے ۔ بہال کک کہ انھوں نے برصغیر کے بڑے جننے کو زیر بھیں کرلیا اور ما دشاہ وہلی ان کے بائڈ مس کھرتیلی بن کررہ محیا ۔

ایے بُر آ شوب دوری شواد اسی زبان کی ضوات شرت سے محکوس کر رہے ہے ، جس کے درسیے سئے افراز میں اسب کام سے قارمین کو متغید کرسکیں۔ اس دقت فاری تونن ادر مصنوع نبان بن جی تھی۔ اگرم و کی خطاد کن میں اب بھی دہی استعال ہوتی تنی بھی واسے ایک طلیل تعداد سکے اسے نہیں مجد سکتے تنے۔ اس کے برمکس اُرد وہر موقع برا بیا فرض باحمن وجھ انجام دے سکتی تنی خواہ وہ و لی مو یا شالی مند دستان کا اور کوئی مقام ۔ یہ بھی اس زبان کی خوش می تھی کہ د بلی کے افد مسلس صف اول کے شواء نے اس کی طرف توجہ دی۔ ان میں سے خصوصیت سے سب ذیل صفرات قابل و کر میں ،

میر (اُلتونی ۱۸۱۰)، ایک ماشق حزمی ادرصوفی منش انسان تھے۔ خول گھٹی میں بالے امتا دی دکھتے تھے۔

مزامودا (دفات ۲-۴۱۸) :- ابنی دلددر پیرگونی ادربهرمن دست سیحادی کے بیے منبورتے - وہ معاشرے کے بیٹ کی نقادتے -

مطابق اسلامی محومت قائم کرنے کی کوشش کی وہ صونیا، وقت کے طور طریقوں سے منحرمت تھا 'جن کے بیٹ نظر ہندد اور سلمانوں کا اتحاد ویکھتی تھا اور جواکبر اعظم کی ایسی کے متبی تھے ، مالانحہ او بک زیب اس اتباح کواسلام اورسکیا فول کے سیے ایک علی خطرہ مجت تھا۔ اگرمیہ وہ اپنی میشتر مہوں میں منعدد و نتی میشتر مہوں میں منعدد و نتی نتی ایک میں میں میں میں منعدد و نتی نتی اور اس نے نقریباً سیاس سال محومت کی میں مگر ہندواس سے نفرت کرتے تھے اور اس کی وفات کے بعد دریا تقام موسكے ۔ انعوں نے سلطنت کے اہم مراکز میں قوی انقلاب کی جنگیں بریا کردی بینے کھوں نے عوا درنگ زیب سے انتقام لینا **ی**ا ہے تھے افتت براکیا اور کرزیب نے ابی دفات کے بعد سنت مبرمانتینوں کوخت مکومت رہےوڑا گیارہ سال کالیاں ، ت میں سے بعد دیجے ہے یانج إوشاہ تخت نشين موا جبكه مك مندوسكه ورووسرى فالعن اقوام كى معاندان سر راز ملاق سے مترزلزل جور م تمار او هر اور درا ز ملاتوں میں خود مسلب ان والميان موبجات خود مخيّار ممسكّے ۔ إد مع جنوب اور شرق ميں أنكورزوں نے شروع میں چھوٹے مجوٹے خطواں کو آئے کریں جو بعد میں بوشے مک پر قبضہ جانے کا فدیعہ بن گئے۔ اس طرت شہردی ایک ایسا مرکزبن کیا ج کی ایسسی مملت کا اِلْمِ تخت ؛ تعالیس رسته زادیکه ۴۱،۳۹ نیه ایرانی إدشاه لارشاه نے مندوشان رحل کیا۔ اس نے وہی کو وحد ق وحرو ی کرے وہ اور پہان سے ب شاد الضميت اودبر حوام إت كرايان وابس كيا- الميس مي دومسروتنت طائوس من مقابوات كستران مي موجود عدادر شاه يك مَّل شُے بعدا خنان تاج*عا دامدتاہ* ابرا بی مبندد تبال میں دائل ہوا - معالی لراه ادرعماً كي دعوت يمسلما ذري كاروست بن كرة يا تعاريكين بعدهي أس كم

یسی اس کا دمن اس زخم کی طرح نائب موگیا ہے جوامچیا موجائے اور اس کا اٹرمٹ جائے۔ یہ وہ اُندازبیان تعاجس پرہنددشانی شوانے سترھویں مدى مي اين اشعاد كو دها لا تعابية مندى و طرز اين معراج يمزنا بيدل (المتونى المام) محيمال بهنجا- اسى زافيم جنوبي سند مح تعض شعرا نے اپنی توی زبان ( دکھنی) میں اور بعدا زال اُ رودمیں شعر گوٹی کی طرصت توم كى. ا درص زائے ميں مارس ثقافت وادب شالى مندسے برخلا ئ وکھن میں نشروا شاعت کے اندر محدود تھے، عربی زبان نے اس خطاطک مي ايك البم كر دار انجام ديا- با وجود كيشعوا ، وا : با ، فارسي زبان العبي طرح استعال كرتے تھے اور حضرات صونيا اسنے اسے اشعار ونصاح كو توى مندى زبان (اُددد) میں مرون کیا۔ اس سے ان کی وس یمی کہ مندوسانی عوام ك دل من أتر جائي - غرض يه اس اوبي تركي كا آنا ز تعاجو جنوبي مند بال میں توی زبان کو اظہار مائی الضمير کا فديعيہ بنا اما ہتی تھی۔ ووسدی بعد بن کے دوران می و کمن سے شعرا، اس عوامی زبان میں شعر کونی کرتے تھے اور سوفیا و این محم ومواعظ اور مطمیات کو مرون کرتے تھے " آخر کا ریے تو کی انجارویں صدی کے اغازمی شالی شدوت ان کے اندیسی آبینی اور دہی آور لکفنو کے شراء في اس فرصت كوننيت ماناكه ده استحركيك كمتعلق جس كا أردد کے اسالیب بریان کے بارے میں نفع عام موجیکا تھا اسی جد دجہد کا اظہار كويكيس اوراس يركم زاده سال مربيع تعليه

اس نے انقلاب کا ایک سبب اس مہدکی سیاسی اوراجہاعی مئیت تقی سلطنت منلیہ اور بگ زمیب (التوفی ۱۰،۱۴) کی دفات کے بعدر وجزوال تقی ر موخرالذکر دو منلیم المرتبت باوشاہ تھاجس نے قوانین شرمیست سے

ہندوشانی مثعراء نے بھی فادس شاعری کی مضوص تبی<sub>ی</sub>ات اور رموزو ملام<sup>ت</sup> كو جو قراً نِ كُيمَ ، قديم ما دِينَ ايران صوفيا نه ادب الدَّوى اساطير سے اخوذ تعيس ورثه مي إياتها ليكن وه وكل ايك تجريري المازمي الميس كتعال كهتے تھے اوداس طرح إ تومعنی دمغېرم كو برل ديے تھے يا بيراس سے ايک ا اکل ہی سے معنی کی تبیر کا کام لیلے سنے اجس طرح انھوں نے فارسی نحو میں مدرت طرازیاں کی تعمیں کی بہال تک کہ کلات سے سیات کومتشاکل بن لیا تھا۔ دہ خفومینوں کے بجائے معدرے انتعال کرنے کے بھی شوتعین تھے۔ نیر انعوں نے بین عوامی کل ت کوع اکثر اوقات ہندی لہوں سے اخوذ ہوتے تھے افلیفیار تعیرات کے سقا فلط لمطاکر دیا تھا۔ اس کے نتیج میں ان کے اشعار کے بیٹ تر نصے ہے ایرا نی فارس ا دی کاتنا سے ورموز نہیت مات سے اس طرن دو اس بات کے عبی شائل تھے کہ شوکے دوسرے معرع مي مثيل بيان كرس اس ال الدود اسين ومعت ملم اور فعما حت كما منعابره كرا بياست تقر ومعادت ادا في مي اكثر مالغ كما كرست تع يمال تک کرن رس شامری میں جوعبا بزید و وشد ول تعییں۔ ان سے تما و زکر مبات تے۔ اس کی شال یہ ہے کہ ایک بندی فارس شاعراس " دہن " کاج فارس تناع ت متعال موّا تعا ۔ خاص طورسے حبب وہ مجوب کا وہن مو ۔۔۔ چوٹے اور باریک مرسنے کی میٹیت سے جب ذکر کڑا توکٹراکہ دہ" مرت میم" انقطے کے مثابہ ہے۔ ایک اورائیانی شام نے اینے سکوت وخام تی کا پینلود المیادکیلیے:

ئے۔ لب ارتخفتن چنان ہم کرگون دہن ہرچہ ہ زسنے بدد دہشد بئ مي گفتگورًا تعا' إى زبان پرشركتِا' اسى مِن اديخ كُلتا اوداسى بى خلاد کا بت کرا تما نیکن مب خلول کا زار کوا توفادی دبان کا اثرایے عرورہ پر بيني گيا - دېلى اگره اورلامورس ايرانى شعرا ، كى كنيرتعداد من موكنى جواييخ وطن الوت كوميودكراس الك كے سلاطين اور امراء والى وول كى إركاموں یں انعام و اکوم کی الاس میں اسٹ سے۔ اکبر ( المتونی ۱۶۱۶) سے اسینے عب کے ادا؛ کو مندوشانی ا دبیات عالمیہ موسنگرت سے فاری میں ترجمہ كرف كاحكم ديا أكران فطمى خزانون ستفادى اوب كى ثروت ميل نعاف ہوبیکن ج شعواء ہندوتان میں متوطن موسکے تھے، امنوں نے ایک ایسا اللوب اختیادگیا جوفاری شاعری کے تدیم اسلوب سے تعلیا مخلف تھا۔ لسے " مبك مندى" يا مندوسًا في أنداز بيان كها لما يسب اس النوب كا آخاز یودهوی صدی میدی معظیم شام امیر شرود اوی ۱۳۲۵ ) سف کیا تھا۔ ال کے بعد ایک مذکک یہ احاز مولاناً مِآئی بروی المتونی ۱۳۹۱م کی بعض تعبانیدنی لمآہے ہوہرات میں دستے تھے اور ایران کے کلاکی شواہ کے خاتم محوب موستے تھے۔ رہے عل مہد کے شواء جیسے غرنی (التون ۹۲ مام) نظیرَی (المیتونی ۱۹۱۲م) طاکب آلی ( المتونی ۱۹۲۷م) تدسی متبری (المتونی ١٦٢٥ م) منتي متميري (المتوفى ١١٦١٩) تروه مديد زوز وعلومات المجموسة كنايات الدعميب وغريب اساليب (جن ك فدي وه اسين انكار ومموسا کوپیش کرتے تھے) کے ماتھ مترز تھے۔ اُدعہ خود فارس شاءی اپنے تخصوص رموز دكنايات اورايسالات يرشل متى جو قرزاً بعد قرن يتقل بوت ميايم تع نيزان مي ايك مين ونطيعت ناسب ١٠١ يك وللش وزونيت ياني ما تى تى جوبيض ا د دامة غلوا در مبالغ كى مدى مرحم مي كنال جباتى تمى .

کامر با تندہ مبانا ہے اور جس کے اشار بہت سے دگوں بلکہ ان کمکوں کا ہر بات کے فوک ذبان ہیں۔ یہ ہند و سان کے خل عہد کے شواء میں آخری نایندہ شاع و تقا جس نے مدہ میں اس خاندان کی تباہی اور انگریزی افتداد کے آغاز کو بنغ نفیس دیجھا تھا 'جس نے بہنے فادسی اور اُدود اشعاد میں اس عہد کے سیاسی واجتاعی ما لات کے متعلق اپنے حزن والم کی میں اس عہد کے سیاسی واجتاعی ما لات کے متعلق اپنے خطوط و کا تیب نغریخی کی ہے اویوس نے دونوں ذبافوں کے اندر اپنے خطوط و کا تیب میں اپنے دوست ، حباب سے اپن سقیم حالت کا شکرہ کیا ہے۔ جونہیں ایک میں اپنے دوست ، حباب سے اپن سقیم حالت کا شکرہ کیا ہم ور ایام کے میں اپنے اس غلیم شاعر ' فالب ) نے واعی جبل کولیم کے کہا ' مود ایام کے میں اپنے اس غلیم شاعر ' فالب ) نے واعی جبل کولیم کے کہا ' مود ایام کے ساتھ اس کی شہرت بھیلئے لگی ' یبال مک کر آئ دہ متفقہ صور پر اُدود شوا ، کا میں سرید بھوپ موالے۔

بُنَابِیں ﷺ اُسے۔لیے مردی ہے کہ ہم پیلے عمدِ مالب کے میاں و اتفاقی احل پر ایک طائرا نے فظر ڈال لیس کیو محدامی طرح ہم اس معبقری روزگار کی شخصیت عظمت کو یا سان جمع مکیس محصہ۔

 پردفیسرابرٹوتھائی کے -- د--پردفیسرانا مارشکل تدجمہ ، جناب ٹبیرا خدخال غوری ادال عربی

## ميرزا اسرالترخال غالب

ںبِ خِٹک دَرِشنگی فردگال کا یں ان لوگوں کا را خشک لب ہوں حبنوں نے بیاس کی مالت میں حال دی .

بے شاعر شہر مرزا اسدال شرخال نمائی اُدد و نورال کے ایک معربی کا مفری ہے۔ یہ معربی کا مفری ہے۔ یہ معربی کا بیان کیا ہے جس کی اور ایس کا بیان کیا ہے جس کی اور نیا ہیں کا بیان کیا ہے جس کی اور نیا ہیں اور ان کے رائد و ایا ہیں کا بیان کیا ہے جس کی شدید ایسی میں مزن اور ان کے رائد شائر کی مبت مالی جو نہ قانی ہونا جا جا میں مورت کا دور نہ ہے اور آفسول ہے۔ اس شویس فرد افتخاد ہے۔ مسرت کا موز انتہا ہے۔ اور آفسول کا میلاب ہے۔ مربت کا موز انتہا ہے اور آفسول کا میلاب ہے۔ یہے دیوان فا آب کے برشدے میں کی میتر یا تھا جس کا عام ہومنوع۔ یہ دیوال یہ بیدا جو اے کہ یہ شام کون تھا ، جس کا نام جمنور کا کے بہند اب سوال یہ بیدا جو اے کہ یہ شام کون تھا ، جس کا نام جمنور کا کے بہند

مصرورید کے مکین تعاضوں کی ناب نہ لاکر عب بہت سی کا کی اصنا فردم توڑدیا ، غزل مرمز زندہ رہی بلکہ بیش مدیدا صنا مذکے دوش بدش فردغ یاتی رہی۔ بالکل اسی طرح جس طرح دوسرے اساتذہ فن کے مقلبط میں غالب کی مقبولیت بتدریج بڑھتی رہی ۔ یمنس اتفاق نہیں ہے۔ اُردد غزل کی تجدیداد تعمیر فوس غالب کی متحرک روایت کے مبذب داٹر کو نظرا نماز کرنا مکن نہیں۔

دل ادرجوا سے سلسلہ مبنب نی نشاط کیوں پاس دخی غم! تجھے غیرت نہیں دہی

کتے ہوکہ ہم وحدہ پرسش نہیں کرتے یہ مُن کے تربیبار ہوا بحی نہیں جا آ

اب تک بوکی کهاگیا اس کاید رها برگزنهی که مدرکای خزل سرت کسسه دوانِ فالب کی پروردہ سے یا یہ کہ جدید شوائے (جن کا ذکرا یا) یا ان میسے بعض نے رنگ غالب کی تعلید اور تمتیع میں کامیا بی ماسل کی۔ بیرامعصد مرت اس رشتے کی دضاحت کرنا تھا جو مبدید اُر دوغزل سے نماآب کا رہاہے۔ معید بديري ايد مماز اود منفرد شاعر مي (شان صرب اود آثر الكنوى) جن كا اسلوب شوی فالب کے بجائے تمیرے زیادہ تریب ہے۔ تہم ایے خوال **گ**و ٹاع جنول کے جیوی صدی میں برکتے ہوئے ڈمن وا حباس کو مجھا ا در ادراسے منت می زندگی کی اداؤں کو بہانا کمی کسی منزل پر فاآب کے من کرو اسلوب کے گردیرہ دھے ہیں۔ ان میں سے بعن کی غزل با ثبہ ایا منفیع کے ا سنگ کمتی ہے لکین اگرخودسے دیکھیے تو اس میں مجی فالب کی ذمنی جودست ا ان کے انکاروا تدارا ان کے ا دی اور حقلی زاوی جماہ ان کی صناعی امدان کے اظہار دا داکے مختلف بیرا ہوں کے اٹرا ت نمایاں نظراً میں محکد اس متعت حصرتاً پری کول انکاد کرسکے کہ فاکب کی سیے شماد ابھوتی کرا کیپ اور شاحران انلمادات اسبط بیشترمنوی ادرخینی کاز است سکرما تد مبدیرم ولسکا مامیس من مذب موجكي . ان فراك موده بن كا ذكراً إن صرحا ضرك فرل كم شوانه می خاکب ہے گوناگوں اُٹرات قبول کیے ہیں۔

میں اکہ بھیا اوراق میں کہاگیا' فاتی نے فاتب کے فن کا مطالع نسبتہ دیاہ بہاک اور دقت نظرے کیا تھا۔ زندگی کے بارے میں وہ فاتب کے بعض نکار بالحضوص اسلس جرسے بھی متا ترتھے۔ اس سے ذیادہ اہم یے کہ فالب کے کلام میں کٹرت سے جو استفہای اندا زا ورا فہاری اورا فہا نی کیفیت ملتی ہے اسے فاتی نے اپنی فرل میں بڑی کا میابی سے برتا ہے۔ فاتی کے ایک دائر مین مہم نے اپنی ما یہ تعنیدت میں مکھا ہے۔ اس فراد وری فاتی نے مالیہ کا فاص طور پر تھا کیا ہے۔ ان کی زمین میں فرد نی فاتی نے ایک میں اور فالب کا فاص طور پر تھا کیا ہے۔ ان کی زمین میں مرتب کی میں اور فالب کے افہاد کی مبعن عاد توں کو اپنے اپنے میں میں فرن میں ہور نے اپنے میں اس طرن میں بار فرائس کے افہاد کی مبعن عاد توں کو اپنے اپنے میں میں طرن میں بات کے دوران کے استوب کو صند بن کئی ہیں۔ نالس کی میں میں شائس کی شائس میں کشرے استفاد ہے کی شائس میں کشرے سے فتی ہیں۔ نالس کی شائس میں کشرے استفاد ہے کی شائس میں کشرے سے فتی ہیں۔ نالس کی شائس کی کشر کی کائس کی کشر کی کے شائس کی کائس کی کائس کی کائس کی کر شائس کی کائس کی کائس کی کائس کی کائس کی کر شائس کی کر شائس کی کے کہ کی کی کائس کی کی کر شائس کی کی کر شائس کی کر شائس کی کی کر شائس کی کر شائس کی کی کر شائس کی کر شائس کی کر شائس کی کر گرائس کی کر شائس کی کر شائس کی کر گرائس کی کر شائس کی کر گرائس کی کر گرائس کی کر گرائس ک

( فَأَلُّ بِرَالِيلُ . ص ١٩٠ )

اتعہ ہے کہ اُن کو اُن میر سے نہیں بکر فاآب نے بنایا ہے۔ ان کے سوب نوی کی نفرا آب ۔ ان کے سوب نوی کی نفرا آب ۔ سوب نوی کی : نفرادیت میں فاآب کے فن کا ہقص من نظرا آ ہے ۔ آئیز بسیرمبود ، ہرمبلود بعد دیکس کیا کیا نہ کیا تیری تماسٹ طلبی نے

> الکِّلِیَّ ایْرِشکوه بوں مِنْ نی شکایت می بسے اثرنہیں ہے جھے بمکاماتی ا دد دُدا الی امّاز دیکھے۔

داد منظوم بھا ہی تی قرسے سیصے دسے غہر لے موت کہ قال کوٹشیاں کرامی ننی اور جالیاتی قدر و تمیت کا داز پرشیده م و اسب کی آن سف باد شدیم من الک سے کھا ہے ۔

الله نصمامرين من المعزاور فأفي في سي ساكب سي كسب فوكي سے لیکن اسی طرح محداط موکر خاموشی اور اساوی کے ساتھ۔ اصغر بقول میدفیسہ خوام التمد فارد تی ' غالب کے خرشر میں میکن فالب کے بھال ایک صحت مند زہن ہے اور وہ کار آجمی جرتجر ابت کی وادی میں سینے کے بل میلے سے آتی ہوئے امسز کی غزل میں ان کی ومبدا نی اور دومانی دنیا ہی زیادہ زوزاں ہے۔ جس طرح غالب کانفیل کہیں کہیں ، ورالی تجربات کونیم عیمانہ ڈھنگ سے جی کرنے يراسراركر أب اوراس مي تماليتكى وزنكوه بيان كم ما توما ته ايك مجيب فَنْكُفَتْكِي اور وَكُلْتُالُ كَى كَيْفِيت بِيداكره بِياسِے - اصغرى غزاول ميرسي جي ي فروخ یا کرشوان جاتی ہے۔ ان کی غزل مارفا نے کیفیات کنہیں ، است کی ترجان سے اور انحیر ننی قالب میں جین کرتے ہوئے : جس طرت کا ننگی مندی اور ترسی کاری سے کام میتے میں دواکٹر غالب کی اور ، تی ہے. دوہم من وخیال کے آ ہنگ کو اہم اور طرز بیان کی فن ٹیت میں مذب کرنے پر قادر نظراً تے ہیں۔ متحسع واجلوه خروع من تباسب آتفة مزاجول كأبه كيعث نغسب ديجئ

> جلوا ُ ذوقِ بِرستش ، گری حن نساز در در کھر کھے میں دکھا ہے ربت فلنے یہ ہے

کیا کچیے جاں وَا زمی پیکانِ یا رکو سیراب کردیا ول منسع گزار کو

برشے ہوکون سے گسٹے می تنہا میکآنہ کیوں خدا ک جو بیک بسس!

خدى كانتربره ما آب يس را دگيا خداست تع يكآن مكر بن دعيا

رک مذب ونیا کیمیے توکس ول سے زوق پارسال سے انین نگدی ہے

ایں وہیم نے ادا میمے دورا سے بر کہاں کے دیر وحرم گھرکا راستہ زفا

دموال ماجب نظم الله المستراكي مواجم سندل كا نگاه شوق سے اللے تھاكى روال ول كا

داددِ شركي د دِمِي دد.مشباب كامزه شهرمشت ها معر است بنسيس و د

خول این مزان کے متبارے مام ان نی تج بت کی تمدید کا ذک فن ب اور اس کی محید ہے ایجاد ( ۱۰۰۷ مده مده مده ) اور اینا نیت بعنی بائی بیان کا ایسا تغلیقی او تشیق استعال جو ایک مام شوا نه تجرب کو قادی ک سے اس کے منی اولیتی تج بات سے زیادہ تعنی احتی بنا دسے۔ ایج یکس کی

ملح كرو يكآء غالب سے

ده یمی ا شادتم بمی ایک امستاد در پر

'آیاتِ وجدانی' میں گئآنہ نے غلط نہیں لکھاہے: سر میں تقدیر سر سر میں کا

« خدا کو اِ مرزا فاآب کو جانے کی طرح کون جا تنا ہے مگر انتے سب

یں۔ یہی مینن ہے اور دہ مجی فیٹن ہیں (مس مرم)

عمرسکان ہوا سے مین میں خیمسٹرگل یہی ہے نسل بہاری ایس ہے با و مرا و یہ شت فاک یہ صرصر یہ دسعتِ انلاک کرم ہے یا کستم تیری لذہب ایجب او

اگر متعود کل میں موں تو بھے سے اوراکیا ہے مرے بنگار إے نوب نوکی انتہا کیا ہے

یں فواے سوخۃ در گلو' تو پریہ درگک دمیدہ بو میں حکایت عسنیم آرزو و مدیث اتم دلبسری میں حکایت عسنیم آرزو و مدیث اتم دلبسری ناآب اور اتبال کے دربیان کوئی ایسا شام نہیں جس کے ہجے اور فریس ایسی برزات ایسی بلندی کاہ اور مذب اور نیال کا ایسا بال آخری انتزات نظر آبر و اقبال کی آوازی ناآب کی آواز کا ارتفاش میا منصوں ہو آہے۔ اس مدی کی وومری اور میری و اگریں نے اصابی وضور کی ترجانی کرنے والا کوئی فرل کوش مو ناآب سے و ایمن کش ہوکر گزر نے کی جوائے نہیں کرنے والا کوئی فرل کوش می ناآب کی ان گئت زمینوں میں فرایس کی تیم اور تیم کوئی ترجی و اور ایس ناآب کی ان گئت زمینوں میں فرایس کی تیم اور قریب و اور اور کوئی می ناآب کی ان گئت زمینوں میں فرایس کیا تھی اور اور اور کوئی دور ہوا ۔

نآب دمتمنی د تیر د نستیم د مومن همیم مترت نداخایا ب براشاد سے نیمن اس برمتی برنی فالب دازی کا درمل و زم تعد جوم فایس مجاد جنگیری

ال ددر کے شوامی درامل اقبال ہی ہے۔ جن دیمن سی نرندگ ا در نسی حنیتوں کا مکس سب سے زیا دہ صاحت اور ردشن تھا۔ دہ مذصرت قوی بکھالی منح پر انسانیت کے مائل اور انسان کی نوب نو انجینوں کو دیکھ رہے تھے اور اسے کا البات اور کا فرات کو ان کی مبادی وقت اور زاکت کے مباتم اوا کرنے کے لیے ہے میں تھے۔ انھیں اساس ہوگیا تھاکہ این مخینتی فکرے سفریں دہ فآلب اور ان کے اسلوب شوی کے مہادے ہی اسکے پڑھ سکتے ہی جس طن فالب من معن اعلى اورمتم إرتان موضوعات ادرمال كه الماركيا اردد کے جائے فادی کا سمارا رہا تھا اقبال نے عمی میں رمنس اختیار کی جال ا تبال كى تلمول مع تعلى نظر كر وه ميراموضوع نهيل أردومزول كى تعجد يداوتم يبرفو مِن انْبَال فع وحمديا وه تيزود انآلب اورمآلي كراته مورى وورطاخ می کانیتم ہے۔ فالسے کری مزاج کوانھول نے ایک فسفیار ربدومبدے روثن س كرايا عن ل كو حدث إزا محنتن اسك والرسيسة كالخ اوراس رسيع رانسان زير كل وبن اورجذ إت كاتر عبان بنائي بير يمي فاتب في اقبال كى موكى دونول كتخصيتون مي كئ جرزين شترك ادرم نل تمين . نكو اهمين ذين ير روز طبيعت وجن خل ماندا راحياس اورانسان درسي كاب كال جذب بہی وج سے کہ دونوں کے بہے میں افغالیست اور فرمی کے بجائے شکوہ و دقاد کا اسماس بوتاسے اور یفکوه ووقاد اکٹر فادی تماکیب کے خلاقان بمتعالی ك مودت مي ما سخراً اسے به واقع سبھ که دُونوں سنے زرقی کی منیتوں کو میں طے پر دیکھا ا درجوا ان کی شوی صورت گری میں ایک نے ہیے ایک نے طرزبان ادرا كم نى خوى زان كارجدى أنا ناكز برتما. اقبال كى يعيند انتعار ديجے۔

نغذمطرب بيعش خانه ديرال مسياذكو رہ نواے در د جرمغم شکست ول میں ہے

کبی تونی ترک اسواکی ہوہی مائے گی دل آزادمومكا ادر عيشس ماووال موككا

بیگاجگی حیاں ہے گوآ مشنا ہے حالم بزم جال مي گويا حرمت شنيده موں ميں

يابندي دموم كوبحعا سيصبمندكي

زُنَّادِ جِین لیں گے ابی برمنسے ہم اقبال اگرمپر دہی طور ہر وآغ کے شاگر دیتے لیکن خالب کے متیدیت ہندہ جركا دنشيم طرمزا فالب پران كى ده كراب تدنظم سے جو اپن شاعرى ك يهل دورمي مين ١٥٠٥ ك تبل اخوار ف ككي عن اورجس مي كلفن ديميم فوابده وكرف كو اخول نے فالب كا بم فوا قرار ديا تھا۔ اس طرح اقبال محريا بجنوری کی فالب کرستی کے بیٹی دو تھے۔ اس کے بعد تی ۱۹۱۰ میں اضوب نے اپی ڈاٹری srany aeneecrions یں ایک بمت پر کھما ،

> • ده ( فآلب) در امن ان شاعروب میں ست بھی بھن کے ادراک اور تخیل کی بلندی احیر متیدے اور است کے صدوعت بال ترمقام حلا كرتى حد ال كر تعدفنا سكا معداً في والاست :

ان کا ماقہ اڑھی بہت وسیع تھا۔ انھوں نےخد وحویٰ کیاہے۔ وہ امتیازِ حن ہے سنی و نغظ کا دحشت کوجس نے فالب دورال بناویا

مولانا مآتی نے بھی اس کا احترات کیا ہے کہ ان کے اُرود دھ ان کو اُلی کے اُرود دھ ان کو اُلی کے اُرود دھ ان کو ا احتبارات ہے۔ کلام غالب کا نوز قراد دیا جا سکتا ہے (ضاف حضت کے اللہ از بیان اور شرت نے جنوری ۱۹۳۰ء کے نقاد ''اگرہ میں'' فاآب کا امراز بیان ' کے موان سے جمعنوں کھا تھا اس میں بھی فاآب کے اسلوب شری اور اس کے کہ لائت کو ایک مثال اور فونہ بناکر چیٹ کیا گیا تھا کیکن واقعہ یہ ہے کہ وہشت نے تعلید فاآب کی لے کو اتنا طول دیا ہے کہ ان کی اپنی آواز اور افغراد بت کے مرح کی میں کی ایک اتنا طول دیا ہے کہ ان کی اپنی آواز اور افغراد بت

برتشت نے کلکہ بینے نے تہری زندگی بسرکی سطا اور دورس و سربی ساری زندگی ان کا مشغل رہا۔ یوں قرفادی اور اُرود کے بعض و میر اما ندہ کے بی وہ قدروال تھے لیکن اس میں صرف فالب کی بیردی کا رجسان اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ وہ اس طلعم می کے ایر تھے اور اس می اس واتی اور واس کی سرجین رحمی تھی ان اس واتی اور وی کرنا ہو کہ رہے تھے جو انھیں بے بین رحمی تھی ان کرنا ہو کہ نام کرنا ہو کہ اور کی کردوری و بی رجمی افرار کی میں ان اور فرمی کی کردوری و بی کرنا ہو کی ایر می ان اور و می کا میں اور فرمی کی کردوری و بی کرنا ہوتی ہے۔ بیر حقائی کے خوالی افراد کا میں میں جاتے ہیں۔ وحق ہے۔ بیر حقائی کے خوالی کا محتد بنا اس کے نقوش می وحشت کے کا میں میں جاتے ہیں۔ وحق ہے۔ میں می جاتے ہیں۔ وحق ہے۔ میں میں جاتے ہیں۔ وحق ہے۔ میں میں جاتے ہیں۔ وحق کی کیا ہی میگر اسے ویر او بینیش میں جاتے ہیں۔ ورا دی کینا میں نعش مالسل کی فراد کی کیا ہی میکن اس نعش مالسل کی

مولا کا زاد کا یہ بیان بڑی مدیک درست ہے کرمزیز اُن شواسے منتقدیم با نوص میں۔
منتف جی جنول نے فاآب کے اسلوب شوی کی کودانہ تعلید برکم با نوص میں۔
مزیز سف کام فاآب کے خارجی بہلوڈ سے زیادہ اس کی واعلی اوروں کا افراد کی انتقاد پر نظر کی اسلوب وادا کے کئی دیکوں کو پالیا۔ ان سے فیض اسلاب کے انداد بیت کو قائم رکھتے جائے۔

یں واس دوری ساآب اکرا ہادی کے طودہ نامن کا وقی ادر مقالی کا ایک کے مودہ نامن کا وقی ادر مقالی کا ایک میں موال کے کا اور ان کے اور از کو انہائے اور ان کے نگر سے مال کا اور اند ہو گاہے کہ امد بس ۔ تاہم بہاں دم قت کلوی کی خاکب دوی کو نظر افراز نہیں کیا جاسکا۔ مد امواز را در صحن کا لود کی تاک کی مقلم سے اور کا کا دو ہا ہے موال دی اللہ کے مقلم سے اور کا کا دو ہا ہے موال دی کا اور کا اور کا کا دی ہا ہے موال دی کا اور کا کا دی کا اور کی کا اور کا کا دی کا دو کا کا دی کا اور کا کا دو کا کا دی کا اور کی کا تھا ہ سے اور کا کا دی کا دو کا کا دی کا اور کا کا دی کا دی کا دو کا کا دی کا اور کی کا دو کا کا دی کا

کے ابتذال ادرمنت گری سے وامن بچلنے اور ابن افراد میں کو پانے میں مدد دی۔ عزید استفرال متازحیت دیاتے میں مجنوں نے عزل کو بیویں صدی کے تقاضوں اور ایک نئے جذباتی اور ذہن آ برنگ سے افوں بناکہ اس کی تجدیدیں فالب کی افرافت کے اثر اور اہریت کو نظر افرا ذہبیں کیا جاسکا ۔ عزید کھنوی کے یہ جندا فعاد ماحظ ذرائے ۔

دگرگیس زوق إديه گردی مقا اس قدر هرفذه ميری خاک كاصمىسدل گرد تعا

ے ننا آموذ ہراک خط تری تحسیر کا رنگ اڈناکر د إے بہیکر تصویر کا

ہاں اسے حریم قدس میں منگار گرم کن مغل کا رنگ دیجہ ہے ہیں پیسی سے ہم

فوریہ کی کے دوق سے قادع نہیں ہوز پھینیں لہوکی ہیں مرے سریں ہمری ہوئ مولانا ابرالکلام آقاد نے عوّریز کے کلام پرتبعہ و احد فاآب سے اس کی افریز پری کا ذکر کرتے ہوئے کھا تھا۔

ا آن کل مرزا فالب کی تعلید مام طرر بدندی جاتی ہے .... وک بہکت بی کدمرزا فالب کے خصاص مردن فاری افغاط و تواکیب کی کلون ہتھال

> راحتیں بی صورت ایزا بی ہیں تعتد ہے۔ شام انت کی طرح سایہ مری مسنندل بی ہے

اہنے ہی دل کی آگ۔ ٹک آ حمنسر بھیل گئی شمع حیات مرت کے ما پنے میں ڈمل گئی

یمرن چند منالیس بی اتب کے کام پی ایسے ان گنت اشداد کے پی ج فاآب کے خیالات اور طرز کو کا پر بعلیم ہوتے ہیں اور کہ بین کو ایس کی میان کی متانت اتنی بڑھ کی ہے کہ ایئر تیزیبا مغیر و جوئی ہے۔ اسس کے برکس حرج بوئے ان خاص حناصر کو بیا برکس حرج وان کی خیست اور فلیتی موات سے کچ مطابقت رکھتے تھے بخلا جذبات کو ایک میمان درخ و سے کہ کھان کی ان خاص کو این بیا کو ایک میمان درخ و سے کہ بیان کی ان خاص کی کی کھنے کی ان خاص کی کی کھنے کی ان خاص کی کھنے کی کھنے کی ان خاص کی کھنے کی ان خاص کی کھنے کی ان خاص کی کشت کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی ان خاص کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کہنے کی کھنے کے کہنے کی کھنے کے کہنے کی کھنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کھنے کے کہنے کے کہنے کی کھنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کھنے کے کہنے کی کھنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کھنے کی کھنے کے کہنے کی کہنے کے کہنے کی کہنے کی کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کے کہنے کے کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کے کہنے کی کہنے کے کہنے کی کہنے کی کہنے کہنے کی کہن

کاآفاذ اس دقت بواجب بھنؤس آتش دا آن کے قرائے گوئ دہ سے اور مندن پر وہی دیک جایا ہوا تھا۔ اس وقت برنا مس منسب بطر اندیں کے سردا۔ ان کی دیک و کی است کی دو بھنا در یہ بہرا اندیں کے سردا۔ ان کی دیک و کی ایک دیک و میک کی دوسرے وگوں نے بھی اس دنگ کو اختیاد کیا بھوفاآب کے دنگ میں میں تدر کامیا بی برزا کو مسل بوئی کسی ایک کو می نسیب نہ بھی کاموا نے زبان میں تقلید نہیں کہ بھر خیالات وطرزا دامی فالب کا تقیی کی سروا نے ابتدامیں مرق س فاآب کا کام ساسے دکھر کو کوئی فی کامی طرح مولی خوش فوس استاد کی وہلی کے کوئی خوش فوس استاد کی وہلی کے کوئی خوش کی ایک کامی کی کوئی خوش فوس استاد کی وہلی کے کوئی خوش کی ایک کامی کی کوئی خوش کوئی استاد کی وہلی کے کوئی خوش کوئی استاد کی وہلی کے کوئی خوش کوئی استاد کی وہلی کے کوئی خوش فوس استاد کی وہلی کے کوئی خوش فوس استاد کی وہلی کے کوئی خوش کوئی استاد کی وہلی کے کوئی خوش فوس استاد کی وہلی کی کوئی خوش فوس استاد کی وہلی کی کوئی خوش فوس استاد کی وہلی کے کوئی خوش فوس استاد کی وہلی کے کوئی خوش فوس استاد کی وہلی کی کوئی خوش فوس استاد کی وہلی کی کوئی خوش فوس کی کھیلی کی کوئی خوش فوس کی کھیلی کے کوئی خوش کوئی کوئی کی کھیلی کی کھیلی کے کامی کی کھیلی کھیلی کھیلی کی کھیلی کے کوئی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کہ کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کے کہ کوئی کی کھیلی کے کھیلی کے کہ کھیلی کی کھیلی کے کھی

(زار ارج ۱۹۲۳-۱۹۲۳)

اس بیان بی کوئی میالغذ نہیں اور نہی کیری تبسرے کا ممّان ہے : مالّب کے دنگہ میں مؤاتر الکی کچھ اشعار ملاحظ فرائے۔
حن شام ہے مری دگینی تحسید پر کا
اک اوا ہے شور ہے جو دنگ ہے تصوید کا
وض کے یا ہندہم و دیو انگی حذت بسند

يمركلايا مائ وأقيس كى زنجركا

جے ہوسن طن تم ہے کسی ہے برگماں کیوں ہو تہارے عہدیں برنام وورا سمسال کیوں ہو نرفتو! جب کسی ہے ہو وقرع سمٰ او صلسل مرے اعمال میں لکھ دو وہ ممنت دایکا لکیل ہو میں کہ تو تی کھنوی نے کہا ہے کیہاں مرزا رہوانے فالب مے طرز انہا ہ

مترلیت کامازان کاطرز و نمیس بلکطرز اظهار تماد زبان دبیان سکه ده بينترسع معادرات النوس علائم اورمنائع كاوه فتكاران استعال تعاجن یرای قررت اوراین کمال کی بنار ده اتنادی کا درمرمامس کرتے تھے اور اقبآل جیے شاع کومی اینے آگے زانوے ادب تر کرنے پرمبورکرتے تھے۔ ا ہم جیوی مسدی کے اوائل میں مغربی علوم وا دبسے بہرومند کئ تسلیں پردا ہو کی تھیں۔ ج برلتے ہوئے انسانی رویوں اور دفتوں کا واضح<sup>ر</sup> احماس کمتی تغییں۔ لک سے ساجی ا درسیاسی ما لاست ا درا صلامی تح کمول نے ان کے مزاج الد خات برجلاکی تقی ۔ نے نطاقع لیم ادن الم محکمست نے جس متوسط طبقے کوجنم دیا تھا اب اس کا ذمنی اور مبذ پائی کم دار ایک اضح صورت اختیادکرنے تکا تھا۔ زامگی کے بائے میں نیا ردتہ فن دا دب میں بی نے معیاز ں کامثلاثی اوربے جان فرمودہ دوایات سے بیزار تھا۔ مرذا دموا (جموں نے اول کے بیدان میں نمریا حمد اور سرخار کی روایت سے کریز کر کے فن کا ایک نیاا در میاری نوز مین کیاتھا ) شامری می مجدید واصلاح کے فوا باب تھے۔ موشارهٔ می نخبؤ می ' دارُهٔ ادبیه <sup>،</sup> کی نبیا د رکھنے دانوں میں دونمایا رحینت مرکھتے تے اس کامتعدماب اور تمرمیے شوا کے دیکسٹن کی تجدید داشاہت کے کے تکھنڑک زمال آ ا دہ شاعری اورشوی آمات کی اصلاح کرنا تھا۔ اس واڑسیہ ك زيرا بنام تمرو فاكب كے بارے مي جلے موتے تھے جن مي مرزارمواجي تقریری کرتے تھے اور شوائیرو فالب کی زمینوں میں اور ان کے نگہ میں مسننہ لیں کھے تھے۔ مرنامم إدی خ یزگھنوی اسے ایک مقارم رکھتے

ه کمنویر ان که درزالتماکی : داشه ایک مبترفن کی تی ان کی شامی

متلأ ان كي اخعار

تنی در برها بای والی لی حکایست دامن کو زوا و یکوا فرا بندتس و یکم

ر بیوے سے نیکے ہے ادا ناز تو دیکھو برابت میں اک بات ہے انداز تو دیکھو

فعانے اپنی مجت کے بڑتیں پر کچہ ہکھ بڑھا بھی فیتے ہیں ہم زیبِ دا تساں کے لیے

خدے دیجے پراندازہ ہوتاہے کوفینہ کے ان اشعاری احدود سے
امتعاری اگرکہیں انداز بیان کی ندرت اور نفاست اور شق وجست کا بجستے
کوالف کی ازگی اور دیکٹی لمتی ہے قردہ فاآب سے بجائے تون کا حلیہ ہے
جن سے وہ ان کی زندگی کے مخورہ من کرتے دسے سے ۔

اس سے پہنجانا فلا : ہوگا کہ آبوی صدی کے آخ کس آگرہہ ایس بدلیاں اور ایے حالات بدا ہو کے تع بن کے زیرا ٹر شاحری یں سے اسکانات اسٹ دہانات کا ساسے آنا ناگزیر تھا اور ایے بی شاع بدا ہونے گئے تھے جو نکو داحاس کے احتبارے آردو شاح ی میں نے حقائق مونے کی قدرت رکھتے تھ کیکن ان کہ قادیمین کا ملہ بہت محدود تھا بنصوصاً فول میں وگ این اوس دوای سانچوں سے ہٹ کو کچرو نیکھنے کے دوا دار منتے۔ اس دور میں کھنے ہویا مام ہور میں کہا ہے ہوا گھے ادر جمعد آباد وار ن تھے۔ اس دور میں کھنے ہویا مام ہور میں کھیے اور اس کے لا میں کا سکر جہا دیا۔ کودم دہے ؟ یا یہ کہ مام پندنی دوایات ( ذوق وال ایرمینائی فیمیسرہ)
اور اصلای جن کے برودوہ خات نے ویوان فالب یں جما یحنے کی ضرورت
نہمی یا اس ہے کہ ویوان فالب فرد ادرمعا شرے کی جن شکش کا منظرے تومط
طبقے کے بس ورودکا اشاریہ ہے اس کی نغیات کا علم داحیاس بہویں صدی
کے طلوع ہونے سے پہلے بہت عام نہیں ہورکا تھا۔ یا شاید یہ تام اسباب
میمی فلم اے کر آئ سے سائڈ ستر برس پہلے ایسے عالم دفاضل دیریندسال
میمی فلما ہے کر آئ سے سائڈ ستر برس پہلے ایسے عالم دفاضل دیریندسال
بزرگ امجی فامی تعدادی موجود تھے جو شوکا ذوق دکھتے تھے .... مگو فالب
کی شام س کے بائل فال د تھے ... فالب کا کام ان کے معیار پر فیما نہ آترا
تھا اس ہے وہ فالب کا شار ا بھے شائر دس میں نکر سکتے تھے ... دا بنام کن ب

انتهایه به کروانا فیلی ادر دوانا ابوالکام آزاد بید مام ادر نوش دوق اند بی فاتب کی شاهری کی بید اید و لداده نهی سخد جرت اس برموق ب کا فاتب کی فاقر سرے دارش گردی اید سائر دبی ایدا نهی جما مب دیان بر ادر بر کے کام بر دنگر فاتب کا کس ناگر دبی ایدا نیزائے۔ ایدا سائم بہا می کا اید تا گونده کے ارب می خود فاقب نے بی پر کشس نهیں کی کو ده مغبول مام دوش مد دوم در یا ان کے نفود ناقب نے بی پر کشس نهیں کی کوروں کی ان کے نفود ناقب نے بی برک کو اپنانے کی می کریں ان کے نفود ناقب کے کا فده می سب سے ایم نام اور انداز قراب کے دوار اور فران کی نفود کی کا موال اور شیختہ کے بر مال کی فود والی کو انداز قراب کے دفات کی می میں منافی احد انداز قراب کے دفات کی کوروں کی نفود کی نفود کی نموری نفال می نود یا گرفت کے دوار دوری نفال می نود یا گرفت کی میں میان می تا ہے کہ دو اور کی دیمی فاقب کے درائر بریان سے موافق کے میرود یا گرفت کے درائر بریان سے موافق کے میرود یا گرفت کے درائر بریان سے موافق کے میرود یا گرفت کی دوروں ک

ادد کھ بنا دی بنوں نے ابتدا سے آخر کک اہم دول ا داکیاہے۔ ال کی اہمی امیزش ائی تدیدادر درا ال سے اور وہ ایک دوسرے سے اس طرت وست وگرمیان ب كه الكوالك الك ديمناشكل مواج مثلاً اكرا كم طرمت بسي رحونت وطبعتا آ دنیم کا احساس طمیت اتفیٰیتی و ¦ نت کا پندار ا در نشاط و لذت کی سیے کرار خواہث ہیں قد دوسری طرف ایک فرو کی چٹیت سے اپنی قدر ناشناس کم مانگی اور 8 ماسلی كأكرب زا اساس اور اس كرميلو بربهلوا عرما موا اور تحترما مواعقلي او يقيقت پنداد ا دا زنظر\_\_\_\_حس کی آغوش می صحت مند تشکیک اورانسان ودی ك ايك نئ ا درما ندارتعتورن يودش يا ن - ان سب كَلْ تُكْسُل مها عد ية درامه اين منها تك بينياب. اس كاسفرزان دمكال كرم بست يس مِرّا ہے اس کا مرکز ایک خور آگاہ ا در متحرک انسانی دجرد سے بی نے زمان و مکال کی دوج کو اسین حواس کے وسیلے سے بندب کیا اور اسیے شور کی مروسے مجماسے۔ اس میاس میں فار جمل کے بجائے تی اور فری مل کی فراوا فی ب ادراس کے مکالوں میں استفہامیہ اورا دمائیہ ودکان کا منصر غالب سے یہ وامراین مجوی از ادرائی قرت کے اعتبارے اس را توب عبدے تضاد اورتصادم کی علامت بن ما آست اورا ساس مراسے کو ناف ایک زوكى ميتيست سے اسف معاشرے كى انحطاطى ورامت بينداند اورانان وشن قون سے آخر وقت کے نبروآ زارہے ۔۔۔ ویوان نالب کے اوراق ای المينيل كي نتشرا بوابي .

اب دال بریدا ہوتا ہے کہ ناکب کے معاصرین بالضوص انیری صدی کے نصعت آخو کے نشکار دن نے اس اہم تی تمثیل سے کوئی خاص ڈکیوں تبول نہیں کیا ۔ کیا اس ہے کہ دہ اس کی تقدیم سے حرجب اوراس کی تعمیم سے

نهاده متنوح تما اس ليعمرى زندكى كى جن تينتون كسان كى رمانى بوكى ده مآتی کی پنج سے بڑی مذک، دوائنیس درن مآتی فاکب کے شاگد ا ورموائ مگار بوسفى إدمعت مقليمير مو في رفون كرت ادر دركية كر مع قالب كى اصلاح كرببائ واستنتنت كصمبت سه زاده نيش ببنجاء فاتس كمعدد زبن کا ثبوت مرمن بین بین ک وه حالی کے مرشد سربید ک ا تدامت بندی کے بكتبس تتے إيدب كے فخير منعى تدن اوراس كى بركتوں كے تدردال تھے (اس طرح کے معین وور سے الر قلم بھی اس دور میں ل جائی سے) بلکہ یہ ہے كه وه مرواقعه اورتجر وكو خواه وه كمنالى عقير إيجان خير مو معمل وشوركى مان ير مك كر ديجينے سے خالف زتے۔ اس كا نعلى يتجہ يتحاكم ان كا ايك معولى تجرب کئی ضلوں کے ٹورحیات سے س ہوکرا درعصری زندگی سے ان گنت تجرابات کی میزان سے گزر کرغیرمولی اود اسحرا بن جا ما تھا۔ اس کی تصدیق ان کی شام ادر مکاتیب دونوں سے موتی ہے اور یمی اندازہ ہوتا ہے کہ دوارد گرد کی زمک یا ول کے بارے میکن دروشاس اور RECEPTIVE سے نسیکن فادى ذندكى سنع جوال دمتاح انعيس لما تعااسے دو تمير كي طرت فيامنسان ن ان کے بچائے بہتالال کی طرح عزیزد کھتے تھے۔ اسے بیٹیے کے میسا تھ مخذظ كمرسك اس كى تعرد وتميت ا دمغويت ميں اضا فر كرتے ہے اور جب كس والتى خرودت كے تحت اسے كالنے يرمبود بوتے توایک ا بحرتے مناما نہ ا ومعمدا : وحنگ سے آ مامتہ کرتے ۔ فالب کی شاعری میں ان کے خلیتی عمل کا یا اتخالی او خیرانسواری انداز شکل می سے برخیدہ رسا ہے۔ فَالْبِ كِي رَمْكِي مِنْ وَافْلِي مِلْ يُوكِ الْمُشْكِينَ كُرُ وَمَتَعْنَا وَوَيْكُ رَزّا دى يى ان كوايك الميشيل سے مثاب كما جاسكا سے عربي كي والى كوداري

پیش نظر د کھنا ضروری ہے۔ بریش نظر د کھنا ضروری

كماما آب كخود فاآب جدي خزل ك ادلين مماريس ماري فقل محاه ے یہ انت اس مدتک میے ہے س مدیک یہ کنا کہ حالی مدیر نظم کے بشرو یں اس ہے کہ دونوں کے کلام میں معری حیّقوں کے عرفان نے خال اور ۔ نظر کے ایک نے مواری بشارت ولی متی . اگرمینی سانچوں سے احتبار سے دونوں نے قدیم کامیں اصناف اور اسالیب کی ہردی کی ۔ مونوں ایک شئے نظام حیات میں بھکتے ہوئے ایک نے متوسط طبقہ ' کے روتیوں اوا طول کوتو الجينون اورا حاب جال كے نقيب تھے فرق اتنا ہے كہ غالب نے متوسد طبقے کے کردار کا مناہرہ اپنی ذروں میٹ خیلی وانش سے فرد کے ذہنی ا در جذباتی بگارخانے میں کیا تھا۔ جب کرمالی نے اسے اس کے برہتے ہوئے ما بی معاشی تهذیبی اور اخلاتی رو تیوں الارشتوں کے آئینے میں وکھا۔ جو زياده خودنما ورشن الدوامع تقع إموت جارب تع يبي وم ب كمالي کی جدیدنغراسینے قائین اور مامین کا ایک دسے ملتہ بھی اسپنے ماتھ سے کر یدا بول برندخاک کم متبولیت کا دائرہ ایسویں صدی کی آخری و الی کک بهت مدود را اورجب فأنب ك متقدين اور قارمين كا صلعة وميع مفاضو ہما تومالی کی مغربیت کا واڑہ سکڑنے لگا۔ اس کا ایک مبیب تو یہ سیے کہ مالى جس طبقے كة ترمان تھے وہ تشكيل دورميں تما احداس كا نظا بري المداللي كردارتيزى سے برل را تما . مآلى كوشش كے با وجود انوى وورميداس كى تيزىدى كاما تەنبىل دىدىك. دومرايك دېنى بوخ امدا مارت كوكا خبار ے فالب ابن مے فرش اور اُزادہ روی کے متعب مالی سے ایک تھے۔ ان ك نظر زاده دورس ان لاسلك زياده ميط اودان كرتم يات كا ذخيره

مديوغزل كى روايت كاصر ممنا درستنبير.

مدوغزل سے تمریح مقابلے میں فاتب کا بہشتر نبیۃ کو بہیں، اورمیلودادر اے اس کا ایک نبوت ان ہے کہ میوں مدل ای ات کی ازیافت مخلعت ذمنی احدامتهٔ عی نوکات سے تمت مخلعت ستوں کر اور مخلعت **طمی یرمونی سے ک**سی نے ٹامب کے احدی تنوی پرزور ہی ک نے ان کی خرم اور اتی میکن ادقارز ان پر - کس نے ان کے مینایین کی بلندی اور ازگرکوان کی انوادیت کا طرّہ مجما کی ہے ان کے مثیر ل کی تا دال اور طراقی برمان وی کول ان کی ت نت عز وراه سده مرون کاردیده جا توکمی شدان کے کمال آن میں شوی مان ان کوم ایز باز روا، انداد کے ، ب می ان کے بے اکس میں سے این اندار سے سے می ٹر روا تو اس ان سے ها م مملک الدانظام اقدار کومو باگره ایاره الؤنس به رما ب شده چند آب موم معنا المرامي تسلول ميل در ومور ميا سند الأب بيا ١٠٠ ريم المعرب بيا ہے ، جُلُوتیرکو ایک کل یا دحدت کے رویامیں رابان ان او میرامی و شوا تهيمي موا -تميركا وسلوب شوى اتنا ساده مهي متنا الأساد شفات اورار لا ہے۔ اس میں مذاتی نیز فی کی جو تا تعد موٹ سے است آسانی سے جوابی ب مِنْ اَسِهُ مِنْ الرِّي وَمَوْرِي وَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَوْلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ المحل بيروى أتى بي ومؤادر بعال اس سنده بالباشد بوايا كاد في غير الار فهی برم اموض صبعد کنے کا و ما یا سنت که تاکیدست اسوب ان ساختین ابيرا وحنامركو الك الك بين من اوران أوابنا أود برننا بنت أربال وبيت فالمسائكة في الفواديت كوايك ومدت كي صورت بي يا الايدا الدال إلى الدا كرنا اتتابيطل - ودرجد ، كرخ ل مصفال كيفتن كو تكينس من منهات و

# غالبَ اورجیدید کلایی ،غزل

جدیداً دوخرل کے نتود نایس نیر ، فاب ، دو بیادی آدون اور استوب و آبنات دو متوک دواید لی اورجد دکھتے ہیں ۔ بدد کالیکی غوال کے اسوب و آبنات کی شکیل در امل ان ہیں دو در گول کے دوستے آجرے اور تعییل ہو کرنے در گول میں و طلخ اور کھرنے کی آدی ہے ۔ بیال جد در کالای خول سے میری مراد جیوی سدی کے نسعب اول کا دومرائی غورل ہے جوایت آدٹ اسنوب اور جموی آئی کے احتبار سے کالیک دوایات کی تبدید و توہی مین اپنے والی مراج اور اساس و شور مراج اور اس سے دار مراج اور اس سے دار اس سی و شور مراج اور موزی نفا کے احتبار سے مصرور در فراخ ان سے کا خوا اور تعلدین کی مراج دار را ہے ۔ اس دوری آئی و در فراخ ان سے کا خوا اور تعلدین کی مراج دار کا میں ہوسی کا اطلاق خوا کی در سرس کی اس میں جو فوان کا تو سرس کی اندون کی تو مراج دار کی تو سے مراج دار کی تو سے مراج دار کی اس کے دار میں میں میں کی اور در جا کیا ان کے دار میں میں کو در سے کین ان کے کوئی دار در جا کیا تا کا حرائی ان کے کا مراج دار کی کوئی دار در جا کیا ل تا کا در در جا کیا ل تا کی کوئی دار در جا کیا ل تا کی کوئی دار در اس کے کا مراج دار کی کا در در جا کیا ل تا کا در کا در کا در کا ایک کا در کا در در جا کیا ل تا کا در کا در کا کا کا در در جا کیا ل تا کا در ک

زرگ ای بی بی باه مغربا ایول کے ساتہ بین کی گئی ہے۔ یہ ایک ناذک مرد اور الدادے کی دیا ہے جومرت درگی ہے۔ یہ ایک ناذک در اور الدائی ہے۔ اس در اس کی دیا ہے جومرت در الدی ہے۔ اس کی دیا ہے جومرت الدی ہیں کے بدائی ہوں ہیں کا در خواد ایک ان کا در خواد نہیں رکھ سکے اور زبان کے ساتھ ان کے سب تجربے ہی کھرزی دہ خوالی نہیں کہ انحوں نے ایک ایس زبان ہجا اور زبان کے ساتھ ان کے سب تجربے ہی کھرزی دہ خوالی اس کے سب تجربے ہی کھرزی دہ خوالی اس کے سب تجربے ہی کھرزی دہ خوالی اس کے سب تجربے ہی کھرزی دہ اس کے سب تحربے ایک ایس دہ سے ہمرور ہے۔ اور اپنے فن میں ایک ایک بسیرت مودی جون سے ہمرور ہے۔

کے بیخ کیں اس مے باسک نے کہا تعاکدانسان کا ذکر بڑائے سے بیدا ہے۔ فالب کا دنی اس تفاد کا پیجہ ہے جودہ انسانی شخصیت کی تعدد تجست ادران اسا عدمالات میں یا آہے جواس کومغلوب کرنا جاہتے ہیں۔

سین شاع اس بجویم کے درمیان جواس کا حقدہ ہے مکرا آہے۔ لیکن یا مختر کا بیخویم کے درمیان جواس کا حقدہ ہے مکرا آہے۔ لیکن یا مختر میں کی تعددت شال نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہمرددانہ تبصرہ ہے۔ اس کی یہ دون زرگی ہے۔ اس کی یہ دون اندگی ہے۔ اس کی یہ دون اندگی ہے متعلق رکھتا ہے۔ اس کی یہ دون کا خوات انداز میں ہے ۔ اس کے کما خلاق اندائی کے دی وقع پر خدید آزدگی کا المهار میں میں میں کو من کو من کا میں ہواس سے یہ قرق در کھنا ہیا ہے ۔ وہ اپنی مسکوا میں کے درمیا ہواس سے یہ قرق درکھنا ہیا ہے ۔ وہ اپنی مسکوا میں کے درمیا ہوائی ادام د فواہی کا میکم لگائے گا۔

شاعرکی سکوا ہے انسانی دو دندی کا آئینہ ہے۔ دہ سکوا ہے اور محسی کرتا ہے کہ انسانی اینے سے بند ترجوگیا۔ یسکوا ہٹ سرت کا انہا ، انہیں ہے بلکہ دہ احما ہی تم کی طون اشادہ ہے۔ اس مل سے اس دلیے سے ذاوہ زی اور درد مندی بیدا ہو جاتی ہے۔ شاعر کے لیے مفاجمت کے دہ فوقت وار نے جو جو میں گردوال ہے اور زندگی کی فاکستہ خود اس کا سامان وجود ہے۔ دہ شاعر جو میرگرددل کو چاغ ریگر ار فاکستہ خود اس کا سامان وجود ہے۔ دہ شاعر جو میرگرددل کو چاغ ریگر ار فیا بی فاکستہ خود اس کی زندگی میں دا حت اور دوشی کے کمی ت می آئے ہی اور جون ہے دفا ہے۔

نهیں بہادکو ذصت ناموبہارتہ سے طرا دست بمن و خوال ہوا کیے نہیں نگادکو الفت ناہونگارتہ سے روائی دکشس دستی ا دا کیے ناکب کی دنیا ٹیکسیپرکی دنیا کی طرح ویٹ وحریش نہیں ہے جہاں آتی ہے پہنیں اوت تو بڑی چیزہے ایندہی رات بھر نہیں آتی اس اندھیرے میں اسے روشنی کی ایک کرن بھی نظر نہیں آتی ۔ اور اس کے ظلمت کدھی شب غم کا جوش فاری رہا ہے ۔ وہ ایکروہ گنا ہوں پغرای نامت برقا ہے ۔ بجوم المری سے اس کی سی ہے ماس کی لات بھی فاک میں بل باتی ہے ۔ بب از پرمواتی ہے تو اس کے دن کا آتی کدو بھراک

فم کی زاوانی اس می ایک بے نیازی بیداکر دی ہے۔ اس مرکب اس می کرد ہمیں وہ بسیرت بیدا مرد اور اور اور اور کی میں ایک بیدا میں وہ میں وہ بسیرت میا وقول کا صلدا ورفن کی مواری اس برمیا ای مرمانی ہے۔ عادفوں کی بسیرت میا وقول کا صلدا ورفن کی مؤاری اس برمیا ای مرمانی ہے۔ یہاں وہ فادسٹ کو دنیا اور اس کی گینوں کو دست کا من نہیں بال اور سے کو دنیا اور اس کی گینوں کو دست کا من نہیں بال اور سے کہ کہ وال

بمرجونظارة ازدية ترن كزرر

اس کی آمدولی مغزل انگل سنت بے نیاز مرباتی بین اور به ولی اما اسال ایک این با ترب ولی اما اسال این اوج بن بن بی ترب میں بنا است و دو اور این است و دو اور این بنا است و دو اور این بنا است بنا این بن

فالب كى شاوى مى جراليك بدواس أنها المجر نفود سه سا، مولى سع جواف فى شاوى مى جراليك بدواس أنها المجر نفود سه سا، مولى سع جواف فى المرست كى المرست كى عال البيريم، ووسم مالم الكان كوافسان كى تن كا ايك مش إسميني برجود الن الخاوار ت معاويتول كرج وافسان كو ود يست كى كى يى اكم إن ان اليهن يى المراه الله المحتاج افسان كو ود يست كى كى يى اكم إن ان اليهن يى المراه الله المحتاج افسان كو ود يست كى كى يى اكم إن ان اليهن يى المراه الله المحتاج افسان كو ود يست كى كى يى اكم إن ان اليهن يى المراه الله المحتاج افسان كو ود يست كى كى يى اكم إن ان الميهن يى المراه الله المحتاج افسان كو ود يست كى كى يى المحافي المراه المحتاج افسان كو ود يست كى كى يى المحتاج افسان كو ود يست كى كى يى المحافية كى المراه المحتاج افسان كو ود يست كى كى يى المحافية كى يو المحافية كى يى المحافية كى يى المحافية كى يو المحافية كى يو المحافية كى يعد كى يعد المحافية ك

کیاہے کہ ،

ہے دیگ لالدوگل نسریں میدا میدا ہردنگ میں بہاد کا اثبات جاہیے

لیکن زندگی کی حقیقتیں اسے الم آٹنا بناتی ہیں آور اس کا احمالسس فن کی ایکیزگی میں آٹھیں کھولتا ہے۔

تيرحيات وبندغم اصل مي دونوں ايك ي

مرحم كى اين را بي بير. يرشاع كم دل بربيت بوش ونوس ا درسنها ب ك المطول كى إد ما زور كا مروه في جوحيات ومرت كا سيخمي اضی کی ایک واستان بن ماتی ہے۔ اس کی یا دیں اے افسر و معرق فی بنا دیتی میں بوانی کے بعل مانے کے بعد تناوُں کی ایک بنی دنیا اس ک اندو جنایتی سے وہ محبت اور سن کے یعے بے قرار دہاہے وہ ایسی بییزوں کے لیے تزیاہے جواس قابل ہیں کہ ان کے لیے تری مائے ۔ اس مجودی اور محرومی شکے عالم میں شاعر کو این تسٹینٹی بل آ رزوؤں کی ایک كاشديدا حاس مواسع اليي ارزوس جركمي يورى مرمول كي-زمرگ کے غم دا مدہ کے معلق یقینا شاحرکا ردیہ بدل رتباہے۔ تمبی کمی ده دوالائ برولیتیوس کی طرح ان سے مکری کاسے اسمی ده این رادى مم نوا فريدك نطف كى طرح ال سه ايس زخول كاطلب كار مراس بورى برنكين ايك ايد درى لاش كابعب كاكون ددانسير. میکن ده بطرید در فرم اس ک دگ دیدی سرایت کرما آسداد ده يع كبل دائة ط كر في مجد موماً إسب بجرة في الركا ماطام سے اس وجا آہے ، ووموت کے انظاری وقت گزار اسے سکن موت

ایک ثام بی گی جنیت ہے انھیں ندا کے متعوفا ، تعتود کا عرفان حاصل مواہے ۔ دہ خدا جو بیتی آ تجربے سے الا ترب ادر بعر بھی ہر تجربہ معنی کا ذات دامد کی طرف ایک اخارہ ہے ۔ اس منزن میں افغ منوال مجی اپنی تمام دل نوازوں سے با دست طاق نسیاں کا منس ایک کی دست بن کررہ مباتا ہے ۔

در من تعوف کا مفر فالب کی شاعری می مکل مور بنیم بوب آیا۔
ایک معوفی کی طرح اس کی محروی یہ ہے کہ وہ اس کٹرے میں وسرت یا بھرائی بنیں بیدا کرسکا، من کی رمنا اللہ اور منسل کی فارے و مدت مقیقت کے اتمہ ہم آ بنگ نہیں اور منسل کی فارے و مدت مقیقت کے اتمہ ہم آ بنگ نہیں کرسکا ہوں ہے۔

جب کرتجرب نہیں کول موجود ہم یہ سا نہ اکیا ہے

یہ بری ہم ووگ کے ہی میں خود و مود و اوا کی ہے

شکور احت خبری کول ہے بی ابری ہم ہے ہوا گیا ہے

مرد وکل کہاں ہے ہے ہی ابری ہم ہے ہوا گیا ہے

مونی کے زوی مثامہ مش ایک مذال ہے اس کے بیا ہے

اصطراب کانی ہے میں طرا میں نطرت کوش کی منر سنہیں ہوتی اور ایک خوبسورت تعریر کوئی ذریت کوش کی منر سنہیں ہوتی اور ایک خوبسورت تعریر کوئی ذریت کوش کی منر سنہیں ہوتی اس کے اور ایک خوبسورت نعیر ہوتی ایک مالم ملک مالے ایک مقراب اور ایک مالم ایک مالم ایک ہے اور انگی کا میں مواجع کی مدار ایک کا ایک مناسب میں مواجع کے دسم سبت شاہر مطل ہے ور ایک فقا میں مواجع کے دسم سبت شاہر مطل ہے ور ایک فقا میں مواجع کے دسم سبت شاہر مطل ہے ور ایک فقا میں مواجع کے دسم سبت شاہر مطل ہے ور ایک فقا میں مواجع کے دسم سبت شاہر مطل ہے ور ایک فقا میں مواجع کے دسم سبت شاہر مطل ہے ور ایک فقا میں مواجع کے دسم سبت شاہر مطل ہے ور ایک فقا میں مواجع کے دسم سبت شاہر مطل ہے ور ایک فقا میں مواجع کے دسم سبت شاہر مطل ہے ور ایک فقا میں مواجع کے دسم سبت شاہر مطل سے مواج کی کو ایک فقا میں مواجع کی کو ایک فقا میں مواجع کے دسم سبت شاہر مطل ہے ور ایک فقا میں مواجع کی کو ایک فقا میں مواجع کی میں سبت شاہر میں کہ ایک میں مواجع کی کو ایک فقا میں مواجع کی کو ایک کو ایک

ادر دن شاعری کی چنیت مده اس دمدت کودیمنا الدمون که بهد برا مراسس کی مناعب کوان می پنها ب بی ہے الداس کے الداد جی ہے۔ ده من ایک نفری مینیت پندکی جنیت ہے ہی اس مالم کوملقہ دام مبال نہیں کہنا ادر دہی دومش ایک مونی سانی کی طرح دنیا الددنیا دانوں کے بارے میں مرکبا ہے کہ:

مین نواب می منود جرمانگیمی نواب می دو شاعرا در مردن ایک شاح کی حیثیت سے من کا ادراک کراہے۔

یاحن اسم می بردات اجزاے مالم می بم آنگی نظر آقی سند مشهد نظر آقی سند مشهد الم می بم آنگی نظر آقی سند مشهد الم الم من مقال می مشاکد بر مبدر کراند مآلب بس سند قادم طل کوانی یک آن کراند می کرد الدم آلب کرد ایم بری سند کرد و الم کرد الم کرد

دہرج: حلوہ کیستائی معنوق نہیں ہم کیاں ہوتے اگرش نہ جو آخود ہیں

ایک ہے نوکارکی طرح اس کا مقیدہ ہے کہ ایک اِطنی قرت ہی اسس کائنات کو متحرک دکھتی ہے ۔ اس کے نود کیٹ میں اپنے منا ہر میں فٹا نہیں ہوجا آ بلکہ ہرآن اسے نت سے ردب میں جلود کر ہڑا دہا ہے ۔ نوست من کا ایک جزوی انہا ہے ۔ میں ج کہی انسان کی صورت میں جلود محر جواتھا 'اللہ دگل کے روی میں ٹایاں ہمتا ہے ۔

ی نوافل طرنی نظری یہ سے کراف ان کا وجو کردود مدا کی فاست مطلق کے سیاف فرات سے جونن میں میوہ گرما ہے۔ بوسے کی الاول ، دوج پراغ من یا یہ دوکان کی داست اس بیان کرتی ہیں۔ اور من

این آرزوول کے مطابق وسانے کی تمنا اور ان آرندوں کا کھو کھلاین یہ دہ چری چرجن کی بدوست انهان کار نس رکا کا زگاره ما آے. نمت م ممت كاده شاعرب جودت كرس بها بالبعادر مأفظ مستكا ده فاعرب جودتت کی تود سے آزاد ہے۔ نیم ک فاعری در اس غمر كى ايك دنيا ہے ۔ ايساغم حونود كونھايانا ما سّاست ليكن نب نيسي مكماً . مولا ابلال الدين روي كافن كانشاتي وسعت ركمة است ده وجود كم مہتم اِشان مسائل سے نبرد آزایں ۔ ان کے اِس ایک مُعلَی کی رہٰ اِنْ اِنْ بے نیازی نہیں ہے جے ایے دلائل کے تائے سے کول سرزی نہیں مرا دوزندگی کے سال کا مبت کی ہے کوال ما تت سے مقادر کرتے ہیں ادریہ وہ ایزوی طاقت سے جران کے اندین اس سے دومجست شددست ے مدا تک مینے میں اور یا مجست اولی آخی در الله دارد درون علی الم بكدايك فيرامستندلاني ادران عمل ب جوانسان توايك مزول سه ددسي م ل كى طرت روال دوال ركتاب ويني كه وايني التأرام بيت الأرام مس کیسنے مجمداً ہیں۔ مبت یہاں ایک ایسی وامی ٹ ٹی رزومیدی نزار آر کی ہے جِي مِنْ كُوسِتُ كُلُ وَمِنْ وَعِي عِنْ إِنْ مَا لَهِ بِي مَا مِنْ أَنْ مَا مَا أَنْ لَا وَالْأَرِ أَنْ لا ادمونی کی تعییر مست ایمسی مندی کے ساتہ میں ہے استان يم كمي توفظار فالب أما أسندا وراس كرصه فيانه لغواس تلفيق في مجر جذب بوجاتی سے احکمی صونی اس طرح نلبرمامساں ٹرنٹ سے اس مار بار النامره والكومي الياسع ومرافاؤس إبري

نآآب کے بہاں تعون کا منعران کے فن کے ہیں۔ کی چیٹیت سے اپنے مونیا نہ تم ہے کی تعنواتی معن بت کوا دہرت سانت جب به اس دنیا پونظ واسات میں جومرا ای کے مردی میدبات سے مدش 
ہے قرح چیز ہیں متاثر کرتی ہے دو نہ قرکش کا اینی تخصیص ہوا د د میرا کی مجت کا دہ داقد جودت کے مطقے میں اسر ہے بکہ اس کے میتوں میں اس کی بھیرت کا سروضی انہاد ہے جم پر جہا جا تا ہے۔ اس کی ٹاکو در اس کی میں اس کی بھیرت کا سروضی ہی ہے اور اس سے بنیاز ہے کہ در الی سے سنا تر ہوا ایک سروضی ہی ہے اور اس سے بنیاز ہے کہ کوئی اس سے سنا تر ہوا ہے انہیں بھیرا بائی کے تصویا سے اس کے کوئی اس سے سنا تر ہوا ہے انہیں بھیرا بائی کے تصویا سے اس کے کوئی اس میں انہوں کو ازاد کرلیا۔ ادر اس طرح کو اس کا نوی ان میں جو کوئی کا داز بھی ہی ہے کہ ان کے فن کے فار جی بھیری ان کے مثالی احداث اور اس اور جوبے کا اعلیٰ ترین انجماد ہوا ہے۔

دفعیسرداکشریدوجیدالدین بخصین: مسدلی الزمن قددان شخصین صدیقی

## غالت كاتصورحيات

بات کاکہ فالب کی یادگاد اوران کے شایاب شان اوبی کام کرنے کی تجاویز اس کی دین نہیں ہیں جلکہ کوگوں کی بے قرجی کے سبب آت یہ صوص جود ہے یا موکس کرایا جا دیا ہے کہ یادگاد قائم کرنے اود یاد گاد منانے کی سادی تجریز یا اس ذائے کے دہوں کی بدیا واد اور اس زمانے کے لوگوں کی کمی کوشنوں کا متجر ہیں ۔ کیسی حق تلفی ہے یہ ان لوگوں کی جفوں نے اس راسستے میں سب سے بہلے چراخ جلائے سے درکتی کہ ن اس کی خطابے ضرود کتی کہ ن اوگوں سنے خلوص اور سنی بھردہ ی کے جذب کے تحسب ایسے کام کرنے کی شن کی تھی جن میں نود و نمایش کو دخل نہیں تھا۔

کے سلطی مرت ایک دہرتیت لی جائے گہ احباب جملت فرائیں فیے کم بیں اصلا احباب میں بھی توکیہ کیجے ادرا کر خمی ابن کو دفیعاں کے ضائع کرنے کے الزام سے بری جو بنے بنج ادریپی نہیں اسی شارے میں ایڈ بٹر تمدن کی طرف سے ایک استستہار بھی شائع کیا گھیا جس میں تعدن کی طرف سے احاد : امانت کا اماز ن کیا گیا

ی موادقاب ... المردم کی خیر رساد تدر کھی جداد میں اور ایک در ا وخیر رسال تدل کا صند پشتیاری تک کا ) سکه مولد فالب ... تدن ککنز جداد ایک ایک در ایک د ناار بيدل نندُمَّا لم كرن كا على كياسية. آديب مي فالب كي إدكارمًا فر کرنے کا سلہ میادی متماکہ دومرے دمائل سنے مجی اس **کون قربری**۔ ا ذیر تدن ککنڈے ام ایک خطی اظروای محقی المريه فداسيخن مرذا فالبانغور كملكشة مزادك مرصعه كم تحركيب مهربوا مثره وم بولئ عق عوقرائن سعملهم مواسيه كداب اس كادت اليه (كل امرمون باد قاتباً) فاكساركواس تمرك کے ما مذکا ل ہوردی اور دیمی ہے احدایتی بساط کے مطابق کچھ مل صدينا جابا بول. فابا بناب وسلوم بوقاكم فاكسار سف مندوسّان کے قوی شوا ، سے کام کا جومہ بام صور من (جذبات کم) تان كي هي . تام منفوات اسلاميات سيتنل يس اس موحمي فحبل مالى اكبر التبال المغر نيرجك اشغق الهيل مرييد انياذا آ فا مشرابد و محرمنبد و فرمنبود شواد کی و دمنلو است سل ایس .... م اعون كرًا مول كه اكتورس منبات كم كى م تعد ملدي فروت بول گی ان کی تبعد کی دقم می سے بھیس نی صدی مزار خالب فنڈمی ده ل کار اگراس سلیلی نم از کم میار صدک بیر می کارگئیس ( جو بمدردان فالب نيز ومعت أدعه كمتا بايم معمل كابات عي ق خاک اراس مراید میں سے بنا ایک صدر دورے وی**نے کی سعادت و** مرن ماس کرسکام - کآب کی اس فیمنت پر ہے لیکن ا**س اسی ان** 

لے اویب کے تمبر کوتر افر براہ حامیر کے فتارہ لایں ہند وصیعا والعاسکتام شائع کے کے بیا کا کے شارے میں بی دِلکوہ کیا گیا ہے کہ صوبی اوریب اس اون قیم نیمیں ہست دسہے ہیں۔

می کوخیالی نہیں آگی اوران کی خاک کہاں دفن ہوگ ۔ ہوسکا ہے
ہاد ۔ ایجن شری مولال سفاس مرحم ہتی بہی کوکافتی مادر
کردیا ہو جیا گرقوم دلمت کی ادر بہت ی بستیوں پرصادر کیا گیا۔ اور
اس طرح کویا ان صفرات کی بڑوں کا احترام ان پرواجب ندر اور
مہ ان المنظم سے بری الذہر ہوگئے! بہرمال میں ایک غریب آوی
موں اور بھیلے دنوں خریا ہے بھی زیر اور الم بھی بھی اس فنڈ میں موئیے
ندھی دا ہوں ، آپ کوہ فتیا دہے کہ یہ رقم اپنی فہرست میں میرے اس

مولانا محد ملی کے ان خیالات کو بڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتاہے کہ فالب کی مناسب اِدگار قائم کرنے کی تجادیز اسے بست بیلے ذہوں یں آئی تیں اوران کا باقا عدہ افہار بھی کیا گیا تھا۔ یہی ہیں اس سلسلے میافد میں آئی اے گئے ہے۔ مولانا عمل کی تحرید اس کا اثر اس دور کے دور کے دور کی افرال دور کے دور کی دوران میں دور کے دور کی دوران میں کرا ہے موالی میں نظر کہ میں موال فناکر میر فی مزاد فالب فنڈ کے مید وجہد کا آفاذ کیا افول نے دسالہ ادیب الآباد میں ایک ایس فال فناکر میر فی کرا ہے میں موال فناکر میر فی کرا ہے میں موال کی درخواسعی کی ہے۔ فالب کی خواسعی کی ہے۔ فالب کے من ادراسی تعسد کے ایک افرائی کیا گیا ہے ادراسی تعسد کے ایک افرائی کیا گیا ہے ادراسی تعسد کے لیے اندر کی میں مال کیا گیا ہے ادراسی تعسد کے لیے اندر کی میں مالے کیا گیا ہے ادراسی تعسد کے لیے کے من ادراسی تعسد کے لیے کے من ادراسی تعسد کے لیے کے من ادراسی تعسد کے لیے

نه خاب تامیرد کیر (کرز بده شمان ۲۰ مریم ۱۹۱۰ س ۱۹۰۹ میرد ۱۹۰۰ که مزاد خاب : چادسه قال تاکرمزی ۱ وزیب الآلیو بلوی همت ۱۹۹۱ می ۱۹۰۰ ۱۹۰۰

زرک دیجہ جال سے ہے جال تک بی طم ہے نہا نے داریں۔ ا**ک**ر ہار نار پکادک اطلاح میم سب تو واقعی بر انسوس کی بات سبے کہ آج وہ اعراق بخول نے اتن ترت کک اینے بزدگ کی قرکی کول خبرنے لی اب موام كم مذا حك الدرى كردي ير - ومرت اس إت كفوا بتمند یں کرمزاد کی مرمت کے افوا جاست میں مٹرکت کی موادت حاصل كرس . ان كارزيه ويكوكرغالب كايه شعر ياد آجا باسيم : زابر نہ خود ہیو' نر*کی کو* پاسکو<sup>لی</sup> کیا بات ہے تھا دی متراب کمپردک

بركيف ميں مرتب كر فك ك اكا برين علم ودانش في بادے منعوب کی آ میدک ہے۔ ہادسے ایک محرم کوم فرا مواصل بنگار ہو غالب کے دیرینہ ماشت میں اور خود مجی مالی مقام شاع ہیں ' مزار غالب نندس سوروبيه حيده ويين كمنى بير اوراس سليلي مركلية یں ، " اُیسنے ایک بہت ہی تمن مقصد کے لیے ننڈ کھوالہ سے لیکن ہی کمٹیم لی دَرِیم کرسکے ہیں۔ اس سے اس حیفت کا اصاص ہوتا ے کہ سادسے دول میں اپنے ضلیم المرتبت بزرگوں کے بیصا حترام کا مذب كتناكم ب. اوتنيك ده ايس بستيال مرجول بن كى دام ماي متعلقہ افرا و کے بیلے کار د بار کا ذریعہ بن ما ٹیر کمسی کو ا**ن کاخیال ت**ک نهين آي برغالب بيسائف بمستكيا إسلا : كادسه بادكول نے ہم دِ کھنے ہی اصان کیوں نرکیے ہوں ا در ہ ہ کھنے پی خبوکیات ہو''

له واعظا زمّ ہوا زکس کو باسکو ( دوان قائب آدود انتزمونی معراج ۲).

• بيداكرمزادفاب فيز قائم كهقة وقت بم في گزادش كي محى كراس كامتعسد مرمد اتنای نہیں ہے کہ ایک قری مرست کوادی مائے ۔ اوی فوامش يمى كاكر متول ادخليم اشان إدكاد المطيم شاع كم شايان شان تعیرے۔ فند کے معادی جیل مالیگان نہیں گئے ہے اگرمی لمرو فردی ق كيه بيده كي جان كى دجب سعوام برجند مكا باد براك طرت حال ہی میں ترکی دیلیعٹ فنڈ کے بیائی اہلیں کا کمی ہیں اہم ہا تعليم افتط في فالب مع وحقيدت ہے اس كے بيش نظر ہم ااميد نہیں چی بکا ہیں یہن ہے کہ جاری کوششیں بار آور ہو لگ اور فالب ميرد ليسك يديمي فن جمع موكاء ابك مراسن غادف اطلاع دى ہے کہ فالب مروم کے بعض اعزہ منے نیعل کیا ہے کہ قرک مرست دہ خود كواليس ع بيراس كه يعافن أكشاكرن كامرودت ميوشى موم ك احزه يا كوارا خ كري مكرك ال كيليل القدر بزدك كم موادك تع**یرهای ب**ندسدسے بورہیں یہ مان کرخوش بولی کہ مالب م وم كهوده اب زض معافل نبير ير روجه ه توكي سنام ك کیرانشعا دمتغدین کی اس مّنّا پرجا دی کم گئے ہے کہ ہرا ہے بموشّاح ک قیودا کی سناسب مقبوتو کرکے ابنی و ل مجت ا درحتیہ سے کا افهاد کرسکیس-

ہیر چین ہے کہ موم کے اجزہ فغا ہونے کہ بہا ہے ہا ہے جنب کی قد کریں معرضہ متعت تویہ ہے کہ نود فاآب کے فا خالات ایک ما صب نے زمرت ہارے منعوب کی آئید ک ہے بکر بحد لیسک فیڈجی چندہ مجادد ایسے سے کہ مومون فا فرانی فرائنس کی دیکے بنجلادتم <u>۹۰۰ ددب</u> کلمیزان <u>۲۰۰ دی</u>

مزاد فالبفشير

مزاد فالبنسند میره بدامعاص صاحب بانکی بجد ا معبی مزاسعیدالدین احدصاحب دیل ۲۰ میلی ایس ایم است ،مول صاحب کلت ۱۰ م بندحوال سیم وصل مشعده تم ایم میلی بندحوال سیم وصل مشعده تم ایم میلی

له خالب کامر ( کی کلت جلوا شخاره ۲۰ آور قدر ۱۳۹۱ می ۱۳۹۹ که اینها می جلوا شخاره ۱۲۰ ۱۵۰ فیجر ۱۳۹۱ می ۱۳۹۵

| ا دوپ   | ممراصل والعادجين ماتى بإلى بت |
|---------|-------------------------------|
| ا روپیچ | ىيدىم جميدمساحب 'كلکت         |
| 40, 1.  | ڈ اکٹر ڈینیسن داس             |
| د روپ   | ايمعنلم لم صاحب               |
| 441.    | امميل آست بم ماحب ککڙ         |
| 40 17   | بدموادك مي دمول إفتارتم       |
| ۲۹۳ میل | پھیل دتم                      |
| 41101   | _<br>میزان                    |

## مزاد فالبنسنة (مودي ميرانكا ايس سفة كاكيا)

| 5° 1 | آر- بل قادری صاحب                                       |
|------|---------------------------------------------------------|
| • 1  | ممرايرب مباحب                                           |
| - 1  | این. انج انعامک حاحب                                    |
| - 1  | وْاكْثِرْزَيْرْ. ابِ احْرْصَاحْب                        |
|      | نيم الدين صاحب                                          |
| . 1  | خلِفْ ایس. لسے بین صاحب                                 |
|      | كادى مرؤاذحين صاحب                                      |
| ÷ "  | احماطی خال مخشیردانی صاحب<br>پندحوال شدیس امول فاده رقم |

مزاد فالب نند منی دامدی صاحب دام پد ملان مرواصاحب المرکزه ملان مرواصاحب المرکزه بیمل د تر بیمل د تر کل میزان ۲۰۲ دئیا

> ملا مزادفالب فنڈ

له قاب کارزاد کارخ کلت بلده شاره ۱۱ همتمبر ۱۹۰۹ می ندمه است که این به بنده شامه ۱۲ مهر تمبر ۱۹۹۱ می ۱۵۹ تک این شاه سره شامه ۱۸ مرکز به ۱۹۹۱ می اول

| ناب <i>عرطی آ</i> صت من دربیه     | • |
|-----------------------------------|---|
| كاب ايم. سك آ زاد بيني 💎 🕳 معيد   | - |
| اختل بعالی سی ا برایم بنی ۲۰ روید | ÷ |
| ناب كدايم موئ رمبنی أ دميد        |   |
| المرجع بهادرسرو الدآياد مدري      | _ |
| اس بخة ك وصول فنده تم             |   |
| بيل د تر ١١٠ د يه                 |   |
| كلميزان ۲۲۱ دديله                 |   |

## مزاد فالب فنز

| 4°r.    | مؤدة إد كالميات ( بندير الماضلك مكا) |
|---------|--------------------------------------|
| ١٠ مئي  | كامت اخترمام بميدآ إد                |
| ا ددېر  | محكي تنامامب براز                    |
| . ۳ ديد | بعدم فكاخحا الزال تملقدا دجيل كحنز   |
| 4 41    | بندحانفيس ومول شده دقم               |
| 4 177   | بجيل رقم                             |
| 47      | كيران                                |
|         |                                      |

تمیرک مائےگی۔ بارے عیال میں اس کے ہے سب سے ذہیرہ مختاہ یفر مثل مراسی بوگا. اس سے کم ترکول بغرمبی ۔ اندہی واسد ے کوس کیٹ کی تعکیل کے معمد موا مال سے فرادش کیسے اس کو دنیا سکه ایک هنیم ترین شاع ک تربت بر ایک میجوفی می درست تمير كرنے ميں وتواري زموكي - اس كے ساتو بي بيں يه يا ت يمي ياو ، کمنا ما بنے کر کلیات خالب کے ایک عمد ایریشن کی اشاعت کی ہی ا تندم ورت ہے ۔ جاب آزاد کا خطام مول جسنے سے بیسلے ہی (جرم میں انفوں نے پہتج یہ میٹر کی حق) ہم مواہ نا مآ تی کو اس سلسلے ين كله يك ين - تام م قارين كوام كوي فوظ رب كرم وم كالليا ت كالكي توبوگی مرون بادسے اینے وو ت کرشکین سکے بے اور ایک معتول ا در موزوں یادگاری تعیرخالعدا فاآب سے ساہ ۔ حال کک محوم نے اپن حات مرکمین فانی نماینول کی تمنّا مذک اوراب توان کی روح اس بات يقلىسه نياذى كم ال كرجر خاك كيمكن ك ما چكياسا كم مرية بس.

### م ادخالب مُنثر

| 4011    | جناب برزا كالمحكوى             |
|---------|--------------------------------|
| 1 14    | جناب ہے۔ لے۔ کونول             |
| ٠٠ ام   | جناب ميتوبص ميثرا مداس         |
| Lui.    | خال صامب می الرین با دشاه حداس |
| ۱۰ دمی  | فزاب امٍ عاجميين خاك           |
| ۱۰ روپی | وابغام احركاى                  |

زیردست مان ڈاکٹر تی بہادربرد ک طرف سے ادرال کیا ہے۔ یوقم ذاتی میڈرست مان ڈاکٹر تی بہادربرد ک طرف سے ادرال کیا ہے۔ ایک بار پر می بات سے نیادہ ہے۔ ایک بار پر می کوم اسس باد سے دل کا حصل بڑھا ہے۔ ورنداس و دمک فالب پری کوم اسس بدوقست بدار طرف کلف سے زیادہ انہیت نددیتے جس کا گل خود شام سے دائر طرف کلف سے دیادہ انہیت نددیتے جس کا گل خود شام سے ذانے میں کیا ہے ،

ہم ہیں اور آزردگی کی آرزد خالب کہ ول ہے دیچہ کر مسسرز تیاک اہل دنیا جل حمیا

ہیں جناب آزاد کا ایک خط بنرس اشاعت موصول ہو اے بھر ہمان

سکسوالات کے ہمائے است جوابات شائع کرنا زیادہ ہم ہم کے ہیں ہم است کی گزشتہ برہے میں وہل کے نام بھار کا حالہ فید چکا ہیں ہم بن اس کام کو نشتہ برہے میں وہل کے نام بھار کا حالہ فید چکا ہیں ہم کو نہ ہم اس کام کو نقد دا کہ تصدق میں کی ذات بھی ادر اغلب یہ ہے کہ دہل میں اس کام کو نقد دا کہ ایر ہم آپ کے ہی کا ندھوں پر پڑے کا ۔ موصو من اس خدمت کو اپنی سمادت کھے ہیں۔ اس بندمذ ہے کو ہم کسی دہ عمل یا صلے کی صورت میں بیش کر کے کم کر انہیں جا ہے خواہ دہ درح وستائی گئی کی میں ہم می کو گئی خرنہیں کہ وہل میں ہم کا کہ خوا میا ت کا سوال ہے توان کا تیں اصلے میں ہم کا کی خرنہیں کو تیں کا تیں اصلے کے دیا ہم کا کہ حداد کی جمت کے اخوا میا سے ہوگا جن سے موالی میں مواد کی جمت کے دیا جو ایا سے ہوگا جن سے موالی میں مواد کی جمت کے دیا جو ایا سے ہوگا جن سے موالی ہے توان کا تیں اصلے کے دیا ہم کو کی خرنہیں ہم کو کا جو ان کا تیں اصلے کے دیا ہم کی دیا ہم کی خرنہیں ہم کو کا جو ان کا تعین اصلے کی دیا ہم کی کے دیا ہم کی کو حرنہیں ہم کو کا جو ان است یا ، سے جو گا جن سے مواد کی جو ت

له اصل معرون سه سهر بول اودا فسروگی کی آمذہ فالب کر ول ( وہان فالب مُعدد ' نسخا حرقی وص ا ۱۵)

ہادے رائے ہے۔ ہیں بیتین ہے کہ فالب کے متقدین مزیر کس آ فیر کھ ہیں چندہ بیجے دیں مگ در ذہم یہ سوچے پر مجدد ہوں سے کہ وگول سے مزاع کی کیفیت آئے ہی دہی ہے جوندہ شام کی اس شوکی تغلیق کے وقت تھی۔

فآلب خمة ك بغيركون سه كام بنديل كي المراد المراد المراد المراد فال فنار المراد فال فنار

مواه نا ابوا امکان م آزاد کمکنت ۱۰ روید چینلی وست م ۱۰۰ روید محل وست م می دران می درا

که کارٹی سے مصرع اسی طرح شائی جراہے ، بھل مصری ہے ، دوسے ڈار ڈار کہا ہے ؟ اِسے اِسْے کیوں زوج اب فالب آدود ، نسخ حریق میں ۱۹۰ ) کلے فالب کا مواد سے کا مرٹی جلد ۲ اشارہ ہے۔ ۲۹رجوائی ۱۹۱۱ میں حدہ

رتم طراز بين :

" ہیں افوس ہے کومزا یہ فائ فیٹ کے بے ادر زیادہ چندہ وصول نہیں ہما ۔

میکن ہیں اپنے دوستوں سے اطلاع کی ہے کہ دہ سقا می طور پر چندہ فراہم
کر دہے ہیں اور منقر یب خاصی قم ادسال کریں گے۔

ویس ہم کھکت کے دوشہور سلم اجران کے اسا سے گرای کا اضافدائی
فرست ہیں کر دہے ہیں ۔ ان وگول نے مرست کے اخواجات کے با دسے یں
مجی پیچھا ہے ۔

#### مزادِ فالبِ ننڈ

| مبلغ ١٠ رو پ | جناب يمرِّغيّ صاحب دلجى |
|--------------|-------------------------|
| ۱۰ دویک      | جئاب متُوكت علىصاصب     |
| 411 Y.       | اس بغة مي دمول شده دقم  |
| £ 14 A.      | بجيل رتم                |
| 실수의 1        | کل میزان                |

مولانا محمل نے اس سلسلے کومسلسل جاری رکھا :

" بڑی تجب فیو بات ہے کہ مزاد فالب کے بیے بادی بجب کا وہ مل اس قد کم فلد جواہے ، متد ، مزاس تکا دوست بر ملئے کیا ہے کہ قامی طور پ چندہ اکٹا کیا جاد ہے ، نگریہ بات اس ، تت بک تو بخش میں بوسکی جب تک کہ دتم جادے پاس و بہنے جائے ۔ رتم موصل ہونے تبلیم کی طب کا احون نہیں کر سکت ، اس سلطین سلم ہے فی درش فنڈ کی شال ،

#### تزاد فالب نتذ

| 401 10       | اخباد کا مرٹی  |
|--------------|----------------|
| ۲۵ درب<br>له | كاركنان كامرتي |
| ا دریا       | ميزان          |

ا درجب ان دردمندانه ابيلول كاخاطرخواه نيتجدن كلاتو انعيس كلعنا يراد ،

" ہیں انسوس ہے کرمزاد فالب کے سلط میں ہادی اہل موتر نابت بنیں ہورای ہے کی بیار مالب کے سلط میں ہادی اہل موتر نابت بنیا اللہ میں ہورای ہے کہ بندہ جمنے کہ یہ قرہندہ جمنے کہ مدا اسلے حضرات ان کے دردا ذے پر آئیں تب دہ مجود آجندہ دیں گے۔ فالب کے سلط میں ہم کی کوجو زہیں کرنا جا ہے۔ یہ سلا ایسانہیں ہے کہ ذہرات کی جائے ہے میں کہ کوئی صاحب مزادہ دردے دیں جو کی جائے ہے میں کہ کوئی صاحب مزادہ دردے دیں جو وجے فالب کے ماح ہیں اور فالب سے بخوبی واقعن ہیں ان کے ہے مزید کی مزودت نہیں ہے ،

مزاد فالب فنڈ

ما دعلی خال صاحب کھنٹو ہے۔ ۳۰ روپد بھیلی دقم ہے۔ کل میزان مر روپد یا

اس ابیل کامی کوئی افزنبی بوا انوس کا اظهاد کرتے برے موانا محطی

نه خالب کا مزاد - کامری کلت جلوم - شاده مدرجه فی سال می مه م نکه خالب کامزاد - کامری کلت جلوم - شاده مدرجه فی سال نات وہ الجی حالت میں تھا۔ آج موصون ایک مناسب بور پل کی تیرشوں ہوئے موقع سے قبل کی جانے والی منرود کی ورست کے ہے ہمیں ایا جا کا گاہی امریکم کا آفاذ کرنا جا ہتا ہو آھے) رقم ہی کو تبادیں۔ فالب کے ایک بی ماشق سے مدی ہی ق تقی ہمیں توقع تقی ہمیں تھا ہی کا اور جی ایے خال پرست موجود ہیں۔ ہم اینے وہل کے امریکا است خطوک تک کر اجھی ۔ ہم اینے وہل کے امریکا است خطوک تک کر اجھی ۔ ہم کا مرقد اور اس کے کا رکنا ل کی طون سے صلیات کا اطلان کرتے ہیں۔ ہم کے اس وہری مقدار جان وہ کو کم کی ہے ۔ کر اس سی کے یہ میرین شاگر و این مرتب میں کی ارسے میں ان کا ایک مترین شاگر و این مرتب میں کینا ہے ا

ووش يارال يركمول كم بارسوا

ال امیار رام ۱۰ : تعا

ماه دادی بادی آن به کردنا وسندگی به گاد تا دارد در باده ما معنی د باده معنی د باده معنی د باده معنی باده ما معنی باده می معنی باده می معنی با می گفتی با می گفتی با می می باشد از این این با می گفتی با می باشد با در دی بیش و می کارسیات با می سند با در دی بیش و می کارسیات با می سند با در دی بیش و می کارسیات با می سند و می باشد با می سند با در دی بیش و می کارسیات با می سند و می سند با در دی بیش و می کارسیات با می سند و می کارسیات با می می کارسیات با می می کارسیات با می می کارسیات با می کارسیات ب

بنده ف اممال بنبر مرث ۱۹ ، به سند بن تکن کر مر جا سکتاب .

كولّ ايدا ونتطاحا جمزدا فيشرامدا لنرخال فآنبسك الملخت دفلكت داء کی بچ حالت جاکر دیکے اور اس کی فدی ادر اللہ مزددی مرمت کا تخیز نگاکم میں مطلع کرسے ؛ جب مک ایک مناسب الد مودوں بیودی تعمیر - مو كم اذكم اتنا تو بوجانا سره رى ب - يه ايك يحونى كالزارش عب يقين ب كران موات كي يمين زياده انتفاد خرا يا سام الم اس ٹرخلوص ایل سے بعد ، مرجولائ کے شارے میں مولا اپنے میراکھا ، " ہادے قادنین کوام می سے ایک معاصب نے ہیں وہی سے ایک مراسل بعجاب انول نفالب كرمزادك مولزكر فسك مبدميم مالتكا ا فالذه كياسيد وه كي في كروس من كول الك نبير كرمزار كي حالت نبایت فزاب ہے۔ مرمت کی وگٹ کا تخیذ اخوں نے لکا یا ہے۔ ب تخیدنمرم کے ٹیایان ٹیان ! گھرتام کرنے کے گابل نہیں ہے۔ انوں ئے یتخید والستد کم دنگا یا ہے کیونکر ذیاوہ زیب وزیشت واسے آ پی بیگے ادرتورتبك يدن برجان كاخور بدر يدهره الكن نسي ترمام حمدها، بند به شرکه داق سهه. با دانیال به سیرکه جالی کی دیوار وسه پر یا اينوں كى ديا دسے بہتررہے كى - آيا۔ بھوا سا بانيون كاكركس الى كوتر كم صافعت دِمجي احدكيا جامكاب ميكن اس دفت سب سه زا د فهة دویدک زابی کی ہے۔

جناب ما دمل فال ا پيغمراسلي وضاحت كرية يرك اخول ف موادك دياد مي وضاحت كرية يرك افول في ادركي مال بيشترجب وه و إلى مك تق ق

له خاهب کلمزاد ... بغشرداد کلمری کلت مبلود ا شمله ۱۳۰ ما رج ن مشکل می ۲۳۰ و ۲۳۰

مذنام إنرك نديع ياطلاح ميقيم كالمري ضراسي وتربي طفری ا مع کھتے ہی کا کئی سال بیتے یم نے اس مزاد کی زیادت کی عَى - انعول خصرت مجودت كونكى موليٌ ادرُحُ ولات كم مترم وال بى ديست ... بادا خيال سي كرمب انول ندترك زيارت كائل ن وو انخ خسة مالت مي د موكل منى آج بيد درداس وتت ال كيكيل محلَّ منى زركمق بيه مياره غالب إاليها بنيلس جلس مك (أبكي أيانيه كإرس المساحة كالقابيرية الماسان الماسا بر گرفتادر إاد اگرم مسفت بعدم فی کے معداس کی بہشن کو می آب بولی نوآ بی ہے کازار بری قدیرے رے کے بدکرے واس ، وفالب مے مشید انبوں نے این مجت اور توروائی کا ثم نے جن نیس کیا ہے اناک كالافعد واغ ميات مي تب سربول عد أربور والدار والد ائ مَكُرُوب سے عُرِجِعت یہ سے كرد وووفال نے شايال الله الله اور ناخده آلی کے یا فاقب کی فظروائٹر کام کال ایجا ا فیات ایم اسی ربت فآكب سك نفا دسست الميخن واخور برجم وافعا وأكا أيدكوش كي عكة يحداد داس و ياسع تكسي : فألب وسأ في و ١٠٠٠ ين ممين كونى فاب كيني رائب ب ادرمب كرين المجهم شام كام الده چاچلىچاپ بماندنچانىي كېنىڭ س سەس كى د زاكى . مس. امرادی .... انوی :

چوست و کمای جود مود به سند به مداده فرد دیا دیکچی بش زده گفت به کسیسی مداد بیم کا محیا دیلی درد اس کشکرد د فرا شامی رسط داشت به درسانه د گیزازاند تنوس کاموں سے زیادہ نمایش الدمشگامہ آرائی پرسٹے موسئے ہیں الداک کو مامل بھے ہیں۔ ترنی نے شایرای موق کے ہے کہا تھا : بۆل آلودە دىست دىيخى خازى اندە تىقىس تواةل زيب اسب وزيزت بركستوال مبي وَيْلِ مِن مُولانًا مُحْرِقُكُ مِرْوم كا المِم إور مُرْجِ سَ مَعْمُون نَعْلَى كِي جا أَ بَهْ جِر

المعول سفه اسيط اخبار مفتة وادكأ مرتكم من لكما تما:

" غالب کام اکس کمیرمی کی الت میرست اس نے ور سعی جناب ک مارٹن صاحب سے دوزار پر نیرمی ایک برا سارٹ نے کوکر ڈ . . ، ن رسی ہے۔ كرشيدائول يرامان كيات.

بمي بيل إدام إمت كاهم واكردا فرسته كام ادمغرت كعام الدين دلي می صنبت ملطان می کے اصابط کے دیرواق ہے۔ اس کے میدو الات ایک دیرادسے م اتی فریتہ سے کہ اس کے بلے نے قال بھودا ہے توزکو المكاليا عد في مكرم كرا من الكرت كرو علوات كبيل دالجي اك بيري : دب جاسف الأش بوب سف شد بعداس كا منا مال ہے۔ اکٹرا ڈن نے میچ فعا بے کا گرایا ہوا تراس خقرے أدد ادب كى ايك ادر المال يادكاد معدوم موجات كى. واكثر ما مب كى يرجون مايت معول سيكره اركادي ايك مناسب يمديل كي تعيريك یے چندہ فرایم کیا جا سے اگرہ ہی اور اس نے طراحت میں اس کام کا بیڑا اُعُنا خدرُولُ تيادنبيں وَمِ اس فريندكرا بيضريلية بيں " ل انڈي مِمْن لا*وکیشنل ک*ان فرنسسکه ادبی شیے کو ''*در سے میرکڈی* سرمقت جناب مزیز مرذا صاحب بی اس امرکی طرن قرم دین چاہیے. برتاب ماندگلفتان کا

یں دسے۔

مُولانا محرطی مرحیم نے صرف مز دخالب کی مرست کا ذکر نہیں کیا تھا کھی انھوں نے تین نہایت اہم تجاءیز کی طرف تب دناؤیتی ، او نالب کی کوئی حمدہ مواغ میات مرتب نہیں ہوئی ہے ،، نالب کی نظرہ نٹر کا بھی کوئی اچھا ایڈیٹن موجہ نہیں ، ب - ہا دے مک میں خالب موسائٹ کا دجہ نہیں ۔ ج د مذکمیں کوئی نائب بیکچ دشپ ہے ۔

الدید کی قلق کی بات ہے کہ مادان یا اور یہ من کا یہ اور آگا ہیں اور آگا ہی اور ایک اور ایک ہو است کی مندو مناف سے یہ یو ہو سائد من ہوا ہی اور ایک اور ایک کی اور سے سے ایس اور ایک اور سے سی ایس اور ایک مناف ہی اور سے سی ایس اور ایک مناف ہی اور سے من ایس اور ایک مناف ہی کہ اور اور ایس ایس اور ای

گریزی ہے اور قرقهم اس سکینے اب کی ہے ۔ اور او کوجی باقی ہوا کی کی بولی اور تاکند مسے تعجب کی است ہے کوکی مدر تعین پہنچ در۔ یہ چرشک سفید بہت پتلا ہے اگر دین کاکوئی بھادی پھراس پڑا کر پڑا قومزود یہ فرٹ جا آ ۔۔ اس قرکو اور سے صاف کروا کے دو بادہ احاسط کی دیواد کو بنوا دیا بہت مزود کی ہے ۔ ورز رفت رفت حالت ابتر بھر تی جائے گیا ہے۔

رخان ایموں سدی کر اوی و ان ی ماآب کی ادا کو کا کو کا لوت اس کی از کا کو کا کو کا کو کا اوی میں بیٹ کرنے کا تعود و پڑی تھا اجہوں صدی کے آفازی سے ان کے ہزاد کی خست مال کی طرف وگوں کی قبر مبذول ہونا مروح ہوگئی ہی ۔ اس سے انداذہ کی جاسکتا ہے کہ فااب کی خلمت کو نقش دول میں کس قدر گہرا تھا! سی ذائے ہے وہم انتخاص مزاد فااب کی مرست کی خرورت محموس کر ہے تھا اور اس مدیم المثال فنا ہو کے کما لات کو اور المها، تھا ایک طرف کو مراف کا اس مدیم المثال فنا ہو کے کما لات کو اور المها، تھا ایک طرف کو مراف کا اس مدیم المثال فنا ہو کے کما لات کو اور المها، تھا ایک مراف کو اور فیرت اس بر الما مولئی مرجم نے کی تھی۔ مرحم کو ذیادہ فیرت اس برا کو کہا تھا ہوا ہو المولئی المولئی المولئی المولئی المولئی المولئی المولئی کا اور کی طرف کو جو دان کی تھی۔ مولا ان نے اس مولئی کی طرف کو جو دان کا مرفی میں ایک کی دو موف کھا تھا جس مولئی تھا ہوں کو ایم المولئی ال

اله خراد مكرواد - جال مر سون لا بود أدب م ١٩٠٠ ميلوي و فله ١٩٠٠ م

ا گریداجی میری تجویز کندهاده داش نگاه لی دادگار داخر کرنے کی کا کی مورث معاکوست قرود دورجت بوگی ایم

مناه می مرت مراق آدی آدی آن برای طوت آبره ول کرمزاد خالب کی از مرؤ تعمیر کی جائے ۔ وو جینے جدی عزب آل میں ایک مراسل گاء نے مزار فاآب کی دوں حالی کا ذکر کرے اس کی دست کی فی ہی مزید شاپر قرم ، الل ہے اور اندینے فائم کری ہے کہ اگر دست نیکرائی ٹی آت : رفت حالت ابتر یہ تی جاسے گی مرامل تگا دنے کھا سے ا

مردارغال كي نافرن إن والماط في ل وبارتم الماس ما ويوا

الما المراجعة المراج

**گولخواسک**وزد-میاخاند؛ کون 6ج. ، جزری شنگ! ص

جوان کے مالات اور ال کے مہد کی مکل درآ دینے ہوا ور نہی ان کے کا مر کاکوئی سستندا و مکل نسخ شائع کرسکے ہیں۔ بال خانص خیرا و بی م مکامور کا طوفان زمین سے آسان تک نظراً آہے۔

ذیل می محدمردان علی خال دیمناکی نجویز کمل نقل کی جاتی ہے ا یہ ایک متبقت ہے کہ مند د سانی شوادی خالب بروم خال الفوال تھے اور ان کے بعد تیسی شاعری کا دور کا باتی نارا اور کیا ایسے اساد کے بیے جس ناائی دائن سے بندو سان بر جادد کا افر : کھایا جو نبود کی ہے کہ ایک ایسی نام کا دائم کی جائے جران کے شایان شان ہو۔ اس کام میں جو مگ بات بنا سے کی کو سٹ کی مراح میں میں اس سے میں محزاد ش کرتا ہوں کہ وہ بہنا نے کی کو سٹ کی میں میر منا بسید دائے میں و لی کے مند ہی حضرات کو بہنا نے کی کو سٹ کی میں میری نا جیزدائے میں و لی کے مند ہی حضرات کو ایک افران کی کو سٹ کی میں میری نا جیزدائے میں و لی کے مند ہی حضرات کو ایک افران کی کو سٹ کی میں میری نا جیزدائے میں و لی کے مند ہی حضرات کو

من مدکاملی تملز ہے۔

فاب ضیاحالدین برزاکس درم نازقان مه ان کے تعیدے سے تاہم ے .... نیکن نبایت افور کے ساتھ یہ واقد کھنا پڑ گسبے کہ انھوں نے بی آگھیں پھیلیں' ادداسے کرٹنان میے کرایک ایربرم عرطنبائی ۔ ادگارے تیام کے سلط میں سب سے سبل تویز مرب کا ہم کوملم ہے، ماآب کے تاکر و محرمردان علی خال رضائی تعید یہ جریز اور حدافیار انکنو) کے شارہ ٢٧ رادي ١٨٦٩ مي شائع مولى تلى استجاز كاسب سدايم ادرب فياده قابل وكربيلويه بي اسمى ايك بيوريل واليم كالمعورة يرسي عميا ب جفاليا اس وقت يك الكل لى جيزيتى ال كاميال و ماكر . یا در مانص ادبی ایک تا ب کرمورت می موتر بسترست ساا دراس سے ہے ان کی جُوزِیعی کہ اس کیّائب سکہ دوجھنے ہیں۔ ایک خفوش ال تاري واتعات كواددو فارسى مرتب كيا ماسية جن كاال كي واحد ست حجراتعنق سبع ....ادد دوسرسے حضے بیں ان ملموں او بعضامین کو بھٹا کرہ پ مائے مان کے شاگرہ وسے تھے ہیں ... ان کے شاگرہ ل کا بخشر مركره مدناجابية ادراس إست يرفاص زدد داسيه كرويكن يتهام الأو امد خنوم توریس مرت نالب کے شام دوں ک ہونی جاہیہ،

المست دیماک دهنامب سے نیادہ ندد اس پر دستے پیر کرتے ، کہ دیسی دول م موالیا ہے اصلی کئے دیدے کہ رمز ل مام اس مور شد علی سند مارے مطاعے کے اوجود نہ قوام فالب پرکوال ایک اندی کٹاب ٹرائے کرتیا ہ

لمه فالمه الدالجالكيم؛ مرترض مداني. ص ١٠ و ١٠٠

خیال کی گرا ان سے موسے ان سے جلیل انقد بزدگ کی تبرکی مرمت می ا کے چند سے ہو۔ مال نکر اس سے پہلے بھی یے اوگ، موج وستے ہو اس سے بعد بھی زندہ رہے۔ کہنے کی بات بھیں لیکن کے بغیر بھی ہمین جا آ کہ فالب کے احرام کا یہ طرف کھ نیا نہیں تھا۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے نالب کے مادیڈ اسپری کا ڈکر کرتے جھا۔ " اقر اُِک بے ہیری مسیح حنوال سے کھی ہے :

اس سلط می واستی قالیک بهونمایت عبت انگیزی جس کا تغییر ایر استی قالیک بهونمایت عبت انگیزی جس کا تغییر ایر ایر ا مجھ خواج مالی مرفوم سے معرم موثی جس برن بی میرزا کرفتار بوس است جار مرایات سے ایوسی مرکن شامرت واستوں اور اس باست میں شرمسندگی مویر واقار ب تعور کیے جائیں۔

اس بابسی خاندان و بارد کا جواز عمل ر با ده نبایت انموس ناک تعدیس خاندان و بارد کا جواز عمل ر با ده نبایت اندر کا تعدیم سنت اشاری نیز که کرسکانون جا با کا و ان سک جا با سنت می اس کی برس تعدیم جوگی .

اس فاخان کاکوئی فرد نواس را ندیس میرزاسی و ادد نکس طرح کی اهاشت کی - اتنابی نبیس بکد بب چمرے کے ایک اخبار نے میرزاکا ذکر کرتے جرئے خاخان و بر روکا دشتہ داد کا سرکیا تو یہ بات ال وگوں پر نبایت شاق گزدای ادر بر ابتزام ڈ کھند اس کی تعلیما کوائے ۔ یہ تھوایا کرمیرزا صاحب ادر خاخان میاردکا کوئی نبی تعلیمہ ج

فاقب فوده ۱ ده با دعه نیرم کندین کوکر کافیز به کافید م بایدودهت بگزئی چستیدم. دل گزئیست فعاد نرز با بهدی. له فالبست است منجورة بى جسيدي هماسيه : بران دوم از ديد نهانيد جر دريال خابط مرده نهانيد جد درزے ازم فرات رفاستهون است جامة کریمان کردوسات کافات جامة کریمان کردوسات کافات بات مخترک بانی جاتی ہے ادروہ یہ ہے کہ ان دوگوں کی تحریزوں میں خود کائی ادر خود فرد خود کی کا شائر مہیں با یا جا آ۔ ان کا مقعد کمن یہ معلم ہو اہے کہ خلوص کے ماتھ کچو کی گیا اور کیا جائے اور اس اس زانے میں جو کچو کیا گیا اور کیا جائے اور اس ان نظر ادلین تجادیز کا ان سے مقا ارکیا جائے تو عشق د ہوس کا امتیاز مسان نظر آجا سے گا۔

یا ذکا دکے قیام کے سلسلے میں جرا دلین کوششتیں ہومیں ان کا مطالعہ كرنے والوں كے سائمنے ايك اور دليمسيد بهوجى نماياں موتاہے كه اس مليلے من فانواده فالب كاع يب انداز ، إب بسب كومعلوم مه كدا فركاد و للى ك سرزمین می فاک کا دهن من می تنی . وه پیدا میان مبین موسط میکن ساری عربیبی دہے ا در دفن بحی بیبس موسٹے · اس کو انعوں سفراینا وطن مجھا الد یمیں کے عالمین ان کے حربیت میں تھے اور زنیں ہی۔ دلی کے خاندا نوں سے ان کی ترابت متی اور وہ عمر بھرائعیں گھرا فول کے افراد کو اینا سب کھر گھ رہے تیز ہوں کے ملائی اور سالکت ہوں کے کائل اس سرزین سے وگل. ان ك الكموركي ركشني تع اوران كرع بزار تعلقات كاواره ولي أن كك محددد تماً اس احتبادسے م ایر چاہیے تھا کرمب سے پیلے ان سے متعلقین فاص طمیسے اس کام ک طریت ترم کرتے میکن ان سکھ یہ و می سے کس ایک زدکا نام کمی تیزیزے ساتھ ننونہیں آگا ور ایک شال اس کی نہیں ملتی کہ ان کے خاندا فی عزیروں یں سے وزر یا اس میکمی فرد کے دل میں یہ جذبہ بیدا ہوا ہو السبتداس کے خلات مرد شوت مّا ہے کوجب مبن وگوں نے یا دگار قائم کرنے کا کھر کام کرنا جا ا توجیزوں ہی سے مبن معنوات نے داس کی خالفت کی ادراس وقت ان کواچا کھ

قائم کرنے کا خیال بس اس زمانے میں کچھ در دمند دوں میں بیدا ہوا ہے اللہ اس کی مجا است کی اس کے کھا لات کی کراں ایک کا جی اس بیدا ہوا ہے اور اس سے بیلج خواہ فاآب کی شاکل کراں ایک کا جی بھی اس بیدا ہوا ہے اور اس سے بیلج خواہ فاآب کی شاکل کی شہرت کتنی ہری ہو ان کی یا دگا د قائم کرنے اور اس سے متعلق دومری باقر کی جروے کا د لانے کا احماس دوں میں نہیں تھا۔ اس احماس کو زیادہ تقویت اس بات سے ہوئی کرجن حضرات نے اس زمانے میں یا وگاری قائم کرنے اور یا گرائے اور یا گرائے اور یا کہ جن مضرات نے اس زمانے میں یا وگاری قائم کرنے اور یا دیا ہی بیل باریہ خیال دول میں بید طرح کا انداز انتیار کیا چھے ہورس کے بعد ایک باریہ خیال دول میں بید اس ہوا ہے۔ ہوا ہے گرایے وہ میں بید اس خیال میں ایس ہوا ہے۔

مالا کو حقیقت یہ ہے کہ نالب کے نتقال کے بعدی در دمند دوں میں یہ احماس ماگ اُمٹا تھا کہ فالب کے نتایان شان اُن کی یا دُکار قائم میں یہ احماس ماگ اُمٹا تھا کہ ما قب کی نتایان شان اُن کی یا دُکار قائم کو دخاصت اور مراحت کے ساتھ ہیں گیا تھا ۔ اِن یہ خرودہ کہ اُسس خیال کو پین کرنے داوں کے ذمنوں میں تعیقی مغہم تھا وہ یا دگار قائم کرنے داوں کی نمبرت کے جائے اس یا دگار کی بایدا ری پرکاری اور اس کے فایان شان ہونے کی ضرورت پر ندود دینا جائے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دواس یا دگار کو سراسراد بی صدود کے اندمحدود در کھنا چاہے بات یہ ہے کہ دواس یا دگار کو سراسراد بی صدود کے اندمحدود در کھنا چاہے بات یہ ہے کہ دواس یا دگا دی فول کا سرے سے ذکر ہی مذکر ہی ہیں جاتا اور یا اور کی خواج شول اور کیا دینوں کا سرے سے ذکر ہی مذکر ہی منا قراد میں اور کیا دینوں کا سرے سے ذکر ہی مذکر ہی منا قراد ویئا ان وگوں کی مات سے خواست کے دل ودد مند کی منا قراد ویئا ان وگوں کے ساتھ سے خان منا منانی ہے۔

ياوگاد ك سلط مي جوادلين كوششير كاكي تعيس وان مب ي اي

## جناب معادت على صديقي

# غالب كى يادگارقائم كرنے كى اولين كوشيں

اطقه سریجریاں کر اسے کیا کیے نیکن اس وقت میں اس نلخ فرا فی سے تلخ افز کرکے ایک اعدام پات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کیے ایسا محوس کیا جار پاسے جیسے فاتب کی یا وظار

مانيے يريبل معرمے كے صرف دو الفاظ كھ ديئے گئے ہوك ١٢- مغلوطي كبيركبير ايسائجي مواست كرة وهامعرم ايك شوكاك بیا اور آدها دو سرے شوکا - اور اسے وزن سے بھی گرا دیا گی خَلَق، كربهال كسيط عرس مرى أتحير عين اسلي اس تعلد ك ايك شعر كامسرم الله ب، كهال كك يلحاس سع قدم اددمجس جبير اور دوس شركا مصرمهٔ انى سے

ر گردئبی خون جگوسے مری الکمیں وقیس

یا کا یب کی لایروانی بھی مرسکتی ہے اور اوا تغیت سجی -النسب متنائق سے پیش نغاص مخلوسط کی اہمیت اس بٹار پیکتی

ے کہ فاآب سے دیوان کا سال مطبوعہ اٹھ یٹن اسی طی سنے سے تیا رکما گل مو . اگرایساہے توکوئی مجب نہیں کہ ماشیے کی سمات ناک ہی سے قلم ہوئی ہول . اور نہرست کتب کے اس نوٹ کی نبیادیس مغروضہ مو بلکن یہ

بمی مکن ہے کہ کس وشق کو خالب سے آٹنا کرانے سے ہے آسے اُن کے دوان کا پہلوا پر سے نقل کرنے سے لیے ویا گیا ہو۔ میساکہ پہلے رواج تھا۔

الیں صورت میں اس مخطوسے کی انبیت " نقل مطابق مسل" سے زیادہ

ید خلولم

اگاہے گھریں ہرسور ہرہ ویرانی تماشاکہ مار اب کھودنے پرگھاس کے ہومیرے دہتماک معبود ننے میں بیغول کے چھٹے اور ساتویں اشعاریں بخطیسطے میں ساتویں اور چھٹے۔

۱۰- بعض معرعوں میں ترتیب الغاظ مخطوسط میں کچھ اور ہے اور مطبوء سننے میں کچھ اور۔ مثلاً مطبور المریشن میں ایک معبرح بول ہے ۔ کھر ترا ضعر میں کہ یود آیا

> الد مخلوط میں ہے۔ گرتما مند ش گھر اور ا

ا - مخلیط می تبنس مبند الفاظ تھے ہے۔ دیجائی مانتے میں بڑھا کے گئے ہیں بٹائی :

مری تعمیری مغیرے ایک سردت ارالی کی م مغلوطی اصورت ، روگیا تعاجرهائی یر براها یا ایا ہے۔ ۱۲ - بعض غولوں میں اشعاد صفوت مو کئے ہیں ، ان ، شی رکومی مائیے ہی براہا یا گیا ہے یا اشار آ ان کے پہلے ، دمین الحد ار کدا ہے کئے ہیں شاہ : برصایا گیا ہے یا اشار آ ان کے پہلے ، دمین الحد ار کدا ہے کئے ہیں شاہ : بمحرے استے یہ جا آکہ وہ برخو موگا بعض میں ہے میٹی شعائے سرزاں بھا ترمیب کے اعتبارے یہ غول کا جو تعاش ہے بنا جو بی تھے نہریہ

لله يخفوط ا ما

<u>م</u> . عا

خورسند جبكه زياده ترسنون مي خرمند سع -الن مي في مين الموك بن مي أمّد النه الموك بن مي أمّد رب) كرست جور توخور شير عالم فبنمـــــان كا

اس کیانیت اور ما نمت کے ساتھ ہی ساتھ دوفوں میں انمیلافات بى بى جني اس مغلوط كى الميت كومتين كرفي نظرا ما ذنهي كي ماسخًا والك الم فرق كبير كبيس ترتيب اشعار كا اختلاف ب. مثال كے طور پرمندر جرد اس انتعار ملبور نسخ میں غزل کے جو تھے اور اپنویر اشعادیں۔

خریم نگا کھلے آج ہم نے ابنادل و فرا ما موا و بھا مم کٹ ہوا یا حال دانهين مليم منكن اس قديعني بمن إد إ وحوالم مائة تم ف باد إ يا مناه طیس پارتیب ایل اسطی سے اور انجوال شرح سقے غبري ادرج تما بانجوي نبريكما بواسب - اسى طرح مندرم ولي معاشما ک زنیسی دل کی ہے۔ مرى تعييش منمرس ايك مورت فالي ك

بِيَلْ بَتِي فَوْمَن كَا ہِے خون گُرم دہمّال کا

| • •                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| داے گرمیرا ترا انصا من محشد میں نہج                                                           | رانت)                     |
| اب لک تویہ توقع ہے کہ وہاں ہوجائے گا                                                          |                           |
| یہاں مادہ سمی نتیلہ ہے لانے کے داغ کا                                                         |                           |
| و إن كرم كوعذر بارش تتعاهنان گيرخرام<br>ع                                                     | (7)                       |
| گریہ سے بہاں بنبۂ بائش کعنِ سیلاب تقانہ<br>ایس میں ہوا                                        |                           |
| یہاں در نہ جو مجاب ہے پر دمہے ساز کا تھ<br>مکر کی اور میں میں اور اس قریب میں میں میں سرخان ج |                           |
| اکور دبال ارا جا جائے قریر سب مصرے بحرے خاص                                                   | ار دان<br>بوماتے ہیں۔     |
| مؤرمي جهال کيك يا اک مونا نياب و إل ايك                                                       | ، د با سایل<br>۱۰ - دونول |
| رريعى خلط ب كيوبحداس طرت بعى مسرت وزن س                                                       |                           |
| خلأ ،                                                                                         | محرما آے۔                 |
| مری تعمیری مغیرے ایک مورت خرابی ک <sup>یم</sup>                                               |                           |
| ایک گونہ بے خودی مجھے دن دات ماہیے                                                            |                           |
| عيس" اك ١ اددورر سيم عي - يك حوز ٠ هوا                                                        | بينكمعر                   |
| موں مرا الماکی بھرانیت ہی لمتی ہے شاہ اوک بن یا                                               | <b>ماہے۔</b><br>ن ن       |
| ول پر اول کر در کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد ک                                             | פנע                       |
| عا إ تته مطيوم المحاش ١١ مع معبور المرائين ١٠                                                 | للمعجيدا ونثن             |
| ي مغلوا ۹ مغور                                                                                | مخلوط                     |
| ۱۹ کلمعبودایْرایِن ۱۱                                                                         | که ملبوما فیمنخن          |
| 17 مخلوط 9                                                                                    | مخوط                      |

ببل کے کارواریہ ہے خدہ اے کل کتے ہیں جس کو مثن خلل ہے و اعظم کا يرشوتدا ول ديوان مي مي يول بي سها دراس طرح مام طودس مقبول ہے مگران دونوں نوں میں بہلامعرع انکل مرل دیا گیا ہے اور شربوں مرکمیاہے ، · اَ زونہیں ہے نمٹ ٹرنکوسٹن سکھے کتے میرجس کوحش خلل ہے ، اغ کا نسخا ورشى مندم بالاشركام مرمداول اى غزل كے ايك اور شوکامصرعدُ اولئاہے اور دہ شعر اوں ہے : تأزه نہیں ہے *کٹٹڈ کھوسٹن مجھے* تراکی قدیم موں دوزِ جماخ کا اخلاب نسخ کے ویل میں عرشی صاحب نے اخلاف کا وکرنہیں کیا ہے بکہ پہلے معبورہ ایریشن کی ملامست م کے بعد مرمث خامد ، کھا جوا ہے جس سے اس اخلاف کا بترنہیں جاتا۔

کی . دوفون سخوں میں ایاں اور اواں کی بجائے ہر میکہ ایہاں اور اور کی بجائے ہر میکہ ایہاں اور اور کی بجائے ہر میکہ ایہاں اور اور کھا ہوا ہے ۔ شکا ا

طاملبوصا الجایشن ۱۹ مخطوط ۱۱ کله لسوا موشی ۵۰

جکہ رمعوہ یں ہوا ماہیے: رات کے وقت مے ہے ساتھ رتیب کو یے دب، حزب المحجادي ديدودل زش راه جوامل ہی یوں ہے: صنرب ام ح گرآدی دیده دول زمشس داه (مر) نے قول موتیں اس کے وسواے اعلی میم سرن ، بے قوں سے یا اس کے اوں کا وسرع دد) یاس محاتش دان کی سے شمرامالے ہے یمسرے بعث ا درنوں میں بھی اسی طرت سے سگر شداول دیوان میں ہوتے ا اس مرا الشرام المستمس عمرامانيه ہ - ددوں موں میں ایک مجل کسی کی مگر کسو محل مواسے -توددست کوکا بمی تمکر نه مواقعاً مرشی صاحب کی تحقیق کے مطابق اینے اور نسوں مرہی مکسوا ہی ہے۔ ٧۔ بين اشارے بدے بدے معرے دل دینے کئے ہیں شاہ كه نسخوش اختاب نيخ و ۵۰۰ جے مطبور اُوطین ه نویوش. انگات نع ، ۲۰۱۹ ج عليمد المريقن

معسع فوض نشاط کس دومسیاه کو جب کیم معرع دل ہے۔ کے سے فرض نٹا لمدے کس دوسیاہ کو ٣- دونون منون مي كاتب كي غلطيان إنكل دي مي مثلاً : مبرآنا ده ان ک گایس کرحت نظر طاقت نیاده آن کا اشاره که ای ایش دور امرع يون بونا جا ہے : طاقت رًا مه ان کاداشاده کرائے لئے عربركا ترني بإنادفا باندها توكت میم معرایل ہے: عمربركا تسفيبان دفا باندحا ذكب یں ہول اور انسردکی آمند فاکٹ کہ دلی میم معرع : پر جوں ادرا نسرد کی کی ارزد فالب کہ دل م : دوزن موسوں مرموں کے امغاظ اِ ترتیب العناظ می معلی كردى كمى ب ادرية تبدلي يحال ك مثلا: دان ، دات کے دفت ہے ساتھ لیے دنیب ک<sup>و</sup>

المهدائين ١٥ كامبردائين ٥٩ كامبدائيل ١٩ عندائيل ١٩ عند

ون كال كالمامتاريد السكارس كالسام كالمابت فكله يع السنف كم فارْسلا لع كم بداس كى قدامت بس فنك ين كى كنهايش نهي ره جاتى ادركوئى عبب نهيس كري فوث فلط مرور سبسے اہم اِت جاس ترینے کوئٹم کرتی ہے وہ دیوان فالت سے پہلے ملبعد ایم کان اوراس معلومے کی فیرمولی شاہبت بلک مبت مدیک بحانيت ہے۔ دونوں سے اخلاط بالك كياں ہيں۔ ان دونوں نسول یں جرما کمتیں پائی ماتی ہیں ان کی تعمیل درج ذرا ہے۔ ۱- دوفوں نوٹ میں میں شعاری کواد کیاں ہے۔ ملبور نسخ میں کھا والعصرين اشاد رديت سه مي كردي سي موس ی توار بالک اس طرح اس ترتیب کے ساتھ اس منظم ملے ہیں ہے۔ ٧- بىش مىروىك دىناؤى جاسے خائب بوسكے يمل ادري دولون فوں میں ایک بی طرح ہوا ہے۔ مثلی : ے دیک فکہ وگل نسری مداملاً يهان الدول مي بعدا يك واوملت بناجا سي وودفلط نبیں ہے۔ ایک اور مراکب مصرع بول کھا ہے! ول اس كويسك أز واوات فيعيم مالای برمرع وں ہونا جاہے۔ مل اس كويسكى كازوادات مسيني

الدمغيورا أيض به المعادرا أيافل ما المعادر الميافل ما المعادل المعادل

ی المانهه کا مونهی ہے گواس دیان کے مطابعے ا الحادہ ہما ہے کہ صد کے مرت بندہ المحادی ہوگی صد کے مرت بندہ المحادی ہوگی صد اس میں المبادی المرت کا تعاد من جا ہوگا کہ اس میں المبادی المرت کے المبادی باری بالی مبادی المبادی ماری بالی مبادی المبادی المبادی بالی مبادی المبادی المبادی بالی مبادی المبادی المبادی المبادی باری بالی مبادی المبادی المبادی باری بالی مبادی المبادی المبادی باری بری کھے کے کی ضرودت نہیں۔

له جناب مردَ اکرا آددست من فالب نرجلراط شارد ا و دری ۱ ۱۰۰۰ مل بافعت ما بافعت ما بافعت ما بافعت ما بافعت ما با

## بناب مديق الرحن قدوال

## دبواك كبيه بمطوعا ديثن كالك مخطوطم

له دیان قاب نزمزتی ۱۳۰۰

## رکموفالب مجاس کے فوائ میں معان آج مجودد دمرے دل میں مواجد اے

Perden me. O Ghalib? for the bitterness of this lessent: I feel this day a pane in my heart more than smally spinded.

منت کی پینے تھے میکن مجھے تھے کہاں دنگ ہائے ہادی فاقعتی ایک دن

We used to drink wine without paying for it, but we know that the intoxication of hungry proverty would one day show itself in its true colour.

رنج عارويم ١٩٥٥

#### الإم

### د بھنا تورک لڈے کرم اس نے کہا یں نے دِجا اکر کھوا یہی چیرول یہ ہے

Mark the deliciousness of the discourse of the beloved that whateover the beloved said I took it that it too was in my own mind.\*

> بم بكادي الديكك ول كون ماك إركا وروازه إش حر كمسلا

We should call and it should open (this is the proper way at entering) who would care to enter if the beloved's door was fested to be open?"

منس میں ہے دودادمن کتے ناڈر ہوم گری ہوس برکل بلی دہ میرا آ نیاں کول ہو

Feer ter, O compenies, in telling me in the case what has befollow the gurden; the next ther was struck passerder by lightning, how can it be miss?

من المن المنافعة المن المن المن المن المن المن المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ا

### الجزعن طلب الصتم ایجادنهیں ہے تعاملے جنامشکرہ بیدادنہیں

My wails are no more than an excellent method of enting for more. O inventor of cruekties? It is only a domand for more unkindness, not a complaint of crueky.

فکوہ کے نام سے بے مہزخنا ہو آہے بیمی مت کہ کرج کیے وکا ہو آہے

My unkind love gets wrath with the very same of complaint. Ney, my not even that, for a then supert that it becomes a complaint."

بات پروال زبال می ب مد کسی ادرت کوسے کوئی

In the company of the beloved he who specks has his tenges out off. The beloved alone should speak and others should only listen.

له کمرن عرفیر ۱۹۱۴ و

J

ه ۱۹۲۰ الر مختلک ۱۹۲۰ م

If the councilor condessade to visit us, our eyes and hearts must curpet his path. But someone must explain this much : what will be council.

دہرین فتش وفا وجستی نه جوا هے یہ وہ منظمی نه جوا ہے یہ وہ نظاکہ مشر مندہ معنی نہ جوا

In the universe, the more scrawling of 'Edelity' has offered an conseletion. It is a word which owen nething to sense and meaning."

یادب مذوه مجھیں مرجمیں مگری بات دسدادر دل ان کوجرند در در کور زبال اور

O God I they have not understood not will they understood my meaning. Give them exceller heart, if they will not give me easther tongoe.

ن کونی ۱۹۱۲ میرون ۱۹۱۲ و ت م میرانگست ۱۹۱۲ و

#### an exhibition, not ; grievence.

کیا زمن ہے کرسب کہ لے ایک جاب آؤ نہم بی سیرکریں کوہ طور ک

Why need it be supposed that all would receive similar answer? Come let us also climb Mount Sinci?

بے خودی بے مبب نہیں فاتب کھ ق ہے جس کی پدد داری ہے

The self-forgetfulness is not without some reason. O Ghelib. Something there must be that has to be drapped.

منرت نام گرآئی دیده ددل فرش راه پرکونی اتنا تو بمما دو که محمایش سنگری

المرة ارئ الما ا

. 4

throgs . I

After giving away the two worlds he thought be hee now rid of us. And we are emberrassed by the gift and are inclined to think it would be ungracious.

> ما نّا موں ڈاپ طاعت دنہ پر لجیست ادحرنہیس آتی

I know the reward of chedience and piety but my nature cannot be prevailed upon to incline that way.

جاگا ہوں تعمدٰی معدہراک تیزمہ سے ما تہ پہچا نتا نہیں ہوں ابی ماہرسرکومی

I swim with every model current for a while. I do

بیم کرتے ہوکیوں تھرہ *س*کو اک تماشٹا ہوا 'محلہ نہوا

Why do youghter my enemies? That would be

ك كارتج الرزدى ١٩١٧

our Colon . I

ع و مربي الدو

What is there that does not go just as before withut Ghalib? Why shed copious tears and wherefore weil for him?

ے رفیبر ۱۹۱۹ مے کا مرفی میں محمول نے کا مرفی اور ہدروکی ضافت کی منبلی کا ذکر کرتے ہوئے گھا تھا کہ اگر کا مرفی کے خوداروں نے بھا یا رقم اوا کوی اور کا مرفی کے اور کے اور کا مرفی کے اور کا مرفی کے اور کا مرفی کے اور کے کا موال کے اور کا مرفی کے اور کا مرفی کے اور کے

What is there that cannot so on just the same without Ghalib? Then wherefore weep fast falling tears and why make moan.

۱۹۲۵ ومی مددادر کارٹے کی خترالی مالت کے بارے میں تھتے ہوئے پریہی شوان کویاد آیا ادداس باراس کو انگریزی میں اس طرح بیان کیا۔

What purpose is left unserved without Ghelib? Why weep copiously, and wherefore cry 'alse' and 'eleck'?

دون جان نے کے دہ محاکہ وش را یاں اِت آپڑی ہے کہ محوار کے اکری

ع المرق الرجادة ما المراق الم

### موطی کو لا قرانفون نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ، رفر بر ۱۹۱۹ مے کا مرفی ی فالب کے اس طرح کیا۔ فالب کے اس شوکر میراسمال کیا اور ترجہ اس طرح کیا۔

What fidelity and what love! When it has come to battering one's head, why then abould it be the stone of thy threshold. O stone-hearted one!

کرودیول نے کام سب آسان کردیے اب نبط آ ہ و الدیم مشکل نہیں رہا

Weakness has made evreything easy, it is not difficult to suppress the eight and the waite."

مالبخت کے بنے کان سے کام بندیں دسٹے زاد زارکیا کیجے اسٹے الے کیوں فاآب ہے شرح کل نے کئی جگہ اسٹول کیا ہے۔ جمب کامرچ کا بہت بھول کہا تھا۔ اس پر بھولی کہ ابات کہ ان کی بہ کہ تھا درشکفتگی خاص طور پر نوایا ل جو تی۔ بھوج سے دویے کالم نرکھ سکے۔ ۱۳ رجنوری ۱۹۱۴ ہے کامرچ میں محافی ہے گئے کاکام بچرکھا تو اس میں فاآب کا یہ شوجی اسٹول کیا ا در اس کا ترجہ اس طی

ی . ۲ من ۱۹۱۲

#### بر الالهوس في من يرتى شعار كى اب أبردس ثيرة الى نظر حمدً

Everymen of lust has become a worshipper of beauty; the honour of the cult of beauty's connoisseurs is now some.

۱۹۱۳ میں سلم لیگ کے سالان اجلاس منقدہ تکھنو پرتبھرہ کرتے ہوئے معطی نے اس وقت کے حالات کے بیٹ نظر سلف کو رفزٹ کے خیال کی خالفت کی انھیں خدشہ تھا کہ اس وقت سلف کو دفزٹ کی حالیت اور تجویزے حکومت اور دوسرے فرقے سلما فوں کو یہ الزام ویں مجے کہ وہ حالات سے فائدہ آشا کہ اپنا معملاً المرانا جاہتے ہیں۔ اس ولی میں انھوں نے ناآب کا درج ولی شعب ہمی استعمال کیا .

وفاکیسی کهان کاعشق جب مربعی اعظیرا توجری منگ ول تیزای منگذتان کون م

Fidelity and love! What fidelity and love? When it cause so breaking one's head why need it be the stone of the threshold. O beart of stone."

۱۹۱۴ میں جب کامرنی اور مدد کی ضافت نبط یکے جانے کا فرنسس کے کامرنی ۱۹۱۶ میں ۱۹۱۴ کے ۱۳ م ۱۲ درج ۱۹۱۲

#### d I gracefully pery for the thick?

نوه کے زکمیں ان کے دست و ما زد کو يه وك كون مراز خ جوكو ديجة ين

I fear least the evil eye should effect the strength of his hand and arm. Why do these people stare at the wound of my bear t?"

بر کپس فاآب بلائس سبتهام ایک مرگب ناگهانی اودسے

All afflictions, O Ghalib, are over. One only remains,

ما الديس تركى كى سياس مالت ك ذكرس موالى نے فالس كاس فوکنتل کیا تھا۔ جست دنمن واس کی موت کے بعد محطی نے ۲۱ ریجان مصلاح كالمرثيم ايكينمون الصيطل كما. اس بن نآلب كابي شوي إستال كيا. اس وقت اس از تجراس وع كيا.

All triels are now over. O Ghalib, sudden death is the only one that remains."

'n

THE SEINT EN L ک اینا ارزیر ۱۹۱۱

مين برايان م mroup, rily &

#### would share have been a grave anywhere."

ک مرے متل کے بعداس نے جناسے قرب اِٹ اس زود بہشیاں کا بہشیاں ہوتا

He has resolved to give up oppressing his friends after having killed me on the premature repentance of the peniture.

جب میکده بیمنا تو بیراب کیا مجکه کی قید سید مو مدرسه و کوئی خانمشاه مو

When the tovern is deserted, what metters the place? It may be a mosque, a school or the abole of the saints."

دفتادن کوتو بول رات کوکیوں بے خبرسوتا ر إ کمنکا ناچ ری کا دما دیاموں رہزن کو

M I had not been subbed in the day could I have shipt so coundly of nights? The fear of their is gone,

له کارنے برجان ۱۹۱۰ که امثار سرحی سون

که ایشا جرجی ۱۹۹۳ که ایشا درنوی ۱۹۹۳

### زی میم فالب کے اشعاد اور ان کا انجویزی ترجد درج کیستے میں ہد نکا لاجا ہما ہے کام قوطعنوں سے اسے فالب ترے بے مہر کہنسے وہ تجویر مہر باں کوں ہو

Thou wishest to have thine own way by taunting him O Ghalib! But why should he favour thee, merely because thou accuses him of unkindness?

نا سے سے داو تے ہیں : وا فلا سے بھڑنے ہم مجھے ہوئے ہیں اسے جس نگ میں جوات شے

Why light with our counsellor or quarrel with the segmonizer. We understand everyone in whatsoever guies he may come.

بوئے مرکے ہم جودموا مہنے کول دخوق دریا مذکبی جنازہ آفتیا ' نے کہیں مردار جو گا

If by dying we are ashareed, why did we not drown engagined Never would the bier have been carried nor

الم المرابع المران المام الم

قالب کے ان اشاد کے دید ہوانا محرف نے اپنے خیالات کا افہار میں کرنا جا ہے۔ ان اشاد کردید ہوانا محرف نے اپنے خیالات کا مجاب می اُ می میں کرنا جا ہے۔ اور اس کے واسطے سے وہ قارشین کا مرقبہ سے مخاطب میں میں مام طور سے مخاطب کا سا انداز پردا ہوگیا ہے۔ یہ ترجے دیکھیے :۔

Why need it he supposed that all would receive names survey? Come, let us also climb mount Sinai.

Weakness has made evrything easy. It is difficult to suppress the right and the wails.

ممثل کے ترجو فالب میں انگریزی کی Genius اُہر نبدی کی لیکن اُرملک اِتی رہے۔

معظی کے اس تب کی اہمیت اتی اوبی ہیں جتی آری ہے۔ یہ معامنتی معظی کے اس تب کی اہمیت اتی اوبی ہیں جائے ہے۔ یہ معامنی کے مطلب میں کے گئے ہیں اہم ان کی اوبی خارت اس خدمت کی طرف اب کسک سے وجند ہیں کی اور فاآب کے مطبع ایموں کی نظرے یہ ترجہ العمم اوجن دیا۔ مالاں کہ یہ ترجہ فاآب کے آئندہ مترجوں کے لیے مرد کا دہوسکا تنا۔

شه کنرٹے مدخہ 1رمی 14 او کے کارٹے مدش 1 رمی 1911 کھلنا آمان نہیں ۔ جب جا ہے کہ اس کو دوری زبان کے پیمی و حال ایمولی بھی فالبا اس حقیقت ہے وہ قعن تھے ۔ اس ہے انعوں نے سنجیدگی ہے اس کا ادادہ یا کوشش بی نہیں کی ۔ یہ ترجہ تو انعوں نے صرف کام جلانے کی خاطر کیا تھا۔ لیکن Working Translation ہونے کے باوجود یہ جندا مقباء کیا تھا۔ لیکن حصر ہے استاد کا بسلا ترجہ ہے ادر نہایت دیات داراً ترجہ ہے ۔ کومی نے شرکے اس منہ م کو ذہن میں رکھا ہے ادر نہایت دیات داراً ترجہ ہے ۔ کومی نے شرکے اس منہ م کو ذہن میں رکھا ہے ادر موت کے ماتھ اس مناد کا بیمی نے شرکے بیس ہوئے ۔ کومی اس مناد کی میں بین کردیا ہے ۔ کومی اس مناد کی ہے میں اس مناد کی میں ہوئے ۔ اس کے اشکا کیا ہے ادر موقوں پر استعال کیا ہے ادر موقوں کی منا ہو ہے ۔ اس کا ترجم کیا ہے ۔ اس کا اندامی کی منا ہو ہے اندامی کی منا ہو ہے ۔ اس کا اندامی کی منا سبت سے اس کا ترجم کیا ہے ۔ دومی میں موقوں پر استعال کیا ہے ادر اس کی منا سبت سے اس کا ترجم کیا ہے ۔ دومی میں موقوں پر استعال کیا ہے ادر اس کی منا سبت سے اس کا ترجم کیا ہے۔

ہومیکیں فالب باپی سبتام ایک مرگ ناگہائی ا درسیے

All artifictions O Ghabb, are over One only remains, a maken death.

ودمري مرتب اس تيمي عدم الانوات الكياسة.

All triple are now over, O. Ghabb. Sudden death is the only one that remains."

که کارنج مورز ۱روزیر ۱۱۰۱۹ می ۱۹۹۰ که کارنج مورز ۱۹ربون ۱۱۱۱۹ می ۱۹۹۰

### كهريّ اوربردوك خانت كالمنبلى لا ذَرَكرت بوئ انعول فكماسه :

It must times such as this that the iron enters into a man's scot and his reason deserts him. It is such a condition that Ghalib has departed for us in his well-known verse.

#### دفاکسی کمان ؛ عش جب سرحوث المبرا تومیرا سے سنگ دل تیرا بی سنگ آسال کمون م

What Sciency and what love! when it has come to betrering one's head, why then should it be the scone of thy turnshold, O stone-hearted one!

محد می فراآب کے اشعار کا انگریزی می زمید ادبی ضرمت یا تربعے کی فرست سینمیں کیا تھا۔ یہ ترجی خلی اور نظر کو ہے۔ فرست سینمیں کیا تھا بکہ وقتی ضرورت کے تحست کیا تھا۔ یہ ترجی خلی اور نظر کو ہے۔ محملی کی میٹرمندی اور انی تحریر اعلی بعیرت اور انگریزی پر زبوست قدرست سف اسے خاصہ و ثر بنا دیا ہے۔

می زبان کی شاعری کا دوسری زبان می ترمید کرنا دخواسید. فاآب کی شاعری کا دوسری زبان می ترمید کرنا دخواسید اشاد میس شاعری کے دخواری اور بڑھ جاتی ہے افکار سے امدین کا بوطلم ہے آکے مذبات واحمارات کی جو دھوپ بچاؤں ہے امدین کا بوطلم ہے آگے۔

له کام فی مدخ ، رؤیر ۱۹۲۷ ص ۲۵۰

کامر فیرے لیے بیڈنگ آرکی کھنا شرع کیاجواس وقت جم ہواجب بی الماں کا جنازہ تیا دہوگیا اور لوگ اس میں شرکت کے بے محمط کو بلانے آئے ۔

فاآب سے مولانا محمط کو ایک فہن ربط اور رو مانی تعلق تھا۔ اپنی تحریروں میں سب سے زیاوہ فاآب کے اشعار محمط نے استعمال کیے ہیں ہج انکار میں بار باران کو فاآب کے اشعاریا و آئے۔ ناامیدی اور فوں کی در شرکی کو انتخار سے انتخار کی ہوئی کو شعار کی ہوئی کی اور فاآب کے اضعار کا بہلی بار انگریزی میں ترجر سی محمد علی نے ہی گیا۔

مرطی نے کامریم مالب کے اضار استمال کے یہ انھوں نے ان
کے دل کا مالم بھی کھول دیا ہے۔ ان اشماری اصبوری اور Distitusionson کی جیکیئیت ہے ۔ یہ اشفار اس مرد گاڈی
کی جدیث دل کو بیان کرتے ہیں جس کا راہوں کا اندازہ آئے ہم سے لولی مولی نفوار انجری ہولی زرہ استح ہوئے اور کا اندازہ آئے ہم سے لولی مولی نفوار انجری ہولی زرہ استے ہوئے اور کا اندازہ آئے ہم سے لولی کی جہرے والد تھ ہوئے ہے ہے گائے ہیں۔ آرز دوں اور خوامیوں کی جہرے افران کی اور خوامیوں کی افران کی دور کا ایم کی حرم محمولی سے ہمی انسانی میں دو اور خوامیوں کی افران کی دور کا یہ دو اول راہے۔ انسانی میں دو اول راہے۔

له ممایل. مولینگل کیمیدی - جدد. ۸ کی ۱۹۱۵ - س۱ مرزور

که بیگی کامن مورث عارجان ۱۹۱۱

لك ويكي كالرف مودند ١٥ رمى ١٩١٨

محه دخیرا مرمدیق عمیاے گافاء دی ۱۹۹۲ م ۰

الْهِيْرِكَ مِنْ كُورِيْكِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

له ميرت موهل ولي عرفي من ١٩١٦ م ١٩٨

فالب کے اشعاد کا انگریزی میں ترجہ کیا ۔ ان کے استعال سے ان کی سیامی اور ساجی امیں اس حقیقت کود اضع کی اور خور اُرود وال طبقے رہمی اس حقیقت کود اضع کی اور جانسوس فاآب کی شاعری صن حسن وشن کا ضار نہیں ہے اور داندگی کے دسین ترتجروں کو بیسٹے موشے ہے۔

ازادی کی خواجش در وطن و قوم کی مجست نے مولانا محد ملی کو بہیں شدم مضطرب دکھا۔ اور ہر کو ہے نوائی می مشاہ اور ہر کو ہے کی خاک مجسنوائی ۔ لمک و المت کی قرب صالی اور قوم کے ونیوی (عدم ، د، ، ، و) \* بال نے مدعل کی صحافت کی طرف متوجہ کیا ۔ اور کی اس فات کی طرف متوجہ کیا ۔ اور کی اس فان سے وہ اس گازاد میں و انزل دو گئے کے والے ان کے قوم کے دیکھے کا اے ان کے قوم کے دیکھے کا اے ان کے قوم کے دیکھے کا اس کا دیکھ کے جیران رو گئے ۔

عه حباللبدديا بادى. حوال ذاتى لازى كريندلساق -

میاسی اددموای کم یاشونهبی تحابیکن اس سدی گرختمد تحریجات پی اس کی شاعری نے داہ نماکا ساکام کیا . بر کھے اس نے برا داسا قد دیا ۔ برموڑ پر ہم نے اس سے حکت دحوارت کی توانا ئیاں ماصل کیں ادر زندگی کی تعریمیوں اور شنے صافل ومصائب کا سامنا کرنے کا ایک دوصلہ یایا ۔

حورکب آذادی می نمانب باداشرک را بیوی سدی کے شروع میں جب ہندوستان نمائی کے احساس سے دبا بوا تھا، فکو وحل ک دامی مسعه تعیس اس وقت مجی نمانب نے ہاراساتھ دیا اور اس طرت دیا جیسے وہ خود ادادی کامورکر سرکر کے آیا ہو اور اس کے سادسے نشیب وفراز سے واقعن ہو اور اب آزادی کی اس لڑائی میں ہارار نیت دوم ساز ہو۔

جب آزادی کی است کی اسکو را بھی جرم مقااس وقت فائب کی نہان میں ول کی اور کی اور کی کیس مولانا محرض مولانا او الکلام آذاو المعرف المولانا او الکلام آذاو المعرف المولان المعرف المعرف المولان المولان

مولانا محرطی کی امیت س اعتبار سے مسیسے دیا وہ ہے کہ انھول خ

له فاسعة ذادى - ببنى مشعطة من ١٦٠

## جناب عين صيتى

# مولانا محمل كاترجيئفالب

ك مارئ النادوك مروم بها إن آب النار النالكية بوك الن كا الحري ي

خول کے ان فیری اور فرش آ ہنگ اوذان سے بے قبی کا مبسب ہارسے نوویک یہ ہے کہ بہ اوزان چرک تھید سے کے بے موندن نہیں ہیں اور فرش نروہ کے فالب ان کی طرف ملت نہیں ہوئے۔ بی کا ل ، عز تقارب افرم شار دہ اور کی جیسے طول اوذان کی طرف فالب کی طبیعت کا ربحان ایکل نہیں ہے۔ بیون بی وں میں انھوں نے فرقی کی مرود یں مگر دان کی تعداد آ ف کم ہے کہم اسے جی فالب کے شاحوا نام وائد مرود ی کا واضی ربحان نہیں کہ سکتے۔

ابند متوسط بحری ( برن ا دل امناد تا بعرت ) فاب کو بس کیے بندیں کہ ان میں کا میاب سید ہے کے ہیں۔ فالب کی فردوں پیسیت کی جرث برا بریز تی دہی ہے۔ جن بحرال کو تعیدے کا برائ گوار : نہیں کرتا فالب اعیس این اُدو فزل بی جی استعال نہیں کرتے جن بودن میں افعول نے کا میاب تعیدے کے دہ عرب غزل میں می فاکنی تما بات کو داکو اور اکن امیل خفیدے فرل کے سابے میں ابنا آزاد و در بحرال داکھ میں این آزاد و در بحرال داکھ میں این اردو فرل کو فکو کی بلندی مذہب کی مجرائی دبویل میں بوائد و در ادی کے ساتھ ہے کی توانان معا کرنے کے داری کے ساتھ ہے کی توانان معا کرنے کے داری کے ساتھ ہے کی توانان معا کرنے کے داری کے متاب کی محرول ہوگئیں۔ انسان میں بولی میں بولی میں بولی کو انسان میں بولی میں بولی کو انسان میں بولی کو دانان معا کرنے کے داری کے متاب کی محمول میکھیں۔ انسان میں دون کی متحل میکھیں۔

المن فریس اور فرق آبرگ اوزان کا استمال یا قر بالکنهی جوا یا بسن اور فرق آبرگ اوزان کا استمال یا قر بالکنهی جوا یا بسن اوزان آگراستمال بوشے بی پی توان پر خروس کی تعداد ایک دوسے زیادہ نہیں ہے۔ مثلاً بحرکال د متفاعلن ، م بار بڑی بتر فر بھر ہے۔ آ دو کے ساتھ ایس ہے۔ مثلاً بحرکال د متفاعلن ، م بار بڑی بتر فر بھر ہے۔ آ دو کے ساتھ ایس بھری کامیاب غربیں کہی ہیں۔ یا تو بیٹ ل ک بس بڑی بست مشہور شعری ہیں۔

مقاست هم موست کندگه بیرسرومسس درا توزهنچه که دمیده در دل شف جمن درا مرهر باتو تدم در درات من مساره میدتن می کرنی رس کناره از است منامه

تسید ی کال بیم بین به نها ده آم اخوت نهین مجا گیا ..... بنی دلی در این می کال بیم بین به نها و در آم در این در این کار در این کار در این کار در این کار در می می افزاید می بیر ان سیم می فرد می بیر ان کار در می خود می برانجام کرنے تھے ۔ ان کار در وہ بیٹ تھیدد ان کے مرانجام کرنے تھے ۔ "

تعیدے کی مخت و مبارت ہے ان اوران کا آ بنگ فال کی طبیت یہ زیادہ رہا گیا جن اوران میں انھوں نے تعمیدے زیادہ کے عرفی نظری اور ان کی اور کے افریک کے افریک کے افریک کے افریک کے افریک کے ان میں اسا آرہ سے این فراوں میں ان ۹ اوران میں سے ہ اوران کو کورت سے استعمال کیا ہے جس کا اندازہ ویل کے نقشے سے موجا کے اوران کو کورت سے استعمال کیا ہے جس کا اندازہ ویل کے نقشے سے موجا کے اوران کو کورت سے استعمال کیا ہے جس کا اندازہ ویل کے نقشے سے موجا کے اوران کو کورت سے استعمال کیا ہے جس کا اندازہ ویل کے نقشے سے موجا کے اوران کو کورت سے استعمال کیا ہے جس کا اندازہ ویل کے نقشے سے موجا کے اوران کو کورت سے استعمال کیا ہے جس کا اندازہ ویل کے نقشے سے موجا کے اوران کو کورت سے استعمال کیا ہے جس کا اندازہ ویل کے نقش سے استعمال کیا ہے جس کا اندازہ ویل کے نقش سے موجا کے اوران کو کورٹ کے نقش سے استعمال کیا ہے جس کا اندازہ ویل کے نقش سے استعمال کیا ہے جس کا اندازہ ویل کے نقش سے موجا کے نقش سے استعمال کیا ہے جس کا اندازہ ویل کے نقش سے موجا کے نقش سے استعمال کیا ہے جس کا اندازہ ویل کی کورٹ کے نقش سے استعمال کیا ہے جس کے اندازہ ویل کی کورٹ کیا ہے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے نواز کا کورٹ کی کورٹ کی کھران کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کی کورٹ ک

| ننيرى       | کلوری        | مرتی ا    | ناب         |            |
|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| ۱۵۶۰۰ نیمسر | مهدو او فيصد | ۲۳۱۳ فیصد | عامه نیسه   | ا بجمعنام  |
|             |              |           | ۱۵۱۸ نیمد   | <u>.</u>   |
|             | 3            | 1         | ه ۱۳۶۵ نیمه |            |
| ,           | 1            | •         | 19"14       | <b>a</b> . |
|             |              |           | اودر نیسد   |            |
|             | <u> </u>     |           | _           |            |

فآب كمهنديده اوزان كى دد إفت ادران كى بندير كى ك امباب ي

ے اس نقطیم حمل الہمی امدنیٹری کے امذان پردیز کا کُل فائری دکھر مد اویا ہے۔ فادی دانشگاہ تہران کے مقاسلہ - تحقیق انتقادی مدحود خل فادی دیگو گل تول احتاج الحاقی سے بیلے گلزیر ۔ ( فروی)

فالب کے شام ان ذہان کی شور منا فرد ان شام کی آس م مایٹ کی اور ان کے اور ان کے اول ان کے اول ان کے اول ان کی اسلام میں ہیں انداز انداز انداز کی اسلام میں ہیں انداز انداز انداز کی اسلام میں ہیں ہیں انداز ا

م جونی مرفاسته اختیادگیا ها اس کرهیش اندیک ۱۰ سعت خواند به موافی نیلمدی می خواص خدمی می تشبیدست کی فش اجار ایر موف س عی کینچوکادی دادی کما برتر اسی صفت سط موال ادرکوئی شام بورسد

م. ا ذیح ئی نشاں ٹی ٹوا ہم ١٠ بجرم زج مسدس ا خرب مقبض مخده مث مفول مفاعلن فعولن ا. در مرحسن جسال بحويم ۱۱- بخ نمرح مثمن معلوی شور مغتّعکن فاط ست مغتلن ف ۱. فنكركة شوب برت ۱۰ به سرآم ۱۲ بجمنسرت مثمن معلى موقوت مغتبكن فاعلان نتعلن فاحاب ١- بازر اوات باغ متشكل ودكرفت اردد دیوان کی مهم فی صدخ دلیس ان ۱۰زان میں تنظیم مونی میں بجن میں ٨٨ فى صدفادى قصيد كفظر من نن ال مجرى طور يرخ الدافقى سع وفول یں مدفیصد سے زیادہ جن اوزان کا استعمال ہوا ہے وہ اوزان بالیا کی فاہب كرب خديده اوزاك كيدم على بس أردد غزل اورفار ك تصيدے كے اوزان كى ما السكا الدارہ ول كم نفظ ے ہوسکتا ہے الدخوللينك تسزاه فاقتضيعينى تحاضيه ۱۰/۱۶ ۱-پچمضای<sup>ح بن</sup>ن اخون کمنوت (مت*صود/کا*ددت ۲- بحرول مثمن (مقسود معذوت) ٣ - بحرالتمن نبون (متعود/منوون المقطوع المبغ) م. بومبرج تمن سالم ه. بجرجزی عمن اخرب کمفوت دمقعود محروت) r. بَوْمِلَتُ عُمْن نَجُونِ (مَعْد دَامِمُندن بِسَلِم عَالَمِينَ) ۲۱

۷- ازم مجرال ایکی دل که زمودا ۳- آواره خربت نوال ديمنم را م. فيمشيد بربست التربث خيص ددا م ۵. همدامت ونشاط دطرب دزم صرهام است ٣- بے سے کند درکعب من خامہ روا لیٰ ه. بازمننس ازمیشز بهخار پرم مد ٠٠ چون ميست مرا سربت آب ز و مامل ٩- اسد ذات ترجا مع صنت حدل ، كرم ما ٤ - بحرول مردس محذو من بتعمور فاعلوتن فاعلوتن فاعلن برفاعؤت ۱. باز پنیام بهار آورو باد م. داددسلمال نشال آ يراي ۳۔ زخر برہ رکب جاں می زنم بدريم مشقارب سالم مثن فوان فوان فوار فوارا فوات ۱. بهانا جموم برجال دمستم به. ز جیب افق بهرهون مربوس. ٩. بخرخیعت مردس مجون (مقعود بمودعت بمقلوع بمبيغ) **ناطاتن مفاطن ( نسكات رنعلن 'نعنن ' نسلات )** و وادكوتاكستم براندازو ۶. دوز بازادمیش امسال اسست م. خير ، اجگرى بشاخ نبال

۱. مراسد است بس کویزگرفتاری ۷- منگرمرا دل کافر بدد غب میلاد ٣- دري زا د کاک رصد گاريم م. نب زنومین نشان کمال من اله ه- دے *کا*کشت نوامندی تما شا را ۹. دریں زانہ کہ از تار روز را سے مداز ، . روبین شعرازا ب کردم اختیار گره منال کامیست سرد برگ و امن انشانی ٠٠ دميده است عجثم سداے نتے الباب ١٠- نِر مال نو دكر آب بردے كارآ م ١١- زيم بالنامنان شيوه واوخ إلىش ۱۲ بخن زردخهٔ دخوال بکسید مارکشد ۱۳- اه است شونشید و ترا دمثال را ۱۷- سوك إدسوعرض برشال محيرد ١٥. چگوبرم كرميدانمغاے كوبرس ١٦. بيأكدب خدا وند واوكر كويم ۱۵. تیجل که زموی داده موسیس بر طور ۱۰ زے دومیشم و درموض سرکاری ۱. بحرمز بامنن اخرب كمنوت (متسود رمخدوم) مغول مغامیل مغامیل (مغامیل دخوان)

البجل اذه كم درخن أين بيال دا

ا. اے زدیم غیر نمانا در جمال انداختہ یو. تامید نیزنگ است ایر کا ندر حمال آ دره و اند ٢- نيال في ترسم كه كرود قعر دوني جاسك من ١٠ بجريل تمن مخبون المقلس مذوت ممتعوج المبلغ ، فاعلاتر : ما يَن نعلاتن ( نعلات بنيلن بنعلن بنعلن بنعلات) ر. دوش در مام م فی که زمودت بالاست ۲. ما بهانيم وسيتن مرددزه بهان م. دربداران مین از میش نشائے وارد م. رسردان چارعمر آبلا وبیند ه. يافت آليمنا منت توز دولت يردانا ٨. مرميه درميد، نياض برد آن مذ ت ، . ق در دا فی رمه سرد نمط منظر از د پر محویہ شبل کہ ہورہ سہ منواب ماتم و مدمنی سرآن در استال آه ١٠٠٠ مي وارو تبار و ارو تبار و ار ... دقت است کرخ شید فردندال میکل م بجربرت بباغرشن . مفاحيس مفاحيلن مفاحيلي مفاحيس المركز تباو فاسته دراني امت املاني م. بيا در كرون أن مركش لارون الأي . بحريمت من منبون التعسود عددت معلوت مسف مفاطن فعلاتن مفاطئن ( فعلات بُعين فعين خطات .

### فارسى قصائد كاعروضى تجزيه

ا-بحرمضادح مثمن اخرب كفوف دمتعسود مرمغ وف ) مغولٌ فاملات مفاحيل ١ فاملات / فا منن ) ١. آل كمبلم كم دومنيستال بمثاخرار ب مبعک درمواے برساری وثن م. خواجم كربيمو ناله زول سربر آودم م. دوش لم مر وبوسهم بروان نهاد ۵- ابرانشکبار و مانجل از ناگریسستن ٧. زَان مُحْنِمُنا ركز خوِ ساغ گرنست ايم ر گفتم مدیث دوست بقرآن برابراست م . دي مال اداك وفد وديمار باد ٩. نطقمنخست ذمزدرُنوں پچکال دم ١٠ ور مدور كار إنتوا مشار إنست ١١- ١١ - برز از مسيم لندا ما ال ق ١٤ گرد آ دردنشکل فرمنس با دما ببار مه بست ازتیزگر به بماستوان دم مد شادم کرکوشے بسرداکرد روزگار ۱۵- تعنلیم کم سخیر ۲- مجردال عمن (مقصود مرحغووف)

فاملاتن فاطاتن فاطاتن ﴿ فَاطِ صِهِ مُعْاطِنَ ا

مغول فاطلات مفاجیل فاطلات / فاعلن ۲۱) دلمیممن (مقصود/محذوث)

فاطاتن فاطاتن فاطاتن ( فاطلات رفاطن) ۳) برزج سالم مثمن

مغأميلن مغاجيلن مغاجيلن مغاجيلن

(٣) رَلْمَمْن مَجْوِلَ (مَقْصود مِهُومَت مِمَعَلُوع رَمِيعَ )

فاعلان خلاتن فعلاتن ( نعلات برنعلن برنعلن برخملان )

۵۱ ) مِحتَّث ثَمَن مُجُون (مقعود مِمغوث مِعْلُوح مِبغ ) مفاطن فعلاتن مغلاطن ( فعلات فِلمِن فِعلن مِعلان )

۱۹) بزنامتن ا فرب محفوث (مقعود / محذوث)

منول مقاعل مفاحيل دخاجل دفون،

r. وه شب وردزد اه دسال کمال م اسین جواے نغم کاری ہے ه . كوني صورت نظرنهي التي ٧- ار سے دکھ کی دواکرسے کونی م که موست بهرومه تماشا فی ه . آخراس در د کی دواکیا ست ٩. بيل نطخة جوم ي بوت e. . و متقاد ب سالم مثمن فولن نمولن فعولن فعولن أُ زیارت کده جوب دل آ زردگان کا ٧- خيا بال خيا بال ادم ويكت ين ١٠ بيراك دورمزا بے مضرت سلامت ١٨- بحررة بشخن معلومى مخبون بفقلن مفاعلن مفاعلن مفاطن ۱. بوسے کو ہمچتا ہوں میں منہ سے بچھے بتا کہ یو ں ٧- ، دس محم مزاد إدكوني بين سائد كون 19. بجمِنسرح مثن معلی منحد سنتلن فا ملات منتلن فع ا طانت بيداد انتظارتهي ب

اس تفسیلی تجزید سے پیتج بھٹا ہے کہ فالب اُدود دیوان کا بیٹنہ محتہ ( 191 فرلیں ) سرون کا بھڑ کا ہے۔ محتمد ( 192 فرلیں ) سرون کا بھڑ کوں کے اس کا مقلف اوزان کی نظم کیا ہے۔ اس ابذا یہ کا دوزان فالب کے بہندیدہ اوزان کی تربیب فروں کی تعداد کے اعتباد سے یہ ہے : اوزان کی تعداد کے اعتباد سے یہ ہے : (۱) مضادع مثن اخرب کمنوف (متسود مر محذوف )

 مواے فون جُوسوجُویں خاک نہیں و کبی مساکرکبی نامه درکو دیجھتے ہیں ا. شب زاق سے روز جزا زید میں ١١. كى سے كي نه موا بيركو توكيوكر مو ١١- خا يال مرار بحالمي س مرد کشار د بست مزز وسیلی مرامت ب م الكاه دل ع زع قرر سائلت ب ہ ا۔ وہے محے بہش دل مال خاب تر دے ١١. كه اس مي ريزه الماس جزو اعظمي ادری دو زمستم کون آسال کے یے مرد تمیں کوکرے انداز گفتگو کیا ہے ١٥. موارتيب تومونام دبس كياركي ٢٠ . تعيل كموكرجم يول كمو وكي كي اء عام ماق كوزمون بوكوهم كياب ه اربح بمشت بثمن مجنون . مغاطن ضائل مناطق معاصل فعالم ا أ. مذركر ومراء ول ساكواس سي آف ول س ٧. كايف سائے عسر إف عب دد قدم آم ١١- . كاخفيعت ممدى مجون امتعود فراعدوت بمقلوم . مسين . فاطاتن مناطن ( خلات /فعن نُمْلُن - نعذ = ) ا۔ یمل زاچھا بھا بُرا نہوا ۲- میں ہوں این لنکست کی آ داز

١٠ - بحريزي مثن انترِ فاملن مفاعيلن فاطن مفاهيلن ١٠ ول كبان كرم يع بم ف دما إا ۲- بن گیا رقیب ۴ خوتما جرداز دال این ۲- برق نومن دا مت خ ن گرم دمقال ہے اا- بحرمزة ممدس اخرب مقبض محذوت الغيم اخترى وت مغول مفاطن فولن مر مفولن فاطن نوان ١٠٠ اله إبند فينسي ب ۱۲- بخ مبزت مسکس ، مقصور معذوب ، مفاطيين مفاحينن ۱ مفاعيل / نعونن) ارز مومرنا توجيع كامر اكرا ١٣٠ بحربر فامتمن انوب -مغول مغاجيلن مغول مغاجيلن ١٠ برغي الكل موا اخوش كشالي ب ١٢- بحربجتث متن مغون المقصور محذوف المقطوع أمين مغاملن فعلاتن مغاعلن ( فعلات رفعلن رفعلان ) ا . گریس موموا اضعراب در یا کا ۲- اگرشراب نہیں انتھا بہ ساغر کھینچے ٣- نكو وشوق كويس إل وير ورو د يوار ٧- دما قبول مويارب كرعم خضر دراز ه- مولى اتشكل آب ذركاني تم ۱. متاج خاز زنجرج صدامعسلم ٥٠ وكرم م و وق زياده ركمت بن

ہے۔ بخوش دینہ مذہب تال سے ض برنداں ہے مسہدر میں میں خوش فوایان مین ک آز مایش ہے ۳۷ بیت نظرے اران مین بیرمی کم نیلے ٩- بجرببزج مثن اخرب كمنوت (مقعمد رممذوب، مغول مفاهيل مفاهيل (مفاهيل رفعونن) ١- ١ درول يرب و فظم كرمجوير شهوا تق ۲ جن نوگور کی می در واعقد کبر انگشت ۳ ـ کرنے میں مجست وگزر آ اے مخال اور م به تنها همځ کيون اب رموننها کوني دن اور ه. مي مع سويرات ول حيشم مي آي ٠ ـ تنگ آسے بيس بم ايسے خوشاً ماہ بول ست هدواغ ول درد نظر كاه حياست ٨. كه ويجو إرب الصتمت مي مدوك ۹ بطنب نبین کو اس سے کم طلب ہی بر آ وے ١٠ کندهابي کمارول کو بر لخانسي ديت ا ا مال كالبدمورت ويوادمي وي ۱۰. شن کھتے ہیں گو ذکر ہے را نہیں کرتے ١٠- مرقي ويدان كي منانسي كرية الله و سفاكم ب علمام ست ب ه و مواهد فرد ما شامه آگ ١١- يك مرتب فجراك كوكون كعلاسة

١٢ ينكلعن برطرت فل جائے كانتجدما رقيب آخر ١٠ كريال حاك كاحق جوكيا ہے ميرى كرون ير ۱۴ - نگادے فاظ آئیزمی دوسے محار آنٹس ١٥٠ تعجب سے وہ بولا يوں بھی موما ہے زمانے ميں ١١- أواعة ارافك إس بنت عبثم سوذن مي ١٠ كويم مل شاه كترب مطاره س وام ۱۸ مرا مونابراکیاے فراسخان مکمنشن کو ١٥٠ - موجب ول بي سينغ مي تو بيرمندمي : بال كيول مو ۲۰ سورتا ہے با الما زیکیدن ریگوں وہ مجی ۲۱. فلک کا دیجینا تقریب تیرے یا د آئے ک ٧٧- نمك إش نراش ول ب لذت زير في في ٢٠٠ مباداخنده ونمال نما بومبيع محشركي ۲۴ کہ ار دائن : آ اِ نظریم فرق منکل ہے ٢٥ ـ اگرىيارتى يکے ق جا بيرى بى خالى ہے ١٦٠ مراسرون إيس عراتن إدبتر ب ۲۰ فرود دوی آنت ہے تو وشن د موجائے ده قیارت کفتهٔ مل بنان کا نواب ملی سے ٢٩- بع كية بن الدوه اى مالم احقاب ٠٠. جنائي كرك اين إه فرا ماك مهم

۱۶۰ مری تمت می و ن تعویر ہے نبہاے بجراں کی

۲- ادرمجروه مجی زانی میری بجر رل مسدس (مقصود رمحذوت) فاعلاتن فاعلاتن ( فاعلات/فاعلن ) ١- كيت بي بم توكومنه وكملاش كيا ٢- اين مي مم في مثان ادرب ٣- يه اگرمايس توبيركيا جاسي م. ہم رہی وں تشذب بغام کے . بحرر ل مثمن مشكول - فعلات فاعلاتن فعلات فاعلات ١. اگراور ميت ربت يبي أتنظار مرا ٧٠ توفيه وكي نهال ہے بكين بے زان \_ بحربرز**ج** ما لممثمن . مفاحیلن مفاحیلن مفاعیلن شاحی<sup>ن</sup> ن ه. مدركماد أتسيمخوار ميان دردمند آيا م. تما ثا ہے بک کف بُردن مدول بندآیا م. برب موم رنآد ب نقل قدم ميرا م. بون طنيده مدربك دموي إرسال كا ه . حاوت برق کی کرا جول اور افوس حاصل کا ورمين زهاري آلينا إدبهاري كا ، کے ہے مربخ مرفحان م موہشت مار ب . . : بريا محرك موسف خدم قايل وك جرا ٩. دواک محدست بي بمب فردول کے دار تراب م ١٠ يس مول وه تعرف شيم كرمو خار بيا ول يد ١١. تغيرةب رجا المركم إلى المي ونك آفر

۲۰ میں گیا د تت نہیں موں کہ بعرامی پرسوں ١١- بوقي آل سندك الجول كوم التحتال ٧٧ - سدره أمنك يمن بوس قدم عدم مراد ٢٢- إسه طاؤس ين خاط ، في الح ٢٠- امتمال اورسمي إتى مول تو يرمبي مرسبي ٢٥- ميرى . فأر سے بعالے بت بيا ال مجھ سے المار ما يُا قُ قُ كُل الحق نظرة . س مع مروت الليم الراق والاحال في الم ۲۷- ده جور کھتے تھے مرک سرت تھی اورے ٧٩- ثم بياد ل مِن مِن اور گلانان بعارة ل س ٠٠٠ بم بحي كيايا وكرس عني كد خدا ركهتے ہے۔ ا ۱۰ اس سنه ایرام خوزشید بهال دیدا سه ٣٠ يا بني مت كر كر كري و من اوالت ٣٧٠ کياہے إت جال بت بنائے خبت ٥- بحرين مسدل مغيون (مقصور رمينوت وتعفوج رسيني فاعلاتن نعلاتن وغذريه بعبن بقلن وفعلات ١٠ ول جرتشناز دوسيا ۲۰ مال سیاری تجربیدنهی المانسي ب مع ايان عروز ۲ - بم بمی منموں کی جوا یا فرصتے ہیں ۰ میری دحشت تری شهرست بی سبی

م. بحرول متن مجون (متصور / مودن/مقطوع / مبغ) فاعلاتن فعلاتن فعلاتن ( فعلات قيمن فعن المعلات ١ ا قس تعور کے یرد سے می می مور ال الله بر ہے ۔ وہ نفظ کہ مشرمندہ معنی نہ موا م تیمِشِ شوق نے سر ذرہ یہ اک دل بامعا م . دادمکوب برے ربعی موال مجمعا ۵- آ دمی کومی میسرنهی انسال من **9۔ کہ رہے جیشع**م فرمداریہ احسال میرا ع- ودو كا مدے كرنا سے دوا برب . . بح اگر بحرز موما قوبیا إل موا آپ آنے تے محرکونی مناں گیر ہی تھا ١٠. كيرفلوكيا بي كرم ساكول بيدا مرا ار د سے بط ہے کو دل ووست ثنا موٹ شاب ۱۰ اد ا کے مک الیس یہ اسے یکس د تت الديادا إدام معين ال جف بيرس بعد الم الحريب عي إلى إلى كر ومود ور وام فالي ففر و خ كرنساد ك برك ا المون جيا اع ترى زاحت كر اوستاند الديك كل عدا المراس ما. فيرك إن جوابات وكه دوسي ١٠. ب تقان ب بنافكور بيارتيس

، کمل کی اندمی سوماسے دیوار جن مدعض کاس کو کمال ہم ہے زباؤں رنہیں ١٥. ع كريال ناكب سرابن ج وامن مي نبي ۲۰ فاک میرکیا صورتیں بول کی کرینباق موکمیں الا ميم من كونى مراور بم زبال كونى يربو ٢٢- كياً موى ظالم ترى خنات شعادى إسب إسب ٢٧٠ فادياس جراً يُناذا نوبك ۲۴. نبس ار وفا دود حواغ كمشته ه در مبع کے ، نے زخم ول کریا فی کرے 77- ظامرا كا فارتراب فطاكا فلط بردادس ۷۰۔ یعن اس بارکو نقارے سے رمیبزے ٢٠ بيخ زا برموا ے خند و زير لب م ٢٥ بمشينة أع سروميز حوابا و مغرب .r. دموے حجیت اصاب جائے خردہ سے ٣١- آلذ ذا نوے مكوا ختراج جلوه سے ٠٣١ - ين كلف ال شادمست كيا موجاي ٣٢ . نعتب إجركان من ركمتا ہے انكل جادہ ہے ۲۲ س اے دیکوں مبلاک جمے ہے دیکا جائے ہے ۲۵. برر لوكوسه كد دوفعلا آوانس ٢٦- كركى والسنة أن يرى والي ٢٠- يرا ذر دي كركركون بتلوم عب ١٨٠ بريش جن كالمركزك فالريس

۱- بحرمضار عمن اخرب مفول فاعلاتن مفول فاخلات المرمضار عمن اخرب مفول فاعلات المرم التحالي المواقعا المرم المرمض ال

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ( فاسلات بالمن)

ا- كافدى سىمىر بن سريك مدورك ۲ شعزج و برکے معقام داب تھا ٣ ـ تاميط بادومورت فأز تنميا ذه تحا یم جفل کمتی ہے کہ وہ ہے جہرس کا آسٹنا ه . بستعمد واغ سردر إل موجاسه كا ہ، نیڈ دام ہے سرا ۔ بمشتر گھر ہوا هاه آقيق مَا يُوتِينُ الله المُعارِّقُ عِلَى كُما ٠ . رفت برشع ف ركزت فانوس تعا ٥. زخم سے بو نے جبک انفن زیارہ جادیں سطے کی ١٠٠ رکميو رب ۽ ديمنين گوبر کمن ١١. ددديم كشند تعاشا يرضي رضاد دوست ١٢. يرخ واكراسي او فرست آخوش دوارع ١٠٠٠ كياميده بمنا الريقة بي جي بتا نك مها- برقسسے كيتے بس دوشن ثمع احرضا : بم دار درزهم جيراس مك ركد كر مذرستي ايك ون

١١- إد الني يكي كرم في إلى واويال

٢٦ تسكين كونويد كرم في كراس ٢٠ - خوش مول كرميري إت مجنى عال سب ۲۰- اس مال تعماب کوبرق آفاب س ٢٩. مني دنن ب خن أو وندال ما مح بم - حیرال کے جوئے ہی دل بے قوادے ام معثوت شور و رائب ويوانه ما ي ۲۰ مشکل بخصی را سنن واکرے کون ۴۲. موج تشراب کے میٹر فوٹوا ساناک سے مرن واغ آبوے دشت تارے دیر. ایسا کہاں ہے لاؤں کہ تھے سا کہیں جے ٢٨ بعول ين المحدثبار مات ماسي ٢٠٠ بيش آرن عيرم جرافال كي موسك ٥٠٠ بقة زياه جركة استنابي كم بوك ۲۹. وحدیث سکے ہم ایسے کریں پاک ہو محنے ٥٠ - اك تمع سب دليل موسونموش سب اه. دونول كواك ادام رمنا مندركي ۵۲- یمعان خلومی تری مودت تخریث ٥٠ بيضار إ اگري ا تارس مداي م د تمست کھل ترے تدد درخ سے فلود ک ۵۵- اتاسے کیوں خ خاک سررہ گزادکی

هد بینی بغیری ول بے مرمانہ ایک 77. ببل کے کا دربارہ بی خندہ إے کل مارر کے فی مرے خدا نے مری بکسی کی ترم مدد فالب ير فون ہے كد كما ل سے اواكروں 14 مراك اداموتو است اين تعاكبول ٢ - يعنى سارى جيب مي اك تارىمى نسب ۱۱ - اک مجروے وگر ند مراد استحال نہیں ۲۲. کا فر بول محر زختی بوراحت عذاب می ۷۷۔ یہ سے بلن ہے ساتی کوٹر کے باپ س ۲۰ مقدد م وَساته رکول وْصرَّرُ کوس ۲۵ - خاک ایس زندگی به که پیخرنبیس مول میں ٣٠ يال آيري يرشرم كالحرادكياكوي رم يكي سار مات عدادت بى كول دمو ۲۸ مین برسری آه کی تا شرسے نام 19۔ رکھا ہے ضدے کمینے سے ابراکن سے إف . م. لدي وي ديووكوكان ويو ۱۱. مجملا بول يخ مجت الإكتشت كم ہم. دولی کرمشس میت سے مقابل ہے آئینہ مهم بس کی بیاد یہ میراس کی خوال ناہیے ٣٠. لما تت كبال كردي احال أ غني ۲۰ جریس کر ایک بیندمور آسان سب

اس ا ہال کی منعیل یہ ہے : ۱. بجمعثار حاثمن اخرب كمنون (مقسود بممذوث) مغدل فاسازت مفاعیل ۱ کا طلات بر فاحلن) حب ذي غزين ، ا موانخ بنگرجشبه حود تعا ۷۔ صاحب کودل نه وینے پر کتنا خردر تھا م بے شار سانہیں مُر وحل و کا م ۔ یاں ما دو می فتید ہے لا نے کے داغ کا ه. نون چگر د د بیت مزیکان یار تما ٩. جن دل يزازتما مجه ده دل نهيس را ، مختن نبرد بهشه طلبگا به مرد تعا ۸- یال درز جو مجابسے پر دو ہے ساز کا و- قری کا طوق ملقهٔ برون درسے آج ١٠- ايما أكرنه وقيما كاكيا طاح ۱۱- مِلنَّا مِول ابنى طاقت ديرار ديكِم كر ۱۲- جائے گا اب مجی تون مرا تھر کیے بغیر ۷۰۰ ہے واغ مخت زینیہ جیب کنن منوز ام . مود إن لك موسّع اس اختيارميت

له برنول کرپیاشوکاه در اصری دیگریست ۱۶ تا تام خواد کا دو بیت کانسیدگا پیش نور ب. (فردی)

| r        | (١٠) تمن كمشتر المسائدة ميلن أوطن مفاميلن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | (١١) مسلمًا بالخرب " بَونَ نعَهُ فَيْمُ الغَرِمِ النَّبِيِّ كَفُرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| j        | منزر دما من موان برخوان تا عرائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ١٠٠ ميلان القيد الدارر العالميل الأهين المؤثيل فجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •        | (١١٠) بَمْن مُوب المعلم منامين مغول عامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | ۷ بحرمجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | الهوابا متش مغبون المسار مراءات معوج البيغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>,</b> | Single State of the Control of the C |
| •        | والمعلوم بمثمن مجتران والمسترين والمسترين والمتراث والمتر |
|          | ه بخزنمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | المان المراكب المعارض  |
| 4        | الانتخار بي المواقع المنظمين المنظم بي المنظم بي المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم<br>المنظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | ٧. و فرمتن رب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -        | يرد الدام علي المساون حون حون حواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 4 - بحر رجير<br>(ط) مُشَنِّ مِلُول مُجْوِن مُشْعَلَن مَعْ مِنْ مَتَعْ مِعَامِعِنِ مِعَامِعِنِ مِعَامِعِنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ٨٠ بحرمنسرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | (١٩١) مَكُنُ مُطَوَّى ثَمْدَ مَسْمَسَتُنَ فَا عَلَيْتَ مَعْمَعْنَ نَعْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Ten                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا خانه موسکے کوکس محوالد وزن کی طرف شاحرباد بار مکتفت مجواجس<br>ف ف صدیاس سے زیادہ غربیر کمتی ہیں اس کو خالب کا بسندیدہ وزد<br>مجال |
| و آگیاہے۔<br>فوا سے مروش میں ۲۲۴ غزنیں ہیں جو صرف مرجود و سکے ۹<br>اوزان میں نظم ہوئی ہیں۔                                          |
| انام ننك منك<br>ا- بحرمضارع                                                                                                         |
| ١١) عمن أخرب كمغون (مقصود بمغون) مغوار نهي ت مقاميل وفاحظت بأعاطن)                                                                  |
| ۲۱) تمن اخرب سفرل فا <b>وتن مغول فا هؤتن</b><br>سر ما                                                                               |
| ۲- بجرول                                                                                                                            |
| (٢) يَحْنُ (مَعْدِير/مَذَدِث) ﴿ فَاحْتَى فَاسُؤَتَنَ فَاسُؤَتَنَ افَاسُوتَ إِفَاعَلَ ،                                              |
| (۴) بخمن مخبول (مقسمدر مغ ومن مشطوع مرميغ)                                                                                          |
| قاطاتن خلاتن مُعالَّىٰ (خلات، فِعلن رَضَلْنَ / خَوْل )                                                                              |
| (۵)مدی مخون (متعمد/حذه من امتلوح امیغ)                                                                                              |
| فاطائن خلائن ا خلاشارفیلن / خلات / خلات )                                                                                           |
| (٣)معيك (مقدر محفوت) الماطائن فاطائن (فاطات / فاطن)                                                                                 |
| (4) من خکیل خوت دامات نمات دامات                                                                                                    |
| Enf. +                                                                                                                              |
| (a) مالم عن مناصل منامیلن                                   |
| (۱) مثمن ایوب کمخوت دستسمد/حذوت)                                                                                                    |
| منول مناجل مناجل ( مناجل/فون)                                                                                                       |
|                                                                                                                                     |

### جناب خيث الدين فردي

# غالب بسنديره اوزان

قاب کی اُمده فرل کار وی تجرب دیان قاب فرق کے مسئو دم ( اوا سروش) رہن ہے۔ اس س صندا دل رحمیواسی ، احد مسئو مم دیا وگار نال ) کو اس مے شاق نہیں کیا گیا کہ تجدوی س دہ ابتال کا ہے جدیں قالب نے اپنے دیوان سے فاری کرکے یہ فع طالہ اسید کر من سرایان مخدستا می راکندہ اب تی ماک فاری ازب ادان یابنداز الحار داوش وگی گیک ایں نامریاہ افتا سند؛ یا کا دخالی مات کے بی بی مجیس وقت کے مات گفتا فالس بس کیا با سکا ۔ امدا فاس کے بندیدہ الفان کا بتر مگا نے کے بعرت فار سروش ل خوال میں کا با سے جو کیا گیا ہے۔

ہویے میا ہے۔ اس دیمان کے موخی تجزیے ہیں، شما دکی تعداد سے بعیف ہمرک حمل ہے بکر مختلفت اوزان میں فودوں کی تدرار کر مواد رکھا گیا ہے۔ ''اکستا چیں مطمات جمل دخانوا خواج مون کے جادسخات کے جی بالظر ماخرکردی کیں۔ گرائند من فاقداس ایم مخطبط کی تعمیل کی خیات اعداس کی ضعیمیات کے ادرے میں مزیر مختار کی جاسکے گی۔ برحال میں جن ب ریوین الرحان معاصب احد خواج مومن صاحب کا فیکر گرزار جول کہ ان دعفوں کی کرم فرانجول کے خیل آئی معلمات بھی فالب دور۔ سطنے کمک بہنیا سکا زر فظر میس است شروع مواب نابر ہے کہ فرق بہت مولی ہے۔ قاضی صاحب کی شایع کروہ روایت اود کی رمنا کی روایت وہ فول میں ایک شعریہ ہے۔

مرة بشكل اصلى سے اور آندہ تمام تموں ہے ہى بال باتى ہے قامنى صاحب كى شاچ كردہ دوايت تور تزين ادر جمان خالب تم ن دوا بعد ہے كل دھنا میں منقول دوايت كا قامنى مراحب كى دوايت سے تعالى تا آ ہے كداب بارى دمترس میں اقلین دوايت كى دونعليس ہم

مروم مدایت برمبل افعار کا اضاف بی بن گرم و گرفوی و بیساک کامنی مسامب کامی خیال ہے آیا تی ارکے بیائے جرک امریا کی ہے۔ چانچ اضافہ شدہ اشعاری ایک شع یجسب

مربدل: المالان يست مك بم ومني ادر ماست

قریراندانک معابق زیر بحث ننفی منظور کو فاکر بی کھا گیا ہے ، جیسے مقالممیں ، ولمیں وفیرو ، بی مودع فاقب کے فلم کی تمام تو پیدل میں بالی جاتی

ہے۔ زیرِنو کس المد ڈ ڈیں ما ہی کا استعال کیا ہے میکن بیٹے ہیں کی ٹ یں ہ چارفقل مگائے ہیں۔ یہی صورت ان اورات برہم ہا کی جا بری نفرے نہیں گورے فاآب کے قم کی دیجی تحریروں میں مجی یے دوفیل طریعة لئے ہی مین کہیں جارفتوں سے کام لیا جا آ ہے کہیں طوے۔

مان کا ، در امرکزگیس مگایا ہے کہیں نہیں مگایا ہے ۔ شوکھ فہر نہیں یں شوڈ بٹے۔ واحد کیمے بھی امحسیاں ، بھاہ ان سب یں ایک بی مرکز ہے ، نیکن شرفہ بٹیریں انکے کو دو مرکز ول سے تھاہے ۔ نسخ دیما ن اُرود محق ہے اسماء م یس برمیک مدون ایک مرکز بایا جا تا ہے ، محل بلید تحربے مدی مدون موریم یک ۔ با دمی العث کی رواییت

إدى احت بس كا بها المستى الرقا اليمن في كا ويمان لله المستى المرك بده فوي بن يرس بها إلى ايك مل بده فوي بن يرس بها إلى ايك مل ساد الدان كه بعد كا دس و مرسة لم ساد الدان كه بعد كا دس و مرسة لم ساد الدان كه بعد كا دس و مرسة لم ساد الدان فود السيف كماس في ماد كه و الدان و الدان فود الدان فود الدان فود الدان فود الدان فوال (والم كا ) مي مخولا ايك جميع المران فوال (والم كا ) مي مخولا ايك جميع المران فوال (والم كا ) مي مخولا ايك جميع المران فوال المران فوال المراق الدون أن المران فوال المراق الدون أن المران أن المران فوال المراق المدون المراق المدون المراق المر

طرزكابت

می دخاکا فاہم شائد ای سے می ایم اور دلجہ ہے کہ اس سے ناآب کے طرف کا بت اور ا کا کو بھنے میں اور حد ہے گی زیر نظر حکسوں سے بھی بھی باتی معلیم ہم تی ہیں ۔

بعن فظیل کا طرزگ بت فالب کے را قصوص ہے اور وہ اس میں اوا فاصل کے اور وہ اس میں اوا فاصل کے اور وہ اس میں اوا ف فاحم سے افک اور مخترع کی چیئےست سکتے ہیں شاہ نفط ایک کا بھفت و اسمار میں احمال کے جسسے کی احمال کے ایک فیم ہم میں اس ایسان فی اس ایسان کی فیم ہم میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں میں کہا ہے وہ میں اسلام میں تے ہمائے کھا ہے وہ میں اسلام میں تا میں اسلام میں تا ہمائے کھا ہے وہ میں تا ہمائے کھا ہے وہ میں تا ہمائے کھا ہے وہ میں تا ہمائے کھا ہمائے کہ میں تا ہمائے کہ تا ہمائے کہ تا ہمائے کہ تائے کہ تا ہمائے کہ

" ياں ايک کی جگر اکسب إحدثمال است يم برک ماہ بھ جو : براک :

ایے ہوتے پرانوں نے اس منا کہ تسابی نوادکی جی اصلہ کا خوخہ بنات ارسی اسکے بیے قیعے اس فکا نے بہی سمدت ایرات نے میں کا کہ بات ہے کا مذم کس سبٹ رسید

الدول المرافع من الب دوال ارد المد المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع الم الدول المجامع من المرافع المر

جادنكسس

مکرنمبلے کل دھناک دیبا ہے کا آخی صفحہ ہے اور اس ہے بہت اہم کہ اس پرکاب کی ادی قرتیب دری ہے الاطلاح آخی سام جاس کھ ہے مورہ کڑو منی الادل ۱۹۶۷م و نسخ الک مام میں کمس کی ساز کے اعادا از بر قریر ' کا تب سے جوٹ کے جی -

مکن سلم انخاب رفت کا آخری سفر ہے کس کے شوا امد ہ کا استار اصلا ایک ہے ۔ ما استار اسلا ایک کور ۱۳۴ م سے جا آ ماز اصلا ایکے ہے معامل کا جا اس اور ایا جا کس میں جو جہ ب احد آلندہ اس می جا ہے ۔ بنادیا گیا ہے ۔ اس طرح افعاد کی تیب بی مور دعنا بس بدل کی ہے مین نسخ بھو پال یں پریناں کے برے بر کرد۔ مراکال کے جرے اس سے بہلے ہے۔

س فول کے بعدمند اتحاب کھم فادی کہ تبدی نزک پاڑسو کہ : المنطوفرایس سے منوا الک دام میں آنوی معرکے تنک مراجحاں کوکا ۔۔۔ نے ننگ مراجکاں نقل کردا ہے۔

نگرندستار فامکه آگاب که مهلیک دربانی مؤسید اسک دیگی خون آمادگی گردر فدوخوق بربنده بتا د داست مغیرازهٔ مشیع فسیار ما

کسرونمانی نواک دام سکات نے ادعاء مو واکن ٹیپانیہ کھی ای۔ حمن مبلے کی اختراکا نوکا فرچیس پرا فامبر کے نام فیرشدا خلک اُؤک مول چی۔ انسیں ہمال کا پہنچ ہیں گئے۔ اس کے بعد ہ اشر شنوی ادخاصت کے تش ہوسے میں مکن یہ بخا فیرچی۔ یم پی جین کا عرصه بوا تماک انفول نے اس کتاب کی ترتیب کا کام افھیں ہا۔
مخلوط باقک دام یں اس مقام پر نہم شوال درت ہے اور سرم جو دنہیں ۔ مرسکتا
ہے آئند کر بری اس مقام پر نہم شوال درت ہے اور سرم جو دنہیں ۔ مرسکتا
ہے بادسے میں کھ کہنا مشکل ہے مکن ہے نسوا نوا مرح سس کا تنفیلی مطالعہ اس
سر درجی زابت ہو، ویسے تاریخ برل دینے کی شاں نداب کے بال اس کے
طاوہ بھی تھی ہے ۔ الن در فول مول میں تاریخ ل کا یہ افحاد برت تا ہے کہ نسوا خواج المح المقام ہے معرم شنول میں نسوا خواج المح المقام ہے دائے ۔

بخيل كخابت

مسلونوا مرائن بالمسلون و المنظر المائن المائة و المسلون المسل

مع مرجم واروا عالم كرد واحكم لحظ م مروسر روى على معدة

غن نبره التي كل بعر و تعاليم

فرت را

مرض مناع منوا و الرومي كني جوع الم و مودرار اع فرمار الل י מינק את קוצ ל נענקטו ميكستان فاه كاساهان كفرج كأ عان آن فرج منون کے ہوئے ا مرماسه مون كامتر ولدا يكور زمنساه رفي مردب ن نئي بون ۴ المكية مركبوكوك ام ريوس ر می آی آر و سند فرون کے ہوئے ا ومورد ع بي مرسولومد مين بهر فروخ وسے مسان نے ہونے لك توجارا زكوة مكت مع و می دُموند جا بی جودی مرد می سنبی د جن منعورم زرن کے ہوئی وجرو مين ۽ بر رئيموي اُري السرار فرمتن والألاثغ يوفع کاب بین محدر بریش بات ستي من م ست سره ب م و م إستعملنا ووم بن فيانون و مره و الأران والمان والمان والمان والمان والمان والمان والمان والمان والمان محمد من من الربت الأرب المراث الماري الماري الماري الماري الماري برخت موموف نهی مستب ره س و فی سرد سی بر مستب از این از مستب از این از در سی بر مستب از این از مستب از این از م أخبت فروجهده والبيوان والأساوي والبريان أبيوا بالأوادان الأساءة بالإجريعي تخربه كمبرزه وعذا المدين وبالن للات والدوك بيع والستان

تكس نبرو الحل بمزملنة رينة وأخزي فم

وكره ورف مراعد الله و و مل المراكة و عد بنت وسترزمن ميز و فاخوه مي . مهاليت يا م- س ا افروه و شعده من و فاک بن برم عد سانه ما سرون فرقان داديت كمنتفئ زويوان سخيده مرازيد البسير المساب ام فرم و بن رودور كترسان م يا الله ازه بران نفتنی و ازمن کان نبر فننی سی آن مرسما می ا د مره وربن و نشمن وسنه مل او لدمون و سر ساس ۱۰ ما و به و ا م يرف كاين شار دوزاج وسك بالمراج أو المام من ده مدون ميرون رماورند من ٢٠١٠ مرائبان مبسناز دو روبرد براسوار سا تجویرتمودم و مرفوم نا نوب بدنی و این سنده در عيد إلى وشائل إلى عن أول والم فنواع يُؤومي ومراء بن أراق فيد سارج و السابي عليه م هومن در در با در باشند در د

فآنب مام طدر پہلے اسانی ایکے بادای رنگ کا برسی کا فذات مال کرتے ہے۔

ہوستا ہے یہ کا فذائعیں ربحوں میں سے کسی رنگ کا جو کتاب کا مطرب معرف المرائد المحمد مجددہ

ہوستا کے مکس مسلسرے فاہر بھا ہے ۔ اس میں کتا بت کا انداز کہ میں مرجدہ

دوس کے مطابق وائیں سے بائیں سیرسی سیرسی مطروں میں ہے، فاضطہ ہوسکس

فرس کے مطابق وائیں رجین بیاض فاہے فاضلہ ہوسکس سیرسی فاسلہ و کا وہ میں بیتانی کتاب اور ترقیعے کے مطاوہ تمام صفحات میں فقل لی بیاض فارب و ربیس میں فقال بیاض فارب فاصلہ میں فقل لی بیاض فارب نے برق ہے۔

دہش میں فالب نے برق ہے۔

مسوں کوبند دیکھنے سے برجی معلوم ہوا ہے کہ جگہ جدے اوراق مرجے ہیں اور ان کا مخیرازہ بی بحر مرکباہے ، اس ہے اس امرکی فدی او ، احث م مزودت ہے کہ مخطوطات کی جلد بندی کا تجربہ دیکے والے کسی ہم مرحی ان سے اس نسخ کی مرحمت کوائی جائے ، جادوں طرحت معبوط کا فلا کا وصر الگوا و یا جائے ورز اس نہایت بین تمیت تن ہے کو نستمان پہنچ کا اخریشہ دہ کا اس مالے میں اگر زراسی بی ہے احتیا کی ہے کا م این کیا اور کس کم تجرب و شاہدا نا مالے میں اگر زراسی بی ہے احتیا کی ہے کا م این خاصابی ہو جائے ہے جانے کا اخریشہ ہے جو اس سے افوس ناک ہوگا کہ یہ کتا ہو فات کے تم مال فریشہ ہے جو اس سے افوس ناک ہوگا کہ یہ کتا ہو فات کے تم

ارتخ ترتيب

تغلیط جناب نوام تحصن ما صب کی من ات کا منتفرکد ده اس کرب کوکر مکس حطا فرایش من اجائے اس نفل سے کا تغییس معا در کیا کہ نئی بھر ہونے ہیں اس کی عمود ذہ نت نہیں جا کہ محل محل کا میں کے کرجب تک یا تفوط ذہ نت نہیں جا کہ اس کی صرف دیم معلمات سلسنے لائی میں گری ن سے اس کی تعدد اتر ترمت کا طرح سے کا درج و درج و درج نظوط اس کے مقابلت بیان میں کہ بہت کے محل نسخ ہیں جدہ ہوش مرہ کا تا آ ہے کوئی اوب فران اروس سے اس کی مراب کا تا آ ہے کوئی اوب فران اروس سے اس کی مراب کی

چارمنمسات کے کمس مجھ لے قریرے آباد مردوہ وی اندیس شریق کے وانوں نے تعدیق آبال کر وائب یہ اندیس کا موجہ وی جو جھنسی میں کے امراز نواکی آمشنہ ہے اسے یفیس ارٹ برائی وال اندیم کرایوا مدنے نواکی رونا افال نے اپنے تو اللہ سائنس کیا ہے اس مامیس صفاحہ کے تعمیمی شاف کر رہ جر آباد کر آباد و ان کوجی ایک جاندیں شرک کریمی ہے۔

كغيت

بغاب مین الامان صاحب نے بھی فراہ ہے کہ المن مخت کا مائن ہ اپ طول میں اور م اپنی عض میں سبت، ان مکون میں وقد سک دو میست مُن ش کی تو در کی مجمد می محد کا فرائل ہے ۔ ان اور سبت ہے ۔ اور زائل مخلوط پار یک بایس کا خذ نیقل ہوا ہے ۔ ایس کا عذا علیتے میں آبان موارش میں ایم کا

بوا محكا-

فی الحال میں اس منسنے کی تکس کیفیا سے وض کرنے سے و صربوں دورہ ہ

فنونافک رام کازان کابت ۱۵ ۱۵ مراس کومد بالیاب اس نف کا فری صفی بعد موان مناقر دیان کاب از در مالی شاخست کسات به اس اس گورد کرد گیار اس سے بتا جدا سے کا کا ب کا دارہ مران کی تست آن والی توریم بی نقل کردیے کا قداع کی دست دوش دیس در ایک کا ب اس هم دیک قبل کا ارادہ ای دقت کرئٹ ہے جب دو تھ ہے ، جدی آنگ ہو تھی مور ہے کردیوان فری کی ترقیب مواد سے مگ مل احک ہوئی ہے اس دقت فاقری کھا جانا ہا ہے اس ہے نسخ انک دوس مواد سے فریس قبل جیاکہ بیان ہو کہا فالب نے یا ب دو صوب ہے کہ دی ہے بہا حقدات فاب رخمت اور دو مراحت اتخاب فادی کا۔ آفتہ کو بہا صنہ قرار دینے کی دج یہ بیان کی ہے کہ چ کو جی افل اول رہنے ہی جی شور کر کر، مقاس سے اس سے آفاز کتاب کیا۔ ان دو فوں صفوں کو اضوں نے دو در کہا ہے دو اول و در ددم ، جد کر آخوی زیانے میں ہی اضوں سے کی ت نظم دنٹر فادی کا تمت مرتب کہتے ہوئے می ددور قرار دیے اور اس ما یت سے اس کتا کی ام بدائی دو دد رکھا۔ معلم مرتا ہے کہ اضیں بر منوائن بہت سے اس کتا کی ام بدائی دو دد رکھا۔ معلم مرتا ہے کہ اضیں بر منوائن بہت

میں ملم ہے کہ ان انکاروا لام کے اوج وجرمغرا در مقدم کی دین ہوتے ہی مد شرح فی اور شروی سے کن روکن مرکز نسب ہوے تے اس کے برخلاف مفولی منقت کے اوج د میکون ماری ری بنا نجر نسوا شراف کے ما شیوں ری کھا کام ابیابی درج سے جے فالب نے با نروسے دیوا ن میں انسا فرکے کے سیلے مالك نسخ كوارسال كياتها. بانده سفر كلنة كي كس منزل ب. اس مح طاعه ادم بى شوام إئ مات م سعن من سعن قول بيان كرم الدا ميزى فا مرم أسع بربی معنقت ہے ککی کتاب کی رتیب سکون واحلینان آوی بی رب سے اس بے ترتیب کل رمنا نبآل اور فرایش کند و کے معنوی تعلق ت کی طریق مطاعه فالسيركل رمناكر والهيت المعاس كاردار فاری کی ارتی ترتیب اورنی ارتق کی مازر تعین کرتے اتب ساساب فرا وش نبین کیا جاست کام ریخه کی زنید این س ورا کاف ما نیر ف سند كالمر خارى اور الى رهنامي شامل سب و و ١٧٢١، برى اور ايت الوار ١٠٠٠ ک ورمیانی فرمت می انکھا گیا ہے انسفا ویوان آر دومکتوبر ۱۹۴۱ ہجال ایس شرکیا۔ تيورا ميرل الدنوا جول مهوامس شرك وتحة اكتب المجارك بنياه والو کی مل ا دی مدہندی کرنے مرفی رضا کی بنیاد کرمیتیت ۔ می رضا عدیا معلیم براید کراس کی زنید کے وقت مک کام فاری کی را بین از تب می نیں بوکی تی بیانچومنزه دی کے توزیر ایک نبیدن فرک مایر ؛ ن باز ب آس بر فاتبسن بھاے۔

#### با سراع الدین امر جار و نجز تسسیم نیست ور: فآلب می تزوشوق خرز رخوانی مرا

برخید زبول مدید دارگی ه عرائیم و ازم فرد انتا نشیب قات ادافی اسیم در تورد دالرهٔ سرمدت سراز صنفه داش بری آورد برکشم در کسورت برنقط بیشت و تنے برزئین می گذارور ان چرا گری انداز میرانیت دا ازم که آتی افسارهٔ مرا شعد در ساخت و فاک زمین کیربراهم رمنانی فبار ارزانی داشت و بان داده است که نتیجه از دیوان بحیت و غربسار چنداز با تی در یک سفیت با بر در آمیه مردای بدده دو بهم برتینی طاق بنیش کنارگیال بحرافی آویزم

محل رون کی ترتیب کاز اند فاب کی بهت می انجنوں کا زاند قا و مدائی فازان فیش کا تغییر ان کے کئے پہنچے تھے۔ اس بے مروبی آسایش کہلی فیسر برگا۔ اس مالم پریشانی و پریشاں خاطری برشوشاوی او تعید قالب کے مندرط بالا بران سے بی جو کل آہے مکین درم ال اس بران میں مبالغ ہے احد

#### جناب اكبركى **خا**ل حرش زاده

### نسخ گل عنا بخطِ عالت ایک اداور بیس به الخطوط کی دیافت ایک اداور بیس به الخطوط کی دیافت

فالب دو تول کی نوش میں ہے کہ ایمی دوما قبل دیبان فالب کا اوجیب ا خویب خدود دری فت ہوا ہے ، ام دک فالب نے فدنقل کیا ہے اور سما ر رسب ۱۳۲۱ ہجری مطابق اور جون ۱۱ مراجیوی کا کمتو بہے اس وقت فالب کی جم آبسال سال ادر چھدون کی تھی ۔

فالب درستوں کو اس فیرسے بیٹین سرت بھگ کے خکدہ بالادیان سے کے چند بنتے بعد کی ایک بھی دریات بھی دریات بولئی جربخا سنت بھی دریات بھی دریات بھی دریات بھی ہے۔ بھی اور کا اولین آتفا ہے کا جریخت دفادی میں ہوج ہے کہ دن ہے کت اب فال نے بھی دراست بولک مواج الدی دراست بولک مواج الدی میں فال سے قبام کی دراست بولک مواج الدی میں بھی بیس کی فرایش پر مرتب کی میں بہت بیس کی دریات ہے ہیں کی فرایش پر مرتب کی میں بہت بیس کے دریات ہے ہیں کی فرایش پر مرتب کی میں بہت بیس کی دریات ہے ہیں کے دریات ہے ہیں کے دریات ہے ہیں کی کھی ہے ہیں کہتا ہے ہیں ہوت کی کھی ہے ہیں کہتا ہے ہیں کہتا ہے ہیں ہوت کی کھی ہے ہیں ہوت کی کھی ہے ہیں ہوت کی کھی ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہوتا

محر ٹناع اک دم چ نک اُمتاہے وہ تن مِثْن کے انفرادی تجرف سے مخزرماً اسے مردر زان کا شوراس کوستا کا ہے . حرحز بیکا گزد، ال كو كرال كزرًا بي نواه وه صرب هادت مي كيول يه مود اورا ي شورس توجه أخ دتت كم تلل دم اسع مكن اس ك شاعرى ير اس ك شورك ايك جدا ا در منفرد حثیبت بمی ما إل بوق سے . اب مه ربست کی ایک مستدل يرموش من آما أسه سه خدى من ده فرارنسي ومومعنا مب غم کا ادمیرامیا ما آیہے ومعلوم ہواہے کہ ساتی ' دشمنِ ایبان و آخمی سے الدمطرب وربزن ملين وموشس سے افثاداک زيب سے الدوني كم عن نشاطام ورار وركريز مكن نهيس. "ا مرتف اينا ورق الست وإست اورياني مليس ورم بهم مومكي بس. انغراء كاتحب سے تورك ب دو ایک ا رین شود کا طمرداران به است مب س به ری شود امار موما آسے قوده اس کی اووں سے اسنے ول کومی نہیں س۔ دور واق ق دمال كالمركرا عدة تعقرها إلى كموما أسب جن تدارى دوار من كآر إب ال كوده غير إدك ديّا هد اب ده سرت أف دا لى نسلول ك ياك المياه جود أب الكايام السرون و بكالها ماكن كوسلانانيس -

> اے آزہ داردان بسایا جواسے دل زمباد آگر تھیں ہوس اُ و نوسفس ہے دیکھو بھے جودیدہ مسبسرت بھا ہ ہی بری منو ہو تو ٹی نعیمت نیوسش ہے ساتی بھوہ وشمن ایسیان و آگئ مطرب بہ نغیہ رہزن تکین دہوش ہے

دوند دمیان اس کی نظری بیج موجاتی اب اس کوچرست دوق ا اور دین وونیا وونوس" در در ماخر خفلت بن جاتی اب وه کی چرخ رمعیر خرنهی اور د عالم یر ده معیر ض ب اب وه جا تا ب کرم وقت کی برستی کا کون مذرخواه ، ب کس کا سراخ جلوه اس سے مالم کی چرت بی برستی تعالی نے ایک مریخ خصی ملے برے اس مقام باس بریعی تقدیم کملی ہے کہ آدی کی حقیقت فلامری ساز دسا مان سے آزاب تا دی کو تق کے بے بے شارخطوات سے گزرا بڑا ہے الد مرقدم برکون خود میلک آب موسی اس م

و کیس کیاگزرے ب تطرب با کم رو نے کک موجدہ زانے کے طبیعے کی طرح وہ الاسکے شور کو اپ فکر کی بنیاد

بنآآہے۔

ائی متی ہی سے وہ جر کھ ہو معلی رنبس مفلت ہی میں

الكن ما قدى شاعرى يدوائع بك ١١١ (٥٥١) الم شعد متفاه الت أي كامال بوسخة به الدة وى كيا بوسخة به الريا العماراس بهنيه كه ده كيا بالما بي المارا العمارات بهنيه كه ده كيا بالما بها العمارات بهنيه كه ده كيا بالما بها بالما قال بوساء الما فالمسرون في المرابان معرم اورة على بوسما به مقاب وه وفيق كومن ب المركا الماد الما الماد ال

ترفیق برازهٔ بمنت ہے ازل سے میمکوں بہدہ تعوم کو مرز ہواتھا

بندم تی ہے تو مالم تنبود اس کو اخیب خیب معنوم ہمتا ہے۔ اس مید کمنا میم نیس ے کہ فاک فیب کا منکر ہے۔ یہ آدمی کی او می منزل کو اس ك انتهاجمة أب بنت كوفا طرم ولا الموفيا كا برا الثيمه رؤ س. رابعد بسری سے می کی اس تھ سے بیان مردی ہی جگر دوجنت کوجا ویا ادر دورخ کر بھا دیا جا ہتی تھیں تاکہ آدی مرت فعاکا مورسے . فعاسے معلط می بی فالب کے تعلق سے فلط قبی بدیا مجعی ہے . فالب معنا م انکارنمیں وہ وصرت الوجوى نظام تصورات ست افرىسے اور الحيى تعورات کی رکشنی می وه اینا داسته لاش کرتا ہے۔ فالب کے وقرادم ک تسررمی سب سے زیادہ امیازی بات اس کی قرب اظهار میں ہے۔ وہ ومدت اوجودی مونے کے با دجود اکا رصوفیاکے ساتھ خداک ما درا فی حِنْیت کونبیں بجولاً اس کا مجود مرحد اوداک سے بہے ہے۔ اور اس کا تعلی تبله نماسی بعنی وه ایک اشاره ( ۵۷۸۵۵۱) بعجامین ے آھے کی مرت رہائی کر لہے۔ یہ ضروب کے فاآب ندا سے شوی كرنے مي كريزنبيس كرا مكن يى كوئ او كئى است نبي ہے . معا كے ما تدمیاکی اور بنیر کے صنورمی اوب نے ایک رواتی مینیت اختیار کی ے۔ تام مداے تکوے اور مے کراہے اور ینکوے الد می تفی مل یریں۔ زندگی کرستانیاں مدد کاد کاخم احد الی زوں مانی اس کوخوا سے الجفيرمبدكرديب السيده كماسي-دُنگ ای مب ارشکسے کزی ناکب

بم می کیا یادکری هے کہ خدا دسکتے تھے لیکن مب بنی می کے سے اونچا می تاہے اور آ دی کے مقام سے ایک می کا ہے تا متعنی کوں ہے ادری کون ہے جس کی طوہ گری خودس کی میتند کا مجاب ہے۔

> کہ سے کون کہ یوسبلوہ گری کس کی ہے مددہ چوڑاہے دواس نے کا اُٹھائے نے

لیکن فرد آوی کے مقام سے دیکھا جائے واس کا بونا فود مجاب ہے۔ ہس کے بعد نے نیاں کے افہاد نے اس کو حیقت سے دور کر وا ہے میکن ساقہ می اس کا جونا ہمی ایک مقام رکھتاہے جوکی دو سرے افہاد کو نعیب نہیں، دجود کی دد حالتیں ہیں ایک سے مجامی اور دوسری انانیت انسان سے علاوہ ہر جریزہ اور بس ہے ۔ انسان ہے می ادر بر جرید اور بس ہے ۔ انسان ہے می ادر بر جرید کا المید یا ہے کہ جا کہ کا قرید کا فران ان کا المید یا ہے کہ جا کہ کا قرید ما ہے اور با فیرین جا آ ہے اور بر جا اسے دور برجانا ہے۔ وہ خود اپنا فیرین جا آ ہے اور برجانا ہے۔ دو خود اپنا فیرین جا آ ہے اور برجانا ہے۔

برچند مبک دست جئے برشنگن ی بم چی قرابی ماہ بی چی منگرگزاں ادر اب دیم چیرکی دکا دٹ ایکسلامنسسے اور انا دومری طرمت اپنے صول سے۔

> ا تنانگ ہی کو ایک میتعث سے بعدہ جناکہ دیم فریہ ہے جل ای قاب میں ایس میں میں افراد کا ا

یکن بب شام مالم کودیم اور ام که به اور فدی کوافی صول و است کا مطنب ینسی که ده میاکوکولی دخوکا یا اقتهاس قراد دیا بهداس کا مرب مطب و سیمکواس کاشود منگفت منازل سے گزر تاہے۔ جب اس کی سجاد

بها بواتلدت خال كراب.

تاین گرے دا براس قدیس اِن بنوان کا دہ اک کدستہ ہم بے خدد سکے طاق نیاں کا

ىلانتىبىڭ نتىبلى پىياكزىبىرىكى مىن زىكارىيە كىنى بادىبىلىرى كا

محدود الا محدهدی کاروپ ہے اس کایہ روپ وتی ہے ذہبت کی ہے دہت کی ہے مال کی ہے ہوئی ہے مال نہیں ہمل آ آوی کی حالت ایک وقت ، کوفا ہر کہنی ہے جولیبی من پت کی منتظرے ۔

ے پرتو ورشیدجا تاب ادح کی ماید کی طرت ہر پمب دقت پڑاہے پومیرت یہ ہے کرحیقت نفان موز ہونے کے ادح د پرجعی مشخصے تراوی کی ہی ہوئی۔ شایر السات نے کہیں کہا تھا کہ کا ننات کے دو بہت اور ایک دہ دو ت است ایک ہی ہیں ہا تھا کہ کا ننات کے دو بہت اور ایک دہ دوت است ایک دہ دوت کی بدو ہو گئی ہیں۔ انسانی دیسے دو گئی کا تعدر ہی مکن نہیں جبکہ اس کے ساتھ ہوت کا تعدر نہ ہو اسپیکن مجیب بات یہ ہے کہ موت مجنی ہی کے شور کی میڈیت سے آدی کے یہ بریشان کن بنی ہے ادر کہی دہ زیست کا تہا اسہادا ۔

تمکیں کو دے فیدک مرنے کی آس ہے

لیکن فاکب یمی مات ہے کہ جب مرنے کی اُمید بری ذیبت کا انصاد ہود وہ اُمیداصل میں ااکریدی کی اُتھاہے۔ اُمید کا تعلق ہتی ہے۔ بیست نہ میں اور جب اُمید نہ تی ہے وابستہ ہوجائے تر وہ اِس کی انتہاہے۔ فالب جا تناہے کہ ابنوں کی موت ما نوہ اس ہے وہ ان کی موت پر ہے کلف نالوں ہے۔ لیکن اپنی موت ایک واقو ہے۔ وہ دور دل کے بے ما نو ہو لیکن خود کے بیے ایسا واقد ہے میں کا ابہام ہرد تحت باک رہاہے۔ اس بے فالب موت کے مقابل میں بڑا مرم طرز فکو انتیار کر آ ہے کبی وہ موت کو تعارف سے دیکھا ہے اور

> خیال مرک کب تسکیس دل آنده کوسطنے مرے وام منامی ہے اک مسید دوں وہ می

ادر کمی ده مرکب آگیال کا متعاق اور اس کو با ما ما بات یا سے کا متعاق اور اس کو با ما ما ہے است جلاف کے گار ما اس سے بہت جلاف کی کوشش کرنا ہے۔ اس سے دہ جنت کے تصور کو بی اگر جول سے کی کوشش کرنا ہے۔ اس سے دہ جنت کے تصور کو بی اگر جول سے

نوبس تی سے ظاہرکیا ہے۔

مراً سغم ، جاہیے بنگام ہے خدی مدس میل دفت نامات جاہے یمی برمب کردش بہان صفاست مارت بمشرمت ہے ذات جاہے

اس کا کھلامطلب یہ ہواکہ آدمی جب ذا شدی مستئمی ہم جئے توصفات سے قبلی نظرنہیں کوشک - ادریہ جانتے ہوئے کہ یہ خالم اضائی سبے ادر برعالم کی اضافت اصل میں ایکس صفت کا پرتوسے صفات کا کا کا

میناکریم افزاره کیا گیا ہے وہ اور حیات بنام ایک دوس کی ضدیں اور ساتھ ہی ایک دوسرے سے وابستہ اگر حیات ہوں کاپٹی فیمہ ہے قردومانی سلح پرس سی حیات کی تبید ہے۔ اوشی سلح پریمی موت میات سے فواز نہیں کیؤ کر حیات بی خدم مت اسلم اسے اور تعمیر میں جی فوائی کی مورت ہے۔ ناب ان شام وں میں ہے بن کا شعر موت بروتت بیلا ہے اور موزجی ۔ کا نمات کے احتبا ۔ سے موت فتا کا نام ہے اور ذوال فیرسے ۔

یں ندال آبادہ اجزائے فرینٹش کے تام میرگردہ ان سے حسب ان فریکنا کا بال

مرگرده به حمیدان گزاد اد یان کیکن موت مرف ناک مورت نبین ده خاند سے بغلام کی ایمانی میں اور خاند ہے بغلام کی استان میں کوسکا ہے۔ اثبیا نا بوٹی چی، جانور ا جس کا دیما مرف انسان می کوسکا ہے۔ اثبیا نا بوٹی چی، جانور ا ک فض ہے کرمب کو لے ایکسا ہواب آؤ نہ تم بی مسیرکریں کوہ طور کی

بیاں یملام ہوآ ہے کہ ہم کی تعیت اس کے زائی بقلتے ین نہیں ہوئی بکر اس کے تمن ہے۔ امیت اس کی نہیں ہے کہ وقت تعود ا ہے یا بہت بکد امیت اس کی ہمیں انسان کو ماصل ہے وہ ایسے یا بہت بکد امیت اس کی ہمیں انسان کو ماصل ہے وہ ایسے یا آب سی لا ماصل کی ہمیں منز تا اور فرخم کو مقارت سے دی تابی منز نہیں ۔ وہ جدو جمد سے تمنی نہیں مرز آا اور فرخم کو مقارت سے دی تابی منز انداز سی کرا۔ ان کے فراضا نے کی دیر ہے کہ اس کے ماسے دنیا ایسے پدسے من کے ماتھ رون ا ہم تی دیر ہے کہ اس کے ماسے دنیا اور عالم الحل کی منظر من انداز سی کرا۔ ان کے ماتھ رون ا ہم تی میں اور عالم الحل کی منظر من کے ماتھ رون ا ہم تی میں ہوجاتی ہے۔ ونیا کوئی منظم منز کو فا نہیں کرتا اور ہم وت ایک نیا جنوہ اس کے ساتے آئے۔ منز کو فا نہیں کرتا اور ہم وت ایک نیا جنوہ اس کے ساتے آئے۔ ان کو فرن فات نے نے افراد کیا ہے۔

آ رایش جال سے فارغ نہیں ہوز ایش نوسے آئے والم نقاب میں

سین ماسب نتاسے اور ما اور کے تقافی جدای اور مرمالملیت خالات کا بھا اثبات پاستان بالدائت ہے کہ دیک عالم ود سرے مالم کی خمال نقطان وسے ہی جوادرایک فالر کے اثبات میں ود سرے عالم کی خمال ہو۔ او آوی اپنے کوکس مالم سے متعلق نرکے سے کہی جہالی جواب قربین کے قطانوں کا باس خدومی ہے۔ اس کے کوفاتس سے بایمی ککوت ہے دی کے منے کا علان کر اے میکن مسل وہ رنگی ہے کہ فام کو فام کر راہے اور کی گرفت ہوں کے میک کو فام رہا ہے اور کی ہے میک کو فام رہا ہے اور کی ہے میک کو ہیں مشکوں کی گرفت ہوں گائم رہا منا ڈر کئی گرفت ہوں کہ کہ ہے ۔ آلام زر کئی گرفت ہوں کہ گائے ہیں مواہ دن ہو تھے ہیں میل میں تھے گا اس کے بڑھلے میں مواہ دن ہو تھے ہیں میل زر کی کو می فال تدر ارک کو کو کا فال تدر منا وہ ہو کہ ہو گیا ہی دو مرسے عالم کی طرف ماری رمنان کر ان وہ ہو کی ان کر ان قریب قدر کا وال ایک دو مرسے عالم کی طرف ماری رمنان کر ان وہ ہو کی ان کر ان قریب تا ہو کہ ہو گیا ہا آدی کی زر کی این تیمت آب کھی ہو تو کیا ہو اور دور میت زیست کو اک ادر مرد میت زیست کو اک ادر مرد میت زیست کو اک ادر مرد میت زیست کو اک ان میں وسعت مطاکر ہاہے۔

مشن سے طبیعت نے زائیت کا مزالیا دردکی دوا بی ک درد بے دوا لیا یا

ننہ إسے نم کوبی اسے دل فیمت جانے بے صدا ہوہ ئے گا یہ سا ذِم تی ایک و ن

فالب بهاں نیقتے کا ہم زبان ہے۔ دو لذّت کا طلبگا زمیں۔ وہ ایسا زخم چاہتاہے جس کا روز ہر سکے۔ اگرا نسان کا ایک بند تجرب اکام می ہوجائے ویرجی کامیابی کے امکانات خم نہیں ہوجائے۔ ونسانی ذرک و محمد معامل میں امکانات کی مال ہے اور انسانی تجرب کی کوئی ارمی تحسیم اسکونلی فکست یہ دوالت نہیں کرتی ۔ دابست در محت جب تناكارنگ اختیار کرتی ہے تو خواہ ت اور ارمان کی مزل سے گزرجاتی ہے۔ یہ وہ تقام ہے جہاں مجاز وحیقت كا ابہام پیدا ہوتا ہے۔ یہاں صول اور عدم صول كو تفاوت بحق قائم نہيں دہا۔ غالب كا بڑا لين شوراس مالم كى طرف رہنا كى كرنا ہے۔ ميونكا ہے كرف كوش مجت ميں اے خدا افون انتخار تمن كميس ہے

فالب نے مربات اور زیست کی مقد من واں کہ ہی ترم بال کی ہے۔ دی کے متام کورہ ویل کا ہرکا ہے ۔

ریکے توگری انسان وَسَن جالمے دیکا مشکلیں بحدیدیں انن کہ آسیاں جوگیں

یبال دنی شکول سے وابت ہے۔ بی بریس پیملوم ہوگا سنت کو م منگوں

: مَنَا كِهِ وَ مَدَاعًا بَهِ نه بِرَا وَحِسُدا بِرَا وْبِيا بِهِ كُوبِوسُنِسَنَهُ نِهِ بِرَا وَكِبَ بِرَا

ادد مباس مي ائن ادرائي حقيقت كاشور سيادم تاسيد تود ورون بهات اين نظرة تي المائي من المائي من المائي المائي الم

نیہ و نقرود والم کی میتقت مسلم مے لیا جم سے مری بہت بالی نے مجے

يال يات قال ما فائ كرزند كى كالمناف كيف ت ادر مد ، فَي تعینات الک ایک پٹیست نسیں رکھتے دنج ادرنی لکل ایک نہیں۔ یا ت مِن ایک ٹال کا مغیرثال ہے لیکن غم دہ بمرکم رالم ہے جوز بہت کے ساتھ مابستہ ہے۔ نم دیکے نے دو میادی ہے۔ خراع علاق مرک سے ہو توبولیکن ده سدالمی سوزسید. ای طرح خواجش ارمان او، تمنایج انسانی زند كى كانتف دا ديون كونا مركرتى من مناسان الم مقديكا اللهارية. ہے بنوائش مب تعیف ہوتی سے توار مان کملاتی سے نیکن تمنا اور ہے۔ رو ایک دومرسے سے مبت ترب میں ای ہے امان ان اُن اُن ڈ نمگ کے اک خاص را نے کی اور داوتی ہے اور شباب کے ساتھ متعلق رہتی ہے میکن منا کے بیٹت انکل مداسے خوامش میب ار ان کی ٹنکل اختیار کر لیسے تو تغیل سے تحری مولی ہے۔ اران حیات کی ایس منزل سے معلق ہے۔ جاں امی بست کو ہوا ہے اجہ ال امی بست ک مرادی ا بی عمیل کی ہے مِن سِينَ إِدرُو إِنْ مَنَا الْكِنْ تَعْلَ فِي أَنِي كَا أَمْ سِي - آرزُوسِ الْكِنْ تَعَامِت م تى ہے جم م من موتى م ول كركة يك يرك مناهدة رزواكي يى عالم کے دو مخلف ممات کون مرکز آیس تنااور آرزو کے ساتھ اقدار

اددالم كى ددميانى حالت ب- ادراك ددميانى مالت مي زيست كى مندنسي طع موتى مير.

غماس طرح ما بحداد می ب اورزست کی بل می غم ہی ہے دوست کی بس می فراس کی بھر ہی ہے دوست کا مروا آ اے ۔ خوامش فرک مول ہے ہوئے خوامش لا محدودیں ، العدم خوامش کی اور نہ ہو ہے ہوئی ہوئی ہے جو نوامشیں پوری مولی میں ان کے مقابل میں وہ ہے شارخوا اپنیس میں جو میں مولی ان کے مقابل میں وہ ہے شارخوا اپنیس میں جو میں مولی ان کے مقابل میں مرب امتیا طاک شعل کمتی ورجب یا مولیا ہے اور ان کہ خاتی ہے اس کے شاعر کی ہے ۔ درجب یا معلیات ہوجاتی ہے تو ار ان کہ خاتی ہے اس کے شاعر کی ہے ۔

ہزاروں نوامشیں ایسی کے برخوامش یہ وم سکے۔ بست تکلے مرے ار مان لیکن اعراب کر کلے

یہاں خوام شول کی مدم تفقی کی نما یت نہیں ہے ہے۔ آن خواہ شوب کی تشاہی ہے ۔ ان خواہ شوب کی تشاہی ہے ۔ ان خواہ شوب کی تشاہی ہے ۔ ان خواہ شوب کی تشاہی ہے ۔ کا حال ہے اور ہی و بدی کے فیکمٹ نا دل ہے گار آ ہے کہی او آب کسی او آب کسی اور کسی ہے ۔ در سال کا مقدود ہرا مکا ل سے آور است اور دول ہوں کی تمون ہرا مکا ل سے اور است اور دول ہوں کی تمون ہرا مکا ل سے اور اول ہوں ہوں کی تمون ہوئی ۔ دو خود ای اندال سے شرہ ما ہی ہیں ہوئی ۔ دو خود ای اندال سے شرہ ما ہی ہیں۔

دو فوں جہات وسے سے معاشکے کرنو شار ہا۔ بال آمیزی پر شرم کہ بحوار کسب کریں

تُنامِک زدیک آن ان کی آورانی مقیقت کا نیم ریست نه ب سبته اورای طرح انسان کا بوز کینی اس کا کلیور اس شده سنسدل کوی بر کرتا ہے۔ کرتا ہے۔

> یک تدم دمنت سے دیس دفتر اسکال کھنلا بادہ ابزاے دو مالم دشت کا سشیرازہ تعا

دیا دمین اور ایک دام خت سے دراس سے اربی ایک نا کو اور می ایک دام خت سے دراس سے اربی ایک نا ہو ایک دام خت سے دراس سے اربی ایک نا ہو بات ہو ہو بات ہو ہو بات ہو ہو بات ہو ب

## بِهِ وَفُرِيْرُ الْعُرْبِيدُ وحِيدُ الدِّين

# غالب اورأس كيمنازل زبيت

فالب دیست کفاهن منازل سے گرزا ہے کین کی ایک مزول سے بیشرے سے معلی نہیں ہوجا کا اس کے زبریک یاس الم شمنی اور افزادی بیشیت میں دکھتے ہیں اور ماقدی ال فی ندگ کے بیاری تورائی الم بی قرادی بیشی سے میں دکھتے ہیں اور ماقدی ال فی ندگ کے بیاری تورائی و بی تابعی والے ہے ہو فرو اپنے آب موری المجی ہوئی سے میکن اس سے م

# our good, without however, partici-

pating in human passions." (Weber History of History, p. 108)

"God is the source of all existence, of all oppositions and differences, of mind and body, form and matter,

(14)

p 114)

hut is himself devoid of all opposition and difference, absolutely one one in the sence of excluding all plurality and diversity... Although the world is to n. God, he did not create it."

(Itally History of Philosophy.

#### NOTES AND REFERENCES

- (5) "Philosphy, thus grows directly out of life and its needs. Every one who lives if he lives at all reflectively, is in some degree a philosopher."

  (Cunnengham: Problems of Philosophy, P. 5.)
- (12) "Venoplanes is a panthiest, concerning God as the eternal principle of the iniverse in which every thing is as the One and All 2 God, in other words, is the world." (Thilly History of Philosophy, p. 25)
- (13) "The atmospherican is a bond of Compromise between partheory and their solution of entral was the agreement, but this universe is a real being a living God who has a knowledge of things will governs our destrois who has a moderness will be a superior our destrois.

ه ه و المحن شرع مطم اعله م ه و ۱۹۹۹ و اگراد مد معلّ است مستث الار اعتول اوسیط مود مود ۱۹۲۱ و ۱۹ د آروسه معل است مستشر ختناسته کلته به دانسگه نده محکد که بین از انوی هباست اگر مرا و دای رسال برای بر مای رسال برای بر مای رسال برای بر مای رسال برای بر برای برای برای در اندی و داند کرد و می میشود و میسید می میشود و میسید کرده برس رساید در و می میشود و میسید کرده برس رساید در و می میشود و میسید کرده برس رساید در و می میشود و میشود و میسید کرده برس رساید در و میشود و م

۱۲۷ عمل بغتان ورق ۱۲ د ۱۹۰۰ الحت

گامی و به به در دانا و اظراف من و المان و الم

سربه وم، وم وم والمناس العافين

يم. المعة الخين

١٧٠ ميرزا برساله

44 \_ کا ٹراکلام ص-۳

• مولك تعلّب الدين كر بامنى . . . بدش تهنى خبلب صين ازهما العلم اقت به بحسب كال ازخدست موى جهزاديم مواكم ادى تميذمولك جدا تكيم ميا كلا نود . . . . حدمولك تعليلين شاكرد جديزدگا دو برطهم حول دمنول مركد دعا گاد به :

٥٠ - ما فيرقائي مبايك انوفافسل ق فيراً وى -

۵۱ - متومن شویسلم ،ملیم ۵۳۰۵۳ - مافیدموه پخشلیان برگانی مبارک

۵۵٬۵۳ دبستان المغابب

المصلطات

بهردوكارغاب.

مهور منتخب متواريخ برايوني ملراول م ١٥٠٠

" پارسیل طلسه کدر در زه می مکنیده بودی ایش عبدان طلبی در د بی دیشت میزان طلبی وزنجس بودند ۱۰ اس ۲ ۱۰ ما ۱۰ پر مشکام خرکی مثان حنده شان آمده مم مستول ۱۰ ادال دید روان ۱۰ وند آنجش اری بغیر دمنات تمسید ۱ نترین محالفت از علم مستق و بیهم ۱۰ مندش ای نود ۲

مهم المرابع والمرابع والمساوح

ه تعدانیعت هما سدمت برین و اوید شهرمت دو ای در مدار بدید و برجه بند دادین میمید. دو ایجان از مستودس بداد در در صوادی در دری و توجه ادم شهرمتی است. دشتر دو در در از در این تهم و این اطالب ایک پیدا بداد.

ه منتمب آه من ما م ه

١٠٠ ومبسمان ادر بال من ١٠٠

ا الموقع بدأرا الميني و المدم المواجع الأوادات والمساوط بدوا الأواد كالعرب الم المقول است داخا الذ

۲۷ استال امغارب

١٣٠ ١٥ . أو رة المنيد ير الأره وحمد ال

. ۱ و تاميز ودرستياره

۱۳ پیمرکره با مستنان درق ۲۰۰ ب

ا محکایت آدرد داخرگر باشن در ده نظیر با بریتان دامه ی جهامشهیب بید بری بخر ا با قلق انگفت و هشاه ند دست ایجه به هریمیشن هاگرده از آرای هزیر از بران آر شغیم کرگری از دوری و میرشنیده بشمیر رایشان خد در ان اقت جا ساجم سد نی فر - نابیآ میان او (شاه هدا لذاق جنها ش) وشیخ المان بانی چی در آقد بیشند توحیده اطلاق وجده بینیده جرید او ابدا لمرکفت و گوست و دمیان بود الدو بعضد دیجرا فرشن نیا صعر اطلاق ش ما برنظ و بیجه نفر بری نود ندوشیخ امان دا در آب بسیدران ابست سی باشنات الصعدی کد منابعان او دا و داشتنج امام در ش

14. نتخب الوّارَنَّ جامِ لُ ملبوم نُوكَشُور يُكِس من ٢٠٠

٢٠ كو إساام إنى جلداول بس ٥٥

· قرید وج ای کامل اسوا سے یک است است تعال وثق س امنس در تا در منظست • نیز جلد دام می ۱۰

انسوفیطیهٔ مرکر وحدت وجود کالل است وانید. بین بن ن بیدت فی و هم بهسه ادست می کدر درد تر آن نیست کرد تید امن جل و عود تعد و د تنه و نو ار مود و نسته کشته دست و داجب مکن شده از بول بیجی آمره که دین بر تطود اکاد است و خلالت و زندتی

۲۱ . نيملروحدت الوجود و احدث الشجود -

۱۷ مهم ۱۲۰ مهم ۱۲۰ مهم ۱۲۰ مهر خطوط نائب مرّب عرب

٢٩٠ . ٢٠ - يأدهم رخالب .

۲۳۱ - خلود فالس.

٥ ـ إدكار فاتب

ه مراب تعون يترابيان أب بيم وليكة و زوه خوار برأ المان من من المان الما

٩. إدكرة آب

١٠ يوكا إِفَالِ

۱۳٬۱۲۰۱۱ ویکیے انگریزی تعلیقات و واثی

۱۲- نفخات الانس بمر۲۹۳

م متعویش ( این حوبی) درمئل وصدت وجود برویه کرمنا ای حتل دشت اشدا بر به آن تحقیقات صدر دنیم آب کمایشنی میسرنی شود و

**حا- نفا**ت المانس.م

۰ دع اتی بهمجست کینین صعدالدین قانوی قدس اف دوم دید و ادارست ترمیت است. بعا میخضیمسی خواندند امتراع کود . و در اثنادهٔ س معایت دا نوست بوار آدو تود . آزاد بیش مینین در آصد در مشیخ آنوا بهندید دهمین فرد د !

١٩- اخبار الاخيار ص ١١٠

\* وسده مولان منا، الرين دان الشعطير ، برعمات ينح الا الدين م الكوائل و فت المعلم معالى " كل دانى كافراست !

عا- ؛ خبار الاخيار ص ١٧٠

۱۰ دودا الحجی دان با فریک دهراندهای وطرنعون و فیردند در با ل بهبره است و کی تحقق از تغریراده نی د عسال دارهٔ سی با نباشده مد با دیبان علی کاف وس طر دومقائق کونیه باخذه درائیدا و دوهن هفته او باهم معابق اذواق کل وکلات منتیس ایل قدید کرده :

شار اخبار الاخيار. ص ۱۹۳

نيمت كواحديت وجود و مدميت امضياه درخمير م فرود آ ود و نده يخله او درخمير م فرود آ ود و نده يخل و او درخيل و او درخيل و المحل كرا بني على وهمل فرخمى و د لفظول ميں بيان كرو يتے چيں و من من و افر كر يح مبت وجزاد بي نيمت و و يو بهت من الاسمى و د او بي نيمت و دولت و ال منعمد بركب دو بياز شاب است كر بشب و كيم مست بخسب و ين وافر نه و نيا والت بس اسون بوس جند مست بخسب و ين وافر نه و نيا والت بس اسون بوس جند يعنى من ميمال نعون و نه بهترا بسيان فالب يعنى ميمال نعون و نه بهترا بسيان فالب يعنى ميمال نعون و نه بهترا بسيان فالب يعنى ميمال نعون و نه بهترا بهترا بهترا بهترا و خوادم و الم

## تعلقات وحواش

ار يادگارخاب

٧- يا ومحارفاب

٣- يادكارفاب

• طرتسودن سے می کانست کما گیا ہے کہ بائے شوختین نوب است اس کونگ مناست میں ادر رسا ہے کوئٹ نوب است اس کونگ مناست میں ادر رسا ہے کوئٹ سے آن سے معاملے ہے توریقے ہے اور یہ ہے تو انسی متعوفا نہ خیافات نے مرتاک زصوت اپنے بم صرب کہ باہمیں ادر تیرجوی صدی کے مام شوا امیں میں از بانواتھا ہے۔

٥- زوخ أماد تكنؤ

۵- دیکے آگریزی تعلیقات و وائی

٦- إوكارفاب- نيرخلود فالب مرتدم بر

اس کے بعد فراتے ہیں کہ نیخ کا مقعداس " اش ت الاعیان دائمت اور و این جو ایت ہے کہ دیائی و بود سے مراد مستی دو ہی ہے مینی فلا مری و خالیتی ۔ اور یہ ابن جگر ایت ہے کہ داحب آن ان پر تغییر احکمن ہے ۔ بس نیخ ابن حولی کا مقعد یہ ہے کہ احمیان نابتہ کھی جی دہمی خالیش اختیاد نہیں کرتیں اور یہ منہ بیش محض قرم احد اطابی میں ہے اور یہ انتقالات د قوبات و تسنز لات مب احتیادی ہیں نے کہ تقیقی ۔ کیکھے ہیں ا

خوانیگا ناچنشد برما از دفت کل دل دریرتی پنت ست کوی جرف امیکن شاید که دکورشدنوگاه ست و کلی در این ست که رمه پیت آسی م د باز محروم دوگره خرد دریشت دریشت داشت

و في مرده ست در دواني بردوست كلية

آھے میں کرزرتے ہیں کہ بر مذیر بھاتھ دن سے کوئی سردکا انہیں سے کوٹ اما ڈل نے برمرا کی تعتوف مٹردع ہی سے میر سے نم پرش وہ ایست فرا و بیٹے ہیں : جناب مالی من دوسے ہی زار واب اور مدامان من اور جدامان من اور کا ان مختلف جواد سے موہ تھوٹ ہے ہوندہ ہردد کیٹی ہونسیت ، مانٹ عالی ایشہ جسسے اخلان کی بڑے سے بڑے متن یں برأت نہیں بنی فانب کا توکیا خود لہذا انھیں اس کی تا دیل کرنا پڑی جنانچ شاہ میں ہاکا کا کترب یں تھتے ہیں ،

أني درإب الثمت الهميان رائعة الاجه فروريخة كك حكيس ية است مق مق ومين حق ومحض حق است . ميكن مخاك إسعام خاسد محدد عقير بين دوريا ونيز خلاف ية ك فيست وخلاف لاشته ام فيصه

اس کے معد تسوفین کے اس معلم قول سے افرات کی تامید کے سے نوا سے معد تسلیم معلم قول سے ان اور ہونے کے اس معلم وا زماتے میں کہ احیان آبات کو دجود معلق کے ساتھ وہی تعلق ہے۔ وجود مد مد کو آفا ہے۔ مساتھ یا نقوش اس دست رکے ساتھ ہوتا ہے۔ وجود مد مد ایک ہی ہے اور احیان آباتہ کا دین معنس وابرب اوجود کا وجود ہے۔ کھے میں ا

اعیان ایز ۱۱ و دعلق برگستی فعلوط شاعی است و آن کسد و چ مقوش ایوان است برمیدا هرآ نشروج د واحدا دست ۱ وجه احمیاق شاخرمیش وج د واجیب است. تعالم شاخیله

اوریسی اس زانے کے منطقوں کا میں کہنا تھا کہ:

وا با الذوات المكرِّفًا تعدونها وقام منارة لذا شداد اجب بي عون مسالمة لان تيلن بها البسل يك

دیم مکنات کی ذوات آون آوان می کفرت ہے اور نہی وہ زات واجب تعالیٰ سے خابر بیں جو دہ جمل سے تعلق ہونے کی صلاحیت رکھیں بلکہ وہ واجب تعالیٰ کی میں بیں اور یہی فآنب سکتے بیں کے وجود احیان نابتہ صف وجود واجب است تعالیٰ شانہ ہ ان دسوسط اوردرمیانی متولی عن می ماتی می کرر نے کادم دخاہ وہ واجب موان می کر ہے گادم دخاہ وہ واجب موان می کر م واجب موان می آس نے کا مین ہوتا ہے ۔ زار مل الذات یا زار مل المائیت نہیں ہوتا لہذا وجود جب امیت سے خیر ہی موتر بحرضا یا اتصاب کا سوال ہی بدانہیں ہتا ۔

تيمسرى دا معونيها فيه كم عن جوا يك متا فرمحنى ك دائد مي صفيل

ے ا

ان المكن تقبل تعلق الجمل بها كانت احيانه البير بتبوتها الذى الدسرت عليه الآمار و مرتعلق بجس بداعد رست موحده والاعداس المدس عليها التساديد

یی مکنات میں کا مضوع بنے سے پہنے ہی احیات ابتہ کی جیٹیت رکھی تعیں اوران احیان آبتہ پرکول آٹا و متر تب نہیں ہوتے تھے۔ اور میں جا کے جدموجود ہوگیں اُن دجود وں سکرما خاص ہے آر متر تب ہوتے ہیں۔ بالفاظ دعج یہ احیان آبتہ ہمول میں ملک تنہیں ہیں ابکہ افلا طون کی تعلیدیں جوہ مدیدہ ہیں اور ان مسلک فالب نے افتیار کیا تعاجن نجہ شاہ مکین شاہم انہوری کوج محق ہا موں سے ادمال کی تعا

ی ۱۰ م کر احیان است برای مسل مالک مستندیش خامباً شاه چگین می نے ضویس انوکے اس آول کو است ماہی کمؤ ب عرفق فرایا تھاکہ ،

ا ثمدہ اہمیان رائمیت ادیود . احیان تابتے تہ دج دکی قریکے نہیں موجمی ۔ پرٹیخ ابن حربی کا قرئی ہے ۲۲۸ انثاره ب كیم لبسیدای كا قول می دمواب ب مبیدا كه خود نست. آن محد ناطن ہے۔

اس کے بعد پیشلاسلمانعلوم سے شراح کی تفکیری اور احتد ہ بی و، زشول کا موضوع بن کی - اس کی تغییل خیر خردری ہے۔

برصل اس بحث كا آنا زسب سے يسط وضى مبارك عمو إموى نے کیا۔ جیاکہ مابق میں وض کیا جا چکاہے۔ قاضی مبارک کی مشہرت " سلم العلوم " يه ولا نانفل عن خيراً با وي في منا شيه مكما جو بندوت في سنعن کی ادبیت مالیدس موب مراہب مولانانے اس ماشے سے انداس بحت کو بھی بڑی مثرت وبساسے بیان کیا ہے اور اس کے میز بہیو ڈاپ کو نظردتين كامومنوع بناياس حياني اس شرح وبسطاك الدازواس إت سے کیا جاسکا سے کمٹی نے اس کا ستھا، تقریب می مغول سرکیا ہے۔ اس سے اس سنزگ البیت سے ساتھ ساتھ اس و سن کا بھی اندازہ کیے جامگاسے کرول افغنل می کواس کی تغییر کے مرقمس قدر ہفت ہے . اس سے نعازک ہے کھی ختکوؤں کے ۔ خرراس کے نشعت بہوا سقیعے مول کے اورمرزا فاکب نے مجی ان سے استفادہ کیا ہوتا۔

بهركيعت اسم منز خاص مي اس وقت تيمن را ئي تعيي و یہلی دائے مک امٹائین کی تی وہ کہتے تھے کہ دیود حقیق، بیست کے ماتەنغىم موما ئا ہے اوراس انسىم كے دريے ، ميست موجرد موما تى ہے ادرامی کی دحب سعاس پرختلف آفار مترتب موتے پی چیمام خیال اس دائے کے بطلان کی جانب تھا۔

دومری داست ۱۰۱ م ابرائحسّ الاشوی کی جانب تعربستی ا درسی سلتے

بیرمال، غاروی ایسون سدی کے بندو تان کا یا حت کا الآ دا مندیبان کی مرفرسوں کی فرمی صفل کا سامان بر مواقعا بیسا کہ اہمی وض کی گی سوار ہفتر جس سندیتوں کی اکثریت ہیں ٹ ل تھی جس بسید کی قال علی چانچ بندوت ن میں طومنعت کے جدد خاص ان ماری کے سام معلوم کے دیا ہے میں افتہ تھائی کی موس ذور اسے :

جعل انكلي ت د الجوبيات

اک نے کی ت اور جزئیات کو بنایا ہے مکین پہلی یعمل إبنا نے کا مفا ورمعنین ہے اس بے بقول شارت فاصن حاسیے میں ذایا ا یہ انارہ او ان احترابات ابسید ہو من کا بعث باحثان المیں مین متن کے اس قرام کے جل امکانات وابوریات اس بات کی طرحت ک صویطیه کی تقلیدس اُدوخزل کا چسین ترین اورجیل زین شخوظهر تب یس آیاک

## «بربر: ملوه یکتالی معتوق نبیس بمرکباں موتے اکرسن ناموانو دیس

دہرادرکاننات جنام ہے مکنات کا ذات واحدہ دوجود ملت ہے مغار نہیں ابکداسی کی دصدت و بح آئی کی ایک تجلی ہے اور اس سے تعبر ایس آئے کا راز تمنز لات نسبر میں مغرب ہے جزام ہے مغم زری تعالی بزاتہ کا یا اُس کی خودمین کا ا

اس : اف س ایک ادر مناطی بحث کا مهنون بنا بوات . وقت کیات کے بحول ہونے کی کینیت کا سواد افغ اجر س س اس جید کے بندوشان سے معلقی اکتریت بی شال می ان کے محول ہو کے ماقد ساتھ اس : سکا بھی قال تھا کہ جبل بجل بسیدا کا صدات میں میں ان کے محال سیدا کا استان کا بیت کا بھی کہ بین ان رقعالی نے دو مغوم ہوت ہیں ایک بیدا کرنا یا میں بیدا کیا ہے جب اس کے معنی ہیں بیدا کیا ہے میں کا نمان نے در مرحن می افغر تھالی نے داسے موجود ہی کیا بیت کو بی بیدا کے بیلے میں جود ہی کیا است کی میں بیدا کے بیلے میں جود ہون مان نے اسے مرحن اس بیون فرطی سے جن نوائل کی اس بید کے جول کہ واد کی معلون میں اس کی ابیت یا میں آب کو معلون میں اس کی ابیت یا میں آب کو معلون میں اس کی ابیت یا میں آب کو معلون میں اس کی ابیت یا میں آب کو معلون میں اس کی ابیت یا میں آب کو میں اس کی ابیت یا میں آب کو معلون میں اس کی ابیت یا میں آب کو کہا تھا۔ گو میں اس کی ابیت یا میں آب کو کہا تھا۔ گو کہا تھا تھا۔ گو کہا تھا

تقریسے قبول کرنے کے باب میں پارسیوں کے دو فرتے ہوگئے تھے۔ آبادیوں کے دو فرتے ہوگئے تھے۔ آبادیوں کے دو اس کی آد بل کرتے تھے۔ تل کو اصرار تھا کہ یکام مرموز ہے۔ اس یے دو اس کی آد بل کرتے تھے اور اکٹریت بعث سبیاں اسے محکم حقیقت بھی کربنیر آد بل کے قبول کرتے تھے اور اکٹریت انھیں جشا سبیوں کی تھی، جنانچ انھوں نے (مصنف د بستان المذاہب نے) مکا ہے :

برمال فانب نے بی اکثریت کے ساک کو اپنا یا ایا مندیس بہا۔
ان کے مندس ودست مولا فضل می کا بھی بہا مقیدہ تھا مع اس فرک اور سندی مقیدہ تھا مع اس فرک اور سندی مسئل کو نظر میں ڈھا لنا بڑا اصلا مرصل تھا۔ یما ال پران کی ٹروائد مجمود تھا۔ مقربیت سے قادر الکلای کا جوت ویا۔ اور س طرح انفول نے خود ملاقات کو خومش بن کر گوارا کریں تھا اس مندی تفاید سلط کو ایک بت طن ایک مدود بین میں کرا اسے محادد اور دکھٹ بنا ویا۔

ا فرامین ارداخ ال مصموق کا برا آنایال دصف ب با دینمین خومی ( سدده معدده درد) جن سپول که صورطید اددمونیسانی مخرب کرمک کا اسل ادمول سد ، ماش کا مین مخوش فرای او بین امران بویا نبو امرا الیه و مدت اور یکا ندمینول که دریده ، ت دامیمنت مخری شی ب کری باری تعالی این ذات کی هدی ام سب شاهمسد مخودین سے تبری اب اس کے بیا صفرات مونی سے شنا المائیم ادر صفرات فس الافلسف مرتب زایا ہے ، بیرمال جن فیمی ل ادامونیا و کوا العدة معلقة الكية والبرئير تتلودة بتلودات في ... ضارقان إلمكن ت منطوق الدين المكن ت منطوق الدين الم

یبی نہیں بکروں انسل می خرا بادی نے سلام واجب مے پیلینے می جسد ذاہب کی تضیمت و تردید ک سے ۔ جرتصویب فرانی ہے تواسی خرب مونی، ک سینانچ اس خرب کو بیان کرنے سے بعد فور آ کھتے ہیں :

و بزالله به المق و إنقبول التي . سيمه

مرزا فالب نے بھی جاں ہواڈا سے اور علی سائل افذیکے سقے "صود علیہ اور مکنات اور علی سائل افذیکے سقے "صود علیہ اور مکنات اور علم ارق قائل کی مینیت کامشاد ہجی افغانی میں تعالیٰ جٹ سپیوں کا جی اجزائی نگا ۔ جنی کا نگا ۔ جنی کے فالب تعالیٰ جس سے اسے اس میں تھی ہے۔ میں مساک تعالیٰ میں نجو اواسٹ رادنہ ہیں سے اسے اس فرستے ہے۔ میں مکھا ہے ۔ فرستے ساک کی تو نیمی میں مکھا ہے ۔

نزدایشان جهاس دا دخارق جود سنیست کوید برم مست به به بست از دایشان جهاس داند ایر سد در سامه در در این از بیر سد در سامه از بیران در موالید به در دانش ادست و برون نسیا مه دایش دایش در بیران به بیران به آسن ایران در بیران بیران تقریرکرده و جمین حقوا دل سرچ در ایرحتواج دند تو نسس دل دا تعورکرده و بهمین حقوا دل سرچ در ایرحتواج دند تو نسس به دل دا تنه دختوان این برسرچ در این میان است که اخهد در خوالی مدایم آن نسس در بیران بیان است که اخهد در خوالی مدایم آن نسس در بیران بیان است که اخهد در بیران بیران است که اخه بست در بیران بیران است که اخهد در بیران بیران است که اخهد در بیران بیران در این بیان است که اخهد در بیران بیران است یکی بیران ا

ملحب" دبستان المذابب سفظملب كمبيّدى سمهرم

تقی اور اس دقت کسب سے اہم بھی جاتی ہے۔ اس شرح پر مولانا نسل می کا حاصف بندوت نی ملم المنفی کی او بیات حالیہ یں محوب ہوتا ہے یہ سلم اور تعلید کے ساقہ دومرے احتاد کرنے داوں کی طرح مولانا نسل می نے بھی اس کے اخر : مسلوم واجب تعالی " پر برمال بحث کی ہے ۔ اس کے ساتہ مبیا کہ اوپر ذکور موال الن کا رجمان : صوفیا مسافی سٹرب ت کی تصویب کی طرف رہاہے ، چنا نج انحوں نے وحدت الوجود کی تا اید یس ایک سقی رسال بعنوان " الروض الجود فی تقیقہ الوجود " کھا تھا میں کے خود " ماشیہ قاضی مبارک میں فرائے ہیں ،

وقد برمنا على مصدة اوجود في رسالة منا المساقة بالروض الجوديق

یم قامنے مولانا فغیل می فیرآ یا دکھنے قاملی جادگ کی حضوت علم اصلیم؟ سے حاشے میں فرا لی تھی :

وأميب الصونية الخام قرص الثراء إرتم المدانيين فحاطوك المالة

المنسيق كراتب ادم كنفيل كومولى مذف واختصادك سنة الدرة التينة سي نقل كياسي مثلًا طلاح بدائعكم سنة فكن سيه و الدرة التينة المناورة و التينة والموالب والمرام الموية و النفية والوالب فا أما ما ما فرة مند واجب الوجود برا تبائى مرتبة وعباده جن مناورة بي منبيري عماسيه و

اهم ال اعلم التغییل لمواجب سبعان مین أ اوجده فی ای رج دم تر اد بع ۱۰۰۰ و دا بعباس الموج واحث الخارج وا نذ بنیدا نمساخرة منده قبالی چیچه

میرڈا جبروی کے شاگرہ فا صائے بنگا لی تھے اور موفر الذکر کے ۱۰ شاگرہ تھے طا اشریت اور قاضی مبا دک حم پہنوی ۱۰س سے اوس ہے اوس سے کے آوسا سے قانسی مبادک کو ، وتنسیل میٹ بسینہ بہنچی تھی ہو یہ زار مرصد م گنجایش کی وجہ سے " تعلید ایس شرن ، بسلا کے ساقہ تعلید نے کرستے تھے۔

ایے بھی قاضی مبارک شاگر دیتے الا تعلب الدین کو پا منری کے جو شاگر دیتے اپنے پر ربز رکوار مولا ! شماب الدین کو پامئری کے . وفوالڈ ریٹے مولا احبد الرح مراد آبادی کے جربراہ راست شاگر دیتے ملا حبد الکیم میا تکوئی کا علی دیڈ آئ کے حبد الکیم میا تکوئی کا علی دیڈ آئ کے تلامذہ کے احدا کیک سے دو سرے میں منعقل ہوتا دا اور آخری اسس میں دیگ میں دیگ میں دیگ میں دیگ فرایا۔

" کلم اعلیم کی شروح میں قاضی مبارک حجم پانوی کی مشرح بست ایم

مردا (میرنا بهرون) ازمشرب سانی صونیدنیز بهراوتهم دافته اندوسمیت یکا زام براین طریقه در یا ندایکه

تاه ما حب نے اپنے پر برگر ادفا وحبد الوحم کے ذکرے یں بردام کے بکھ افادات طریقل فراسنے ہیں، وج دکی مقیقت کے بارے ہیں، خواسنے عل کسیا ہے ا

التخییق ای اوج دیالمی «حدیی مراهباری تختی فی نفس «در مایم در دودود به موج ونبغسد ای و ای ب ایزا ترضیح

ای بعث میں ہے جا کا فرو تے ہیں ا

ا وجوامِئی آیا اموجود نه و موا وجود انگ فرنبغسه ای ایب بنایه از ایک این کاف بی میت دعل دجه ای نضمام در در دمل و مراه شداری

اس سن الماده مرمد طور رود ممت فردامب المناسسة من المقد

قان ہو انگن ہو بیندہ جو الواجب کا ذہب ایر الدائشین ہے۔ وزواج تھافی میں ہے و رماز تبلید و اور میرزا بر رمالا کے ام سے بھی مورم ہے ، کی منبید میں اضوال کے ام

## مرمان درو**ن ج**ن فی گفته سه زوخ و نیزمر و دارس که معتولیت وُو اُفت درگشه

جب یہ نبر تا بجہال کوئی تواسے با اصدامہ اس بر وزیر من اور فال سے فالا جدا کھیں۔ ان کی میر حاصل رسالہ تعنیف نوسلہ کے لیے لکھا۔ فالحبد انگیر ہے تعمل حکومی وہ رسالہ تعنیف نوسلہ اللہ تا اللہ تا

بیم واقع دے کہ طاحبہ انکیر بائوئی مجہ والعث افی ہے ہمیت ہے ابتداعی دوؤں درست الزجود کے قائل تے بھر مجد مساحب نے جمہدی اس ختیدے سے دج ماکر ایا تھا الیکن طاحبہ انکیم ہمؤ تک اس کے مت ال د ہے جیکے ذکر آجیکا سے کہ وہ اس کے اتبات پر ایک جری والی تا پر ذرائی کرتے ہے جمعالگیر سے کا بڑا استستاق تھا دو اس خرس ان کے معاجزادے مولانا جدالتہ لیمیب سے اُس نے وہ سندا قاعم والا احبدالکیم کا اس تعمیدی

بهرمال مرزانے مولال کی معرِت میں بہت کھ سیکی تھا۔ ان معرق میں وقت کے اہم علی مسائل پر میں ہمانے ہوئے کہ ان معر میں وقت کے اہم علی مسائل پر می تبعیدہ اور آن میں اس کے خرات ور میرزا آن جید ہ واجب تما لی میں مشارعی تھا ہو' سلم العنوم سکے شرات ور میرزا آن جید ہ کے مشیوں کا بڑا مجوب کشری مشغل تھا۔

علم المب کامنگرست تدم ہے۔ حک انتظیں اورہ کا استعولین کسی نے اسے دینور استفادی اسے سیکن باقامہ و آبائی الله الم سی ساتہ یہ صف علی دہند کی تعریب حبدش بھائی سے العد دائس بولی ہشتیہ ا بوا یہ کرش بھال نے ملشناہ میں ایک مغارت ایدان بھی خابط کے سے اللہ معارت ایدان بھی خابط کے سے مطاود اللہ معارت ایدان بھی خابط کے سے مطاود اللہ معارت ایدان بھی خابط کے سے مطاود اللہ معارت ایدان کی اللہ اللہ معارت کے اللہ معارت کے اللہ معارت کے اللہ معارت کی اللہ اللہ معارت کے اللہ معارت

> ا، دخودل، مسارقه مها له وخی مو دا حب سرو نهایت ۱۰ به امل استه اجها و حدید او کنده دایل و نیخ او می این امود و و محکفاه ایسا هاه حکی، لوده الله ایس مراتب دانق به اید کرد ایشه

مِندد تَا فَي عِلْ الركاج الب زوحة عكد اور بتول على معدالشرف ال

ادرمین خالب کاایان تھا۔ دومی لاال ۱۷ الله کے بجائے لامیرہ دالا الله الا الله کے بجائے لامیرہ دالا الله ' پریتین رکھتے تھے۔

٣- مولا نافضل حق خير آبادي كي دوسي

اس باب می سب سے آیادہ انزاب سے والا نفس می فیراً اور فی سے ایادہ نفس می فیراً اور فی سے ایادہ نفس می فیراً اور فی سے ایادہ میں درکھتے تھے اور قومیدی وجود پر تھین رکھتے تھے اور قومیدی وجود پر تھین سے اور فلم سے امراد دخوا میں سے میں اور دو اس می مجت بہتی تھی دور دو اس می مجت سے برا بر تنفید ہوستے تھے۔

مرزا موہ انعسل مق سے کس درم میں ٹرتے ہیں ہور ازہ اس بات سے جوسکتا ہے کہ مرزا کو نا دیا ہوں سے بھر خصور سے تقی اور سران کے فاعلی سے کھے تعلق میں ان کے فاعلی سے کھے تعلق میں ان کے فاعلی سے باوجوداس احترا میں کے کرس کی کانظریں ہیں تاکر، فیلی سے اکسی سے کرس کی کانظریں ہیں تاکر، فیلی سے اکسی سے کرس کی کاندر ہر بعد کرم زاکا ذاتی فیال ہے ملک سے کی وضاحت ہیں ایک مثنوی تھی اور ہر بعد کرم زاکا ذاتی فیال ہے ملک مرکما میکا رحب فرید،

، درز رحمة للعاسلين بمربود

مگرہ لاناکے پاس خاطرے انھوں نے متنوی کا اختتام انھیں کے ملک کے مطابق کیا جس کی دھسے جناب ہی کرم میں انتراطیہ وسلم کا نظیر حتیج یا لذا ست سے ۔ سبے ۔ تصوحت کی اساسس پر استواد کریں ۔ اس بنے اخیس ج ہی فشفیا نظام سلے ا ان کی بنیا و پر اس نشأة نانیہ کی کوششش کو برو سے کا ر لانے ہیں وغیس کوئی ہیں ۔ آب نہ موا ۔ انعوال نے اپنی ساری می ونکری سلامیتیں ان مختلف الافواع فسفیا نہ تفکیرات کی تعسیس پرم کوؤکر ایں اس کے صافہ دیچے ندا ہیں بافضوص ہندومت کو ہی نہیں معاصری ا

اس طراح جہد ہمانگیری و شاہ جمانی میں محوسیوں کے افد رمنگف نگری تھ کیمیں طہور میں آئیں ان میں رہے ہے اہم آفد ہو شنگیے و تقی جس نے اپنی اساس شہاہے الدین مہر حدوق می تون کے مسلما اشراق ہے رکھی تھی کھڑھ وہٹ تھر بچوں میں ووجوی خرسی قابل فاکر ہیں جمث ہیں اور نم وی ل

انجرا النين ابوه بارياس باره أبيا شده ايل العشائي و الد رو رأ بارها بار دراد الكام وسعيت محرم و ايوبت ايا المت اراسه وادر سعار الكام

ه می مسلک کی تمیش میں احسان اوبات نداخذ ایب اسانی پر دائی تعلی کی سیم ، مردیده که برمعوت اول به فشد سرایا بیمی را دی تعریب به هد بود دوست قرم به دنید در مده سر تعلق دوم و چان اوشد ا سائی تبدید برواکی می مراف نے می اپنے سی برطوں کی طرح کا کہ کے اس بات دول کی ایسان بیندی کی برطرح نظر کئی کی انقلوی تو کیا و اس کا بالی اور جس کے بیرو کم اذکر نام کی صرک توسس ان تھی سند و میاس افغلر نے جس نئی سے مطال کیا اس نے مجابی امیا گیت ابنده سائی باس نے مجابی امیا گیت ابنده سائی بالی بالی بالی برای اور بالد وہ مبنده شان آئے کے لیے مجود موسلے و اس اور قدم اور اس اعتبالی ارشی میں میں میں اور آزا و خیال مجابی میں میں میں میں نئی دول پر قدم اور ایک افراد آزا و خیال مجابی میں میں میں تھے۔

مراس کی نشاہ نزائی سے میلے کا شاب تھے۔

دس مدی جی می ایران شدا کده کی می ایساندا با انتخاب آیا ا جودک ب کہ برونی وسلم آزا ای کی بوس فک مجری وافعا را بوات کردمیش فوس سال بعدة می حواست کی برکواں سے فیلی یا ساوا آق می ا ایساند این جوی احرایت اور "پاشال فال می محسار آق سند الله انتخاب بردی کرشد واسد سمانان سے جاب مال ایک بیرول فل و داج ب ایک فرمی سکی پردستے و مبذا یا میاسی افعال ب نظری و نوایس بی را افقواب زیا کرکا محکی فرمی اسوام بی د یا حرف این بواکر تسمن کے بی اے محسیمای آدمبر بعمد ملاده فاری زبان سے جواس کی اوری ذبان اور اس کی قوم کی خربی زبان تی احق کی است روا از کی سبت میں کا م قوم کی خربی زبان تی احق کا بھی میں کے مرزا نے کی سبت سبت روا ا فاضل تھا ، لگھ

مزنے مبدا ممد سے قدیم فاری باعضوص در تیری زبان تھی تی ۔
دسا تیراد اس کی زبان کے باسے میں صفیت ایران ہوجی کہیں گردا تھ
سے کہ فاآب کو اس کی محت میں تعلق تردد یہ تھ ، دو اے اس ہی مقدس
سے تھے متنا دوسری فرہی کی ہوں کو۔ جن نج ایک خطابی جو اعول نے
فواب ملاا الدین کو کھا تھا ، اپنی صدت ہیا فی کی شہادت میں ہوتمیں کھائی ہیں ، ان میں دسا تیر کی تم ہی شال ہے یہ
ہیں ، ان میں دسا تیر کی تم ہی شال ہے یہ

بعال قرآن کی تم بخیل کی تم قریت کی تم زمد کی تم مند که به بید کی تم در ترکی تم فرزگ تم با و نرکی تم سی ہے کہ یہ ایک فرض کردادہے ، گرمانی الک دام اور میجد زکا خیال ہے کہ وہ ایک حقیق شخص تھا ، جیسا کرمانی مالی سے کھا ہے ،

بہرمان اجی مرزاکی عربے وج دہ مال کی حق اصف این ہر مرک تعقر آ ا متحدات کی محلا روی ہے مادہ و مالی تھ کہ مربا اُس سے فاری : بان کی محید کرنے کے بھواس میں سے عن مرب او ایس سے خصرت افاری : اِن کے مقدم اصول او عرب ہی سیاست شعر بارسوں کے خربی عیالات ار ارر جی بن و فارس زبان کے بھٹے میں بہت بڑا وض ہے او ماس کوت تھے۔ اس کے مودہ وہ مربی فربان کا بھی بہت بڑا قاض تھا جیس کی مالی سے مالی سے تھی سے اور مودہ وہ مربی کی است بڑا قاض تھا جیس کی مالی سے مالی ب كيس يموّان بِكُماسِ لاموتُونى اليجودالا الله اصغامي مندي سب لاموجودالا الله يهم

محوده يمي جائت تفكراً وي تُبات عِيشَ وحواس اس بِأَتْ كُوكَ المعود الا الله \* الحيرنبير كرسكاً ، جنائج النيس احتزاحت تشا :

ی قب آه ی کیز کر تھست اور بطان پرمبات کے جاذبی اس کو کی کر تسل مرد مینی اس جمع سرجدات کوک افغاک و افجاک و بافر دری در مبال ای تیں پی بست و نابو د صن جان ہے اور تہم طالم کو کیک وجہ وان سے بہت اور اس حقیقت حقر سے صرف نفؤ کرنے کے بیے او لیا ، ال تعرف : فاکار و افتان اس کو انظام مقرد کیا ہے تاکم

عمی افکارہ اشغال کا متعبد تزکیہ اِطن نہیں بکرخا ہجی کا کا سے ہیں ہے۔ خطرے ہے احداس طرح

ده كينيت جوم دون كا جولهم مامل م ل ب اس ٺائل كافلس كاميرال يم ايمي هي

٢. قلع دانسرگالمذ

مزافات کی تفکیری مروس کی جات مین کے برم برخس کی دمیری رہائی ہے دیا وہ قومداصر جس کا بوسیت کے دیا نے میں ہروردام تما اک ذات تھی ۔ میں ہروردام تما اک ذات تھی ۔

گام د کسرگ خمیست ۱ د حرکی م مصسی متنبن کے درمیان آبل و قال ک مرضوع دبی ہے ۔ کامنی مبدا اورد د ا درمولانا ا تیا زعلی خلاص کی کا خیال مغیری معرب به دن و فرهید و ایدا و عدایت اعلی ماه شد ای مداره امراد بینتری با ساز هم در در ای محود امراد بینتری اورتیم این که بن کردمی سامیر دعول میروی است ماه ماه بی تعاد و ایتریمی ا

بنده این در پیشیس آن دو این های سندس زیامی سیانی قدامیانی در پیشانیک و این شاه کمال ساد و در دستل شده این و دوان کی مویر آمیل است در این در اها، سداند اعلی دسترل اهافیلیات این ست سی قریدهٔ آن سنده قشاه ای قرایگاه یا آریس شده بیمی باشد این شده در در در است موان در ایسال و انتسان شریخه

ی ولهده کرخینت از، دسین ک کیدن معدم پیجیده مهر

بعدى جب اس برگرفت و مواخذه جواتواس كى تا ولى برنيلودكسه كار نبى كرجت ولايت خواس كى تا ولى برنيلودكسه كار نبى كرجت بهات سے افضى بوت بى افضى بوت بى افران كى جب اور افران برنیلوق سے بعد كرد سونيا سے اس اور افران برنیلوق سے بعد كرد سونيا سے اس اور افران برن كار برن

نی کی حسفات اوج میش است به را داشت ما میشود با ایناند نیمس از استه دور میشید به استامه تراسی ما دیمش با در چار اراشه

انبرمرزاما مب سے الدلال میں دو بنگل اور گرانی اور گر ان اور گر انسیں سے جران علی اور گر ان اور گر انسیں سے جران علی اور میں بھی ان بیس کرتے مرمن المنے سے بورے کی بران بیس کرتے مرمن المنے سے برتے ہیں اور دو بھی ایک فی عواد من علیل کے برت سے مقدر سے سے جوڑتے ہیں اور دو بھی ایک فی عواد من علیل کے

ن کے پربزدگوار اس مقیدے کے سنگر تھے منطقیوں میں اگرمولوی فلام کی اس کے در ہے ابطال تھے تواسی شدت سے مولا انفسل حق غیرآ باوی اس کے در ہے اشات تھے خوض یہ وقت کا ہم رین کی سند تھا مشائع کرام ہے کشف وشہود کو اور طما سے منطام اپنے دور احتدال اور می بحث ونظر راس مقیدے کے اثبات اور ابطان پرمرکوزیکے ہوئے اور آئے وال میں نظریے کی آلید یا ترویری کوئی نرکوئی دسالہ کل درتا تھا۔

مرزا ناب اس مقیدے پر جان ایتے تھے اور اسے سرائے ایمان سمجھے تھے ابدا وہ ان رسائل کا بڑے زوق وشوق سے مطالعہ کرتے اور بہاں تک ان کے بہاں تک ان کی انواز طبیعت اور درک وہ انت س مدت کرتی او ان کے افراز استدال کو این گرفت میں لاتے و

وصت الوجود كے بابسي مرزا معا حب كى ان أوسستوں كا آذكرہ وائے كے ارباب تصوت كے ويح مالى كے سليد ميں ان كى سامى كا افران تا موفت ، رفتى تى افران مالى كى تا موفت ، رفتى تى افران مالى كى قول مالى الله والى الله والله والى الله والله والله

مقام المبوة في السبوريخ ﴿ فِلْ الرسول ودون النبي

خام برنام مندليب اوخ ام بميرور وسن حرخ وصوفى مناف مشرب تع مارت تاه دی الترکی تردیرکا مناسبنسی مجماری کام دوی علام یکی ساری نے انجام ديا. وه اين مبدك منطقول مي مايت لمندمقام د كلة تعرف مراء دسالة وقبليد ، يران كاماشية نواء المدى في الميل والدمي واس مدى سك تلت اول مک مادس وبرے المرشطق کے امل نصاب می شمول موا ف انعول سنے اینے سرمزام خلرمانجا ال سے ایمادسے تا ہ من اللہ ک ندکورانعیدر دسالہ کے روس کیسٹنٹ دس ایموان محل امل مرسافی ا اس رسامے کا و زان مواب تر وولی است کے سے مجم فے مام ورو تباه رخيع الدين نے ديا اورا پنے بررېز وگوار ڪے موقف کی ، ايدمي ايب خيم كتاب ويغ الباطل كيعوان سيتعنبعدن في المحتم ك المري كوشك خالمان ولي اللبي ميت وميل شبيد ف كي حوشاه ولي التريسة وتے تھے۔ ایفول نے عبقات سے نام سے اس موضوع یہ بیک در نہ تفاع ان کے ہریدا مرشیدے مدارکتیم کے ادر دمدت اوج ، و " کمین وجودیه کی برهت قرار دیا میرمی و کمس کراس مقیدے کی ترویہ رُكِيكُ كَيُوْكُوكُهُمُ وَوَاصِي إِسْ كَارُوانَ بِسِتَ زَيَادُهُ بِرُحَالِهِ اللَّهِ عِلْمَا عَلَا تُناه المعيلُ كے معامرا ورم لعن مولاً: نعش مِن خِراً ، بي سقے ، جو نآلب کے خصوصی دوستوں میں سے تھے۔ ووجی محدت الوجود سے زید کست مویہ تھے۔ انعوں نے ملسفیانہ اشدال کے ساتھ ایک رمسیالہ بعنوا ن " الروض المجود في حقيقت ، الاجود " تعنيف فرا إ. (م تينسيل) مي آري بي ) التنسيل سے امازہ بوليا مولاك ايك جانب شاہ ولی افتار اصال کا خانان وحت داوج د کا علمروار تما. اور دوسری جانب خوا مرمیر مدو ا ور

فاری می وجدی جس می سب سے اہم مزاکر ہے۔

واراس افرائی افرائی مولی الامر ، مگردمدت افردی افاحت کے ارسے سے اس کی جائی افرائی کے اس کا مرحت مالکی ہوئی ہوئی کے دروزی بنا جائی ہوئی ان کی کے ماجر اس مورا اس

رن کے فاقد ماکا رجان و حارت اوجا ہی جا ہے۔ اور کین مارت اوجا ہی جا ہے۔ اور کین معدد سے تعدد المعن کی اور ان الله و الله الله و الله و

ے متفق نہ تھے۔ انھوں نے اس " ورائیت کی تردیہ کے میکے ایک ستفی بحق ساکھا تھا۔

منیخ امان بانی بی کے نصوص میروں میں تائی ہے اور این ان اور اس ان اور این ان اور اور این ان اور اور ایک سے جو ا میں میں ان اس میں سے میں اور انسانی پر اکستر اسے آمید و اور ای کے روز وامیدا جمعیا باکرتے تے ہو

لیکن بردسامبر کم ین کمشسٹ میں ایاب ہے زود ، ای بول پڑھ ماشرے کے می مزاق سے یہ بیر اور نہ ہوئی مراس نے دووہ یا المبیعة یراپخ صوری کی یہ فریشہ شاہ میس شدارہ ، ی نے اکابروہ وصحت ابھ ا کے حقیدے کی الیدمی ان کی کوششوں کے سامن شقیمین وقت فرین کوس می الم مرکز دوھیل ، ای وجہ سے وہ شمال ابن عرب کہ بھاتے ہی افعیل کا حقیقہ دارافکوہ تھا جو کی تو افاد مراج اور کیے میاسی مصدلی کے تعاموں کے ہیں نظر اس حقیدے کامرگرم مرمیست تھا ، اس نے ہندہ فصفے کے متعوفات اور کی جی

بع خد کروند را زنویشتن فاکشس مسسراتی را حب ا برنام کروند

بغیرفانهری دیاست اور دی مجام سے کے فرقدا خلافت با چکے تھے۔
سطیخ فا الدین واقع کی المعات و نے جند ہی تصوب کی البات والد
میں ایال تعام صاصل کری اور بندوت ان نے الدیمی بہت جد تھول ہوئی
اکٹر میں ، نے اسے اپنی فاوس فوائل مضوع بنایا والدین لمنا فی میں جن کا زمان الدین لمنا فی جی این کا زمان فریس مدی بجری واقع خرسے تھاں کر کھنے ساہ الدین لمنا فی جی واقع خرسے تھا۔
فیس مدی بجری واقع خرسے تھا۔

المی مدی می و تورد و به کی مطلعت نیز به منهاس بنده سال کی مندا مورد تی به منهاس بنده سال کی مندا مورد تی به مندان کی مندا مورد تی به اور و تورید که دو سراست قالی آری شاه مراز با تا این به فریق موزا افرار و تورد و جای به بست مراز با تا با این به فری کا نا ت سے و دائیت می بنده و بی که اور با بین به این معلی که افرات به بی معلی که افرات سے و دائیت می بنده و بیت که اور می معلی که افرات سے بیر میالی مربوان افرات می این این تا جا مدی مربوان افرات افرات افرات می بیر میالی مربوان افرات می توجه سے مرتب زیالی این توجه سے می بیر میالی مربوان ای جا بی توجه سے

كالمام غواس متازن الأت

ادریہ ختان دمارون کی آبیا اور رسام مو اُقتید د جو کی ہم سے تھے جواس زاسندیں بھول فاص و عام مقیدو تھا، اس بات کی مزید و فا و تا کے بیے بھی مقید اُور مدت الوجود کے بن و تنان میں واضل اور ترقی به اکیسا طالزانہ نظرہ اِن موگی م

تدریر یوز فی نیلسفیری و مات الوجوزی فرنگیم زونیفند کو قرار و یا باست اس کے بعد رواقیوال نے میں اس کا بیک دینیا تی تعلق زیرش کی سوزناند میں فوفلاطونوں کے یعال ایس الله بتد میں ہے ج

نوفلاطونیت بی تدمیز عربان نفکارین مین عمل دلی اورای کے اوسیے نال دوور دیت الوجود کے معتبدے سے آست ہوسے بھی سائی معسی مناخمة قراطاب ہے ۔

کی تفعیلات کومرب کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے اندران کی جقریت کو بہر دکھانے کا موقع لا بھر بھی آب کی تفایہ کی شکیل سے کم از کر تمن عوال انوائے تھے ہیں۔ ان کا ذاتی مطالعہ میں مبدالعمد کو ان آ یک کی کر مائی دب سے دا تعنیت اور " دبستان المذارب " کا مطالع ساز میں اندان المذارب " کا مطالع ساز میں اندان المذارب " کا مطالع ساز میں ادر ہی اور ہی است ۔

ایر آ دوائی مطالع ہے۔

مسروع فا مسال هو را بدا و الدان المسروع و المسروع و المواق الدان المراق المراق المراق المراق المراق المراق الم المراقع المراق المراقع و المراقع و

موتصوفت بالنصص في معنده ما كياست را الدوات عثم الاساء الذي وت كام من ما موت على الدافق في وعادات في آليانيا، والدرار والا مصاف ككام عليت مسك كيار الساسطة أوارق ويقيرة العيم المقول را عيادات الشاه الإلادام الدرايين واصد المداكر، بالإجوالي الديمانية إ مدود کھی ہمکے تھے اس ہے بال ہمل اس اصلات کو تبول کرایا اور ، شکلے الدی تھے۔ الدیشن میں موالانا کے مشورے کے مطابق اصلات کروگ -

اسی طرت کشف و مجا مروحی کے بل جواشراتی فار سفد ورسوئی کرم اور اک عمل فت کا و عوی کیا کرتے ہیں امراز کے بس کی بات بھی انھیں خود اعترات مقالدہ و اس و اس کے رہر وشہیں ہیں کیا جا عدمت ارک معارف ایس ریاضت و جا ہے ہے کہ تر از یہ ہے انگر سامہ ان از کی میں میں اس کا تصور علی جہیں کیا ۔ روازہ این و ماریت سے شریکے اگر میراسیانی ساں بیان کی بنا یا نوا کو اس کا تحق محقے سے تا

غرض تصوف ادر وعدت اوج وسيكه بارساميل الناع تهام ترسري

نقل اورتقلید پرموتوٹ تعام ان وندگر تعلیم آسٹا آس ساہے اور آغزی میں یک ان کی ٹی واجعظمت کے در رہا آپ موجو آم

کہا جائے۔ بنی ان کے بعال ضوبیت اس کمری تفکیہ کا تیم معیاں ہے جو وہ ۔۔ کے مظیمرٹنا وران ایٹلا گو کے افیرہ ایکا مشترک و حدید اوں ہے

م الله المعرف المراسية المراد المراد

سلقے سے استعال کرتے تھے گرمرت ایک ایچ فانسل اویب کی طرح : لیکن مصطلحات طید کے مصادیق کا ان کے ذہن یں کوئی واضح تسور نہ تھا اور زہی انفوں سے معالد کیا تھا، مشلاً انفوں نے ایک تعید ہے کہ آئیر ہے میں مکھا تھا :

ہم چپال در تق غیب مواسہ وار ہر بوجودے کہ مراز مارج اعبیان

محران کا پر اسره یا عمراس باب ی تقلیدی اورستماد تعاد اس یا برحندکد ده سلامتی طبی کرم است احداد و تصطلح سنکو اس سلیقے سے استمال کرتے تھے جس مرت ایک جھے فائس اویب کو کرنا جا جید نیکن یماں جوک موکئی مفود ا کا نفذ فیرمیتی مند ۔ اور موج و ت سے واسط آ اسے میکر احیان نا بتر سک تاکمین کوام رے کہ مرت ندید احیان تا بت

## بأتقهت براغف من الوجود

المح فی نفسہ آبت و متقریب کوئو ان کے قافین کے زو کی بھرانوت اور اور میں نبست میم وضوص کی ہے۔ بوش ہے کہ ایک شے خابت می محر موجود منام برک بار موجود ان شے کہ بار موجود ان شاہد اور می ہے۔ اس کے بان موجود ان شاہد اور می ہے۔ اس کے بان موجود ان مار موجود ان ان مار اور می بار موجود ان موجود ان موجود ان موجود ان موجود ان مار موجود ان موجود ا

ميرسب تعريباً يحمال بير.

یهال بهرایب در در البدا موالبدا موالبدا مید و بن کی تیزی بجس سے ناآب بی فلف مقالت کا ایک تیزی بجس سے ناآب بی فلف مقالت کا ایک منطقیت بند فلف کی بعث نظر مقل یا ایک و فالیت نواز صوفی کا کشف و مجامرہ ، ایک عظیم مسلر کی شاعران عبقہ بیت میں یا ایک قادر انکلام اُددوشاعرکی این فیلیوت:

ان ميں سے بہلی میں تعیس نمار ن از بحست میں .

انعول نیکی منظر مناست نہیں گیا۔ ان کی زوگی دوما ان ہوس کوی کمان کو رو کرنے کے بیے ساڈ کا دوسکی تعیس جما بحد افتدہ وائی ہ ہی گردیں اس جنیت سے کہ جول کنظیر برانسان بالنسوس نے وہ انگر کے امات میں ایک مدیک فسنی ہوتا ہے ، نااب بی فسنی کے جاسکتے ہیں مگر وہ اس مزال تک بھی نہیں ہنے جوہ دن ماہ میں فلسی کا مصدات بھی ہاتی ہے۔ دیگر آفام کے فلسفوں کا وی فرکور اس همدے سل بندہ تان مورد اس کی مصدل بہیں گئی بین نجہ موقان مائی نے تک ہے : مرزان ولی میں من وی کے موالہ رکھ آئن دے سر بار من روی کے طرب ن نے ان کہ طری مست قل ان کی فور فور کہ دو ہو ہے۔ ادا تت موال علی میں ان اور میں سرگر میں بیت او س میں۔ بی اور تت موال علی اور ان اور ایس کر دور میں بیت او س میں۔ بی طرب آبار کی ان اور ان ان اور ان میں ان اور ان میں ان بیت اور ان میں ان اور ان ان اور ان ان اور ان میں ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان اور ان ا

ادر معلم ہے کول دیں ونصابی صرف ونو ابتدای ور فلندو کمت ا آخری پر صالے جائے ہیں۔ مالی کا یک وصیح ہے کو و حقی انعاظ ۔ مبر سلیقے سے استعال کرتے تھے گرمرت ایک ایجے فاضل اویب کی طرح "کیکن مسطلحات ملیہ کے مصاویت کا ان کے ذہن میں کوئی واضح تسور نہ تھا اور نہی انھوں نے متعلقہ ابحاث کو ان کے چررے بس نظر میں مطالعہ کیا تھا۔ مشلاً انعوں نے ایک تصییہ ہے کی تشبیب میں اٹھا تھا :

ہم خیاں درتق غیب نودے وار ند بوح دے کہ ندار ندز خارج اعسان

محران كا بوراسر مائي علم اس باب من تقليدى اورستعاد تقاداس ي سرحندك وسلامتى طبع كى مرويدك الفاظ وصطلحات كو اس سليق سر استعال كرت تقط حس طرح ايك الجع فاضل اويب كوكرنا مها جع بكن يهال جوك موكن منود" كا نفط عرفية عنى مظاهرا ورمومومات تدواسط آنا به حبكة اعيان تابته "ك قالمين كا اصراد ب كر سرچندية" اعيان تابته "

" ما شمّت س انحكة من الوجود "

مگری نفسہ ابت وتقریس کونکہ ان کے قالمین کے زوکے بھوت اور
وجرد میں نبیت جموم وضعوص کی ہے۔ بوسک ہے کہ ایک شے " نابت " م
مگر" موجرہ " نہ ہو جبکہ برموجرہ اشتے کے لیے " نبوت " صروری ہے۔ اس
کے برضلا من منکرین کا کہنا ہے کہ " وجود اور " بنوت " متراوف اغلایں ب
بہرمال کرزت مطالعہ کے با وجود مرزا نے ان منال کا با نما بطمطالعہ
نہیں کیا تھا اس میا صطلحات فنیہ کے استمال کی دھن یں اس چک
کاکھی خیال نہیں کیا جھے وجب مولا انفسل میں کو انحوال نے یہ تصیدہ منایا
تومولا انے فور آ فرای کے بیال " خود سے کی مگر " نبوتے " مونا با ہیں اپنے مرزا صاحب مولا اکے بیمال " خود سے کی مگر " نبوتے " مونا با ہیں لیے مرزا صاحب مولا اُلے تیمال " خود سے کی مگر " نبوتے " مونا با ہیں لیے مرزا صاحب مولا اُلے تیمال " خود سے کی مگر " نبوتے " مونا با ہیں لیے مرزا صاحب مولا اُلے بیمال " خود سے کی مگر " نبوتے " مونا با ہیں لیے مرزا صاحب مولا اُلے بیمال " خود سے تھے اور این سائل کے باب میں لیے

س سب تغریباً یکمال پیں۔

یهان پهرایک ادرسوال پرامو له به به " ذهن کی تیزی "جسسه فاآب پخشف حقائق کا انکشان بواتها " آیا ایک خطقیت پندفسفی کی بحنا نظر " تنی یا ایک عرفانیت نوا زصوفی کاکشف و مجابره - ایک عظیم مسئکر کی شاعران عبقریت تنمی یا ایک قادر الکلام آددوشاعرکی" افعا وطبیعت " ان می سے بہلی تین تغییس خارج از بحث بیس ۔

انعوں نے کھی منظ مفلے من انہیں کیا۔ ان کی زندگی کی دومنا ذل ہوائر کوسی کمان کو زہ کرنے کے لیے ساڈ کا دموں تعیں " جنا بحد اُ فتد و دائی ا ہی میں گزریں۔ اس چٹیت سے کوبقول کننگے ہرانسان بالخصوص لینے خوبائے کے افات میں ایک حد کہ فلسفی ہوتا ہے ، فالب میں فلسفی کے جاسکتے ہو مگر وہ اس مزل کہ کمی نہیں ہینے جوہ ون عام میں فلسفی کا مصدات بھی ہاتی ہے۔ دیگر آفوام کے فلسفول کا توکیا فرکور اس جدیے سلم ہندوتا ا میں جس ارسطا طالبی این مینائی فلسفہ کا رواج تھا، فالب نے اِفسا بھا طور پر اس کی میں صرف ونو کے سوا اور کچوا تسادسے ہیں پڑو، فا ہر وہ کے مار ن ے اُن کہ طری ضامیت میں ان کی نظم ہوا اُدر کچوا تسادسے ہیں پڑو، فا ہر کے دیجا ہے : مار ن ے اُن کہ طری ضامیت میں اُن کی نظم ہوا اُدر کچوا سیاجے ہے استعمال کیا ہے ناوا تعد ہوگا عرای الغاظ کو انھوں نے ہر میکر اس سیلیقے سے استعمال کیا ہے ناوا تعد ہوگا عرای الغاظ کو انھوں نے ہر میکر اس سیلیق سے استعمال کیا ہے ناوا تعد ہوگا عرای الغاظ کو انھوں نے ہر میکر اس سیلیق سے استعمال کیا ہے۔

ناوا تعد ہوگا عرای الغاظ کو انھوں نے ہر میکر اس سیلیق سے استعمال کیا ہے۔

ناوا تعد ہوگا عرای الغاظ کو انھوں نے ہر میکر اس سیلیق سے استعمال کیا ہوئی بیس طری ایک بیس طری ایک بھوٹی ان کی نظم اسلیلیا ہے۔

ناوا تعد ہوگا عرای الغاظ کو انھوں نے ہر میکر اس سیلیق سے استعمال کیا ہے۔

ناوا تعد ہوگا عرای الغاظ کو انھوں نے ہر میکر اس سیلیق سے استعمال کیا ہوئی بیس طری ایک بھوٹی کے استعمال کرنا ہوئی ہوئی۔

ادر معلم ہے کرونی درس دنسابی صرف دنم ابتدای اور فلسف وکمن ا انزیں بڑھائے ماستے میں مآتی کا یا کب توضیح ہے کردہ عرفی الفاظ بر نونلاطونی فلسفے تک اگر رسائی ہوکتی تی توجد یہ فلسفے ہی کے مطالعے
کے ساتھ مہوکتی تھی۔ نیز قدیم ہونانی فلاسفہ خواہ وہ قبل سقراطی دور سے ملت رکھتے ہوں یا ہونانی فلسفے سے عہد آخر سے ان کے افکار وتصورات ایسویں صدی کے ربع آخریں جاکر با قاعدہ موضوع تحقیق بننا شروع ہو تھے۔ بینا نبی کارل اکس نے اسی زیانی فلاسفے کو لینے مقال نفسیاری کا موضوع بنایا تھا۔ اسی ربع آخر میں نرانس کے مقال نفسیاری کا موضوع بنایا تھا۔ اسی ربع آخر میں نرانس کے اند یہ موسوع بنایا تھا۔ اسی ربع آخر میں نرانس کے مقال نفسیاری کا موضوع بنایا تھا۔ اسی ربع آخر میں نرانس کے کے شائر وں کی تقسقی کا دش کا موضوع بنے تھے۔

سندو فلسف کا بھی میں مال ہے۔ بینے کا نالب کے بہت سے بہندو اسے اساب سے بن دو کل ندہ اسے فردوں کی تقی، یہ بندو کل فرہ اسے فرمیب ہے۔ سنر اور کا نشر مان کی بھی میں ان کے شافردوں کی تقی، یہ بندو کل فرہ اسے فرمیب ہے اندا ذریہ ہوئی تھی کی کو کہ انھیں کما اس معاش نیز اولی معافل میں تہر ست ماصل کرنے کے اندا ذری ہوئی تھی کہ اس میں کمال ورکار تھا۔ بھرا کی مثال بھی نام کو نہیں مامیر سے استفا وہ کیا میں جن میں انھوں نے ویدانت یا بندو فلسفہ و فرمیب کے بنس خیالات بود البتہ یہ کمن ہے کہ ویدانت اور بندو فلسفہ و فرمیب کے بنس خیالات کے اس کی رسانی و بستان المذاب سے کے ذریت ہوئی ہوجو تھو آ ان کے مطالع میں رستی تھی۔

اس کے بعد بقول پر وفیسرا متشام پین ایسان در ہوا ہے دروہ ہے وہن کی تیزی ہے ان مقیقول کک بنج تھ ہے ہند وفعد فوط طوریت اور سمان صوبی شواء اور طسفیوں نے توب ترب ایک بی سکل میں جش کرا ہے ۔ سب کی دنیوں مقلف ہیں ، لیکن تھے وصدت انوجود کا تصور دنیا کی مختلف قدمول میں لما ہے۔ قدیم فی انی فلسفی میں یہ بہلے رو اقیوں کے بیماں اور آخر میں ایک نئی شکل کے اندر فو فلاطونیوں کے بیمال پایا جاتا ہے۔ مبند وفلسفہ میں ویدانت کا مرکزی خیال ہی عقیدہ ہے مسلم ان صوفیا، کرام کی اکر میت اس کی والہ وشیرائتی ورعبد ساخر میں مغرب کے ماوہ پرست اور ن وابین ارفلسفے میں بھی اس نے میں میں من اختیا کرلی ہے۔ دہذا یہ وال بدیا مونا فطری ہے کہ

ناب نے مرد نطیعے اِلمِلَّى الرطالعہ کوا تھا یانہیں او فلاطونی تعسیوں کو اِلله کیا تھا یانہیں او فلاطونی تعسیوں کو اِللّٰ اللّٰ اللّ

مگرنیاً آب کی زندگل الخنسوس لمی زندگ کی جرتنصیبانات متعقین کی کاوٹڑو اِل سے منظرعام بریا فی بیں ان کی دوست ٹی میں اس سوال سے سرچرز و کا جوا ب نفی ہی میں ملیاً ہے ۔

مغرب کے فلا سفرے مطالعے کا نابا فانس و موقع ہیں لا بکہ ت ہے ۔ اول تو ہندوسالٹ یں یہ نیورسیوں کے داول تو ہندوسالٹ یں یہ نیورسیوں کا تیام ہوان فلاسف کے افکار تک رسانی کا واحد ذریع تعیر بہت دیری ظہوری آیا فالب کی ہیرا نہ سالی کے زمانے میں جبکدان کے توی اس درجضمل ہو ہے تھے کہ نئی معلوات کو دہمل کرنے کا نہ الن میں شوق اور دولولہ روگیا تھا اور نہ باب و توال سیریے یہ یورسیاں جمال فلنفہ جدید کے تعلیم تعلم تعلم تعلم موسک تھا ان کے زمانے میں کلکت بہنی اور مدلی میں قائم ہوئی تعییں ۔ وہی میں توایک دتی کا بج تھا اور اس کے نصاب میں قائم ہوئی تھیں ۔ وہی میں توایک دتی کا بج تھا اور اس کے نصاب میں قائم ہوئی تھیں ۔ وہی میں توایک دتی کا بج تھا اور اس کے نصاب میں قائم ہوئی تھیں ۔ وہی میں توایک دتی کا بج تھا اور اس کے نصاب میں قائم ہوئی تھیں ۔ وہی میں توایک دتی کا بج تھا اور اس کے نصاب میں قائم ہوئی تھیں ۔ وہی میں توایک دتی کا بج تھا اور اس کے نصاب میں قائم ہوئی تھیں ۔ وہی میں توایک دتی کا بج تھا اور اس کے نصاب میں قائم ہوئی تھیں ۔ وہی میں توایک دتی کا بج تھا اور اس کے نصاب میں قائم ہوئی تھیں ۔ وہی میں توایک دتی کا بج تھا اور اس کے نصاب میں قائم ہوئی تھیں ۔ وہی میں توایک دی کا بج تھا اور اس کے نصاب میں قائم ہوئی تھیں ۔ وہی میں توایک دی کا بہ تھا اور اس کے نصاب میں قائم ہوئی تھیں ۔ وہی میں توایک تھا ۔

### بحناب ثبيرا حدخان غورى

# غآلب نظريه وحدت الوجودك ماخذ

وصدت الوجود غالب كا ایمان تها جیاكه مآلی نے لکھاہے ، اندن نے تام عبادات اور زائض و داجبات میں سے صرف دوچیزی لے ن میں - ایک قرید دجود ک اور دور سے نبی اور ابن بیت کی م ت اور اس کودمیلا نوات مجھے تھے بھ

المنسوم اول الذكرك سائد ان كاوالهائه شفت وينتكى مرمي عقيدت كى مديك بيني في تعارموانا مانى دوسرك مقام ينطحة بين :

مرزا اسلام کرحقیقت بر سایت بختایتین رکھتے تعداد تورید وجود ک کوملام کا اصل الاصول اور کن کین جانے تعد اگرچ دہ بغدم اہل صال سے مزیح محرمیداک کما گیا ہے : من احت شیناً اکٹر ذکرہ و قدید دجودی اُن کی شام ی کا عصر بن کی تھی جھ

اد خالباً اس منعرف ان کی تمام کی امتیازی تمان بخبی ہے یو

استم کے ادریمی الفاظیں جومورت میں ایک ہونے کے با دج دہمی مفہم کے احتمال الم منہم سے واتفیت اور جب کک ان کے مفہم سے واتفیت النام کو مسلک متعین نہیں کیا جاسکتا اور مب کک شاعر کے سلک ۔ واتفیت نہوا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے ان اصطلاحات سے کیا اُ

فنا اوربے خودی کوصوفی بھی صروری سجھتے ہیں اور سلوک میں اسے اہم مقام دیتے ہیں اور اسی طرح ویرانت کے حامی بھی ۔

صوفیوں کا اتفاق ہے کہ فنا ولایت کے بیے مشرط ہے لیکن صوفی اسے
بہلامقام مجھے ہیں بینی فنا بھراس کے بعد فنا، الفنا، اور اس کے بعد آخری
مقام بقا بالٹر۔ فنا اور بے خودی تقریباً ایک ہی شے ہے لیکن صوفی محض
فنا یا بے خودی اور بیستی کو کوئی اعلیٰ مقام نہیں دیتے۔ کیونکہ بے خودی تو
شراب اور انیون سے بھی صاصل ہوجاتی ہے بلکہ فنا فی الٹران کا مقسود

نیمتی باید که او از حق شود "با به ببند اندرو حسن احد

نیکن دیدانتی چ بحمهتی کوئر سیمتے ہیں اس میلے اسسے نجات کوضردری سیمتے میں خواہ دوکسی ذریعے سے میں ماصل ہو۔

مے سے خوس نشا داہے کس دوسیاہ کو اکسا کو در اس جلیے اکسان کو دی ہے دن دات جلیے

اس کے ملاوہ نا کے معن میں ددنوں زیقوں بر منلف یں کیوبکہ وجورِ انسانی جب مین حقیقت ہے تو بید نناکی کیا اجمیت ہے۔

معجر یہ باجائے کرجب وجرد واحدہے اوراس کا فیرکوئی ہوجہ ہی نہیں ہے وطفی کسی کرنا جا ہے جا واصدہے اوراس کا فیرکوئی ہوجہ ہی نہیں ہے وطفی کسی کرنا جا ہے ہا ہے ہا کہ اس کا جا ہے ہا کہ میں کہ ہم اور ما المرفیے میں میں کہ ہم اور ما المرفیہ میں ہے ہے وہم خلطہے اس وہم کی نفی اور میں کا اثبات کرنا جا ہے ہے۔

میں ہے یہ وہم خلطہے اس وہم کی نفی اور میں کا اثبات کرنا جا ہے ہے۔

میں ہے تا وہم خلطہے اس وہم کی نفی اور میں کا اثبات کرنا جا ہے ہے۔

میں ہے تا وہم خلطہے اس وہم کی نفی اور میں کا اثبات کرنا جا ہے۔

نیخ ابن عربی کے اس قول کے میم منی میں جس کا مرزا فالب نے بارا اپنے خطوں میں حوالہ دیاہے۔ الحق محسوس والفلق معتول محسوس جو کچھ ہو تا وہ میں ہے ہاری مقل اسے خلق بھولیتی ہے۔ علامہ اقبال نے آئی بات کو اس طرح کہا ہے:

بہ بزم ماتبحل ¦ ست بنگر جہاں ناپیدواوپیداست بنگر

" اگرحق موج دات می سادی مه موآا ور اگرحق مالم کی صورت می ظاهر نه

ہو آتو مامر کا وجود ہی نہ مو آت (ابن عربی )

باشد به مکان دکون ظاهر الشرب صورت مظاهر جز ذات خدا دری مجانیت وانشر بانشرددی مگال نمیت دانشر بانشرددی مگال نمیت درشاه اصفری

ہ تومیں ان چندا صعالا ہوں کی تشریح منروری ہے جومنکعت الحسیا ل شوا کے پیاں پائی جاتی ہیں اور اس طرح التباس کا سبب بن جاتی ہیں شا اعیان فارجی کوجب معددم کما مبا آہے تواس کامطلب یہ ہے کہ یہ تمینات بوخارج می موجود این اگر می صفت کے اعتبار سے عین وجود اور عین ح بس مران کے تعینات مث مانے کی طرف اُل ہیں۔

مودت اذبيصورتي أمربدب بازشر اناائس راجول

صوفیوں نے فیرح اور اسواکو وہم کہلے اس عالم کو دہم نہیں کہاہے بكربهال المعول في تمزولت كابيان كياسي وإلى اس عالم حس وشهادت كخطبود حق كا آخى مرتبه ا درانسان كوحق كالمكمل زين الا جا سط ترين منظر قراد دیاہے۔ اس مالم کو دہم کہنے سے ان کامطلب یہ ہے کہم جواس عالم کوفندا مع علاوه يا خدا كاغير محية مين يه غير مجما وتم ادر إطل ب بسياكة في الوري مزى نے جوابن عرفي كے يرين اسے اسمادس كماہ : الأتنكرو الماطل فيطوره

منيا ربعض كلبودا ته

ماطل کا ابکار نرکود وہ بھی تواسی کے مظاہریں سے ہے بمیرتی میر کے . ہر حیقت کی طرف اٹارہ کیا ہے : جانٹ اِطل کسی کو یقسود نہے ہے

س الربع وسركوس براب اللي

مارى ننايس دعوكانبس ديتي كمك درمس مادا ذبن ا درعم بيس دعوكا دينا

عن ما ال ماره كربر في ديرس اين نبير كول زول (فا، نيآز)

(مقددنِصهم فعل ١٠ احيان ابتركيريان مي)

ان اقتبارات سے بہال اعیان نابتہ کی قربین معلیم ہوتی ہے وہ اس چندوضاحیں اور بھی ہوجاتی ہیں۔ بینی اعیان نابتہ کی تورشیں عالم فریج فداکے علم سے تعلیت عالم سے بیلے موجو تھیں اور حب یہ صورتیں عالم فریج میں ظاہر بھتی ہیں تو ان کو مظاہر اور اعیان خارجہ کہتے ہیں۔ یہ بہم اور صورت کے ماتد عالم خارج میں ظاہر موستے ہیں۔ ان مظاہر کے ظاہر ہوسنے سے فدا کے علم میں موجود رہتی ہیں جیسے بہلے تعین کے ذک فرق نہیں ہی آ۔ وہ آسی طرح ضدا احتبارے کہا گیا ہے کہ اعمان نے وجود خارجی کی وجی نہیں موجود رہتی ہیں۔ اس

امیان ابت اود اعیان خارم بعنی خداکاعلم اودین عالم خارج سب خداکا عین به در ایس خداکا علم اودین عالم خارج سب خداکا عین به در ترجی وجد به جرم ترفی فیری وات مطاق به اود مرتبر حس و شهادت می احیان خارج به مرتبر علی می اس کے دجود کے اثبات سے مرتبر حس و شهادت کا انکاد لازم نہیں آیا۔ مرتبر علم میں جس طرح انبا عد سے مرتبر حس و شہادت کا انکاد کا دم نہیں آیا۔ مرتبر علم میں جس طرح انبا عد الله میں ایما انبا میران ان

نغريه اعيان كى تشريح كے ملسلى كى يى -

"امادالهی کی علم باری می صورتی می جهاد سے اعتباد سے معقول میں کی کی کہ ذات بوراساد وصفات سب کی حالم ہے۔ ده صور علیاس امتباد سے کو میں ذات میں اوران کی حقی ایک تعیین خاص اور نسبت میں سے موتی ہے۔ داصطلاح میں انھیں اعیان نابۃ کہتے ہیں "

"اسادالی میں سے علم بادی میں سرائم کی ایک خاص صورت ہے اس صودت کا نام الہیت اور مین تابتہ ہے۔ ای طرح برائم کی خارج میں جی ایک۔ صورت ہے میں کا نام خطراور وج دمینی ہے :

"اور چومتیقت کراس کا وجود مکن ہے آگر ہے دہ با متبار تبوت اعیان کے از نا ابدا طمر باری میں موجود میں کین انفوں نے وجود خار سی کی توجی نہیں مؤتلی ہے میکن الموں نے داور میں موجد میں اور منظمی ہے میکن دی میں موجد میں اور مناسب کوئی شے علم میں الیس باتی نہیں ہے کہ ان کا اب تک دجو وضلی میں نہوا ہو ہو

یا تنزیہ اورتشبیہ کوکس طرت ایک نابت کیا جائے۔ اعیان اس عالم مس و شہادت کی اصل میں اور یہ عالم مس نا بند کا نہر اس کا مہادت کی اصل میں اور یہ عالم اعیان آ بند کا نہر حس و شہادت کا باطن میں یہ دونوں لازم لمزوم میں جس محا برنیر باطن کے ادر اطن بیر ظامر کیا جا سکتا ہے نہ باطن ۔

یر کمنا شکل ہے کہ افلامون کا نظریہ ابن عرب کے نظریہ احیاب کے اند ہے یا مثال کے ۔ افلاطون کے اعیان جنیس وہ تصورات ومثال کہنا ہے وہ متقل صورتیں ہیں جن رکائنات کی تقیقت باطنی شتل ہے۔ اعیان کا عالم ہمیشہ رسينے والاسبے يمكن افلاطون تضى ياجز لى شال كا قال نتما تمسرى صدى عیموی کے ایک نوفلاطونی فلسفی فلاطینوس نے یہ دعوا کیا کہ نوبع انسانی سکہ یے بی نہیں بلکہ انسان کے سرفرد کے لیے ایک ملیحد، مین ٹابت اصورت یا مثال معلّى بهدر مثال يا احيان مي وق بينكن اس موقع يربها دا مقعب. ابنِ ع بی کے نظریٰ احیال کا بیال کرناہے جے مرز افاکب نے اپنے نظریے کے اثبات کے بیتے ایک خاص زا دیے سے بیش کیا ہے۔ احمال کا نظریہ اس موق راین تفاصیل سے تطع نظر کرے مختر آبی میش کیاجا سکا ہے۔ ابن وب کے اعیان کا خلاصہ یہ سے کہ اس عالم طا برکوظ ابر کیسنے متعيبط فداكع هم اس كى صورتمي موجو وتعيس ا ورع اس عالم كوفا بركيف کے بعد میں اس طرح علم البی میں موجود ہیں جس طرت ایک نقاش سکے ذہن میں اس كى تخليق كے نقش محوظ رہتے ہيں اورائي تخليق سے يسط عبى وہ نقش اس کے علمیں موستے ہیں۔ ضوا کا علم جائکہ ازی ابری ہے اس لیے یہ احیان میں ازل اورابدی میں - اس موقع برا مام داود بن محود بن القميري كے مقدماً نسیص انکی سے چنرسطرس نقل کی جاتی ہیں جوانعوں نے ابن حربی سے لمه نسوس الكم النيخ النه وله كل شرقعند بعن كم مُنكف على المف شرمس تعمي مي .

نہیں ہے بلکمن علی اورا عتباری ہے۔

چوتما مرتبه عالم ارواح کا ہے سے مکوت کتے ہیں۔ یہ مرتبہ تغییہ اور وجد خادی کا ہے میں اثنیا مجرد اورب بیط ہیں۔

یانجواں مرتبہ عالم شال کا ہے۔ اس مرتبے سے دہ آشیا مرادی جومرک ہیں مگر غیر ادّی ہیں -

ی مینا مرتبه عالم اجهام ہے مینی وہ انسیا جومرکب ہیں اور اتری ہیں جہوجہ اور اتری ہیں جہوجہ اور اتری ہیں جہوجہ ا اور ترکیب جبول کرتی ہیں اسے صوفیوں کی اصطلاح میں اسوت کہتے ہیں ۔ ساتواں مرتبہ ان تمام مراتب کا جائع ہے ۔ آخوی اور فلور کے اعتباد سے کامل ترین ہے مینی انسان جو فلیغة النگر ہے وہ جب عروج کرتا ہے تو یہ تمام مراتب اس میں انبساط کے ساتھ نظام بردو تے ہیں اور اس وقت اسے انسان کامل کہتے ہیں ۔

تزوات كابیان یخ اگر کے بعد کتام دجودی موفوں کی تصافیف میں ہتا ہے بنا نجے الجبل نے انسان كال يں اور لانا جامی نے وائے يں افتی عراب فضل الله نے ممان کہ کولوی الربعد کے تام موفوں نے لسے بیان كيا اور تبول كيا ہے بيال كمك كولوی الربط على ماحب تعانوی سنے التک من جات التعوف ميں مي اس ترتیب سے اسے بیان كیا ہے الله ميں ہے ہوں والود كر مجے نے ليے ال تنزلات كا بحاف موفوں ہے ۔ اس منزلات کے اس منزلات کا بحاف ہو کہ ہو ۔ اس منابی کو ہو د خارجی اور اس و کھائی احتاج کے دور د خارجی اور اس و کھائی اس منابی کیا جائے ۔ اس منابی کی

فكركا ساساله وجود علل مص شروع كيا اور فيدس برهات مطف يرترس انفرز ارتقا کی طرح زمانی نہیں ہے۔ اس طرح فکو کینے اور اس تربیب سے بیان كميث كا كام بسونيوں كى استعلام بين تنزلات، جيجب طرح فلرنيوں شہ انسان کی تعربین کرتے بوئے جرمر کومبنس الاجناس قرار دیاست اسی طمع صونیوں نے سے مرکزی حقیقت کو دج و مطلق قرار دیا ہے۔ دجرد کی تعلیم سکے صوفیہ قائل نہیں ہیں ۔ ان کے نز دیک وجود آین مہتی ہی حق ہے ہلس کی شکل او، جدنہیں ہے لیکن اس کا فلور اور تبلی نیاس اور جدا پر اموتی ہے ۔ یہ دجود ایک ہے اس سے مظاہر یا اباس ست سے ہیں بھی وجود تسام موجدوات کی مقیقت اور باطن ہے۔ وجودا بنی ذات کے اعتبارے مامو<sup>س</sup> نبتوں اور اضافتوں سے اکے ہے ۔ اس وجود کے کھنے ہی مرتب اور تنزلات بين بهلامرتبه لاتعين اوراطلات كاسه السمرتبيمين وجود ہرنبیت اور تید سنے منزہ یہاں کا کہ اطلاق اور ہے قیدک کی بھی تبید اس پر ما 'مزمهی کی حاسکتی ۔ اس مرتبے کویعنی وجود کی اس حیثیت کو اصطلاب صونيهمي امديت٬ ذاتبجت بهويت إموت، خفاه الخفاا درغميبا لنيب دغيره كيتي م

َ اس کے بعد دوسرا مرتبہ تعین اول کا ہے۔ اس مرتبے میں طمرا اجمالی ہے۔ اسے دصدت ، لاہوت ، برزٹ کبری ، لوج محفوظ اورام الکتا ہے۔ وغیرہ کہتے ہیں۔

سیرا مرتبه علم تفعیلی کاسپے کہی مرتب اعیان نابتہ و دخلہور اسم اللہ کا ہے۔ یہ مرتبہ اعیان نابتہ انسانیہ العجروت ہے۔ یہ مرتبوں میں تقدم و نافر زانے کے احتبادے سے تعیم کرتے ہیں۔ ان تینوں مرتبوں میں تقدم و نافر زانے کے احتبادے

ایکن صفرت شیخ اکبرمی الدین ابن عربی نے ان مسائل کوعلی اور عسلی حیثیت سے مین کیا اور ابنی تصانیف کا موضوع بنایا . فصوص اتحکم ان کی مشہردا و دغیرفانی تعنیف اسی شلے کی تشریح پرہے ۔ ابن عربی اور ان کے مارسین نے اس نظریے کی تشریح مزلات اور اعیان کے نظریے سے کی ہے امد ابن عربی کے شارمین نے ان نظریوں پرنفیسل سے کھا ہے۔ اعیان اور تعنین حق نابت کرتا اعیان اور تعنین حق نابت کرتا ہے اس مالم کوعین حق نابت کرتا ہے اس میے ویدانت کے نظریے کو سے اس مالم کوعین حق نابت کرتا فالب نے اثار آئم تنزلات کا نظریے کو ایکن اعمان کے نظریے کو انتخاب نامیل کو بیان مقدر نابت کرنے ایک اور کی کرنے ہوئے تبول کر لیا انتخاب میں مقدر ناب ہے کہ تعزل کر لیا میں سے مناسب ہے کہ تعزلات اور احمان کا نظری منقرطور سے بین کر دیا مائے ۔

منزلات الرح نقط نظر کھنے والے مفکووں نے وجود کی تعیم اس منزلات الرح کے کہ ایک کمن ہے ورمرا واجب بچرکمن کوجہر اور عرض پتقیم کیا ہے۔ جہرے مراد وہ موجودات میں جواب یا نے جانے میں کو در مری نقیم کیا ہے۔ جہرے مراد وہ موجودات میں جواب یا نے جانے میں کو در مری نفیے کے متان نہیں ہے۔ اس الراح الدا اپنا الا اللہ ہے انسان کو برہے جمر ہے۔ اللہ ہے اور بھراکی اس تو بعین میں سب میں کو کی ہے والا ہے۔ اس تو بعین میں سب بہلے انسان کو بحیثیت جمر دکھا گیا ہے اور بھراکی ایک تید بر ماکم سے بہلے انسان کو بحیثیت جمر دکھا گیا ہے اور بھراکی ایک تید بر ماکم سے بہلے انسان کو بحیثیت جمر دکھا گیا ہے اور بھراکی ایک تید بر ماکم سے بہلے انسان کو بحیثیت جمر دکھا گیا ہے اور بھراکی ایک تید بر ماکم و خود انسان کے جمر بونے کی صفت میں کوئی ذرق نہیں آیا اور نہو ہر اپنی اس مونے وں نے اپنی مونے سے انسان ہونے میں کوئی ذرق بڑا۔ اسی طرح صوفیوں نے اپنی مونے سے انسان ہونے میں کوئی ذرق بڑا۔ اسی طرح صوفیوں نے اپنی

صورت مالم کوخواب کی دکھی ہوئی صورتوں سے شہید دہنتے ہیں ان سکے خواب میں دکھی ہوئی انسیا غیر میتی ہیں -خیال میں بسلادی میں دکھی ہوئی انسیا غیر میتی ہیں -

دمدة النهودكا نظریه نتیج کے اعتبادسے نویت كا اقراد كرا به مین خدا كی ذات عالم سے اور مالم سے اور مالم سے اور مالم سے ایک ہے لیکن یہ عالم كیا ہے اس كا جواب اس سلك میں واضح نہیں ہے مگراس كا رجمال اس كی مدید ہے كی طرف ہے اس بے ایک سطح پر آئے كر باسك ويدانت منتفق مدید ہے كی طرف ہے اس بے ایک ایک طرف ایک وجود موجود ایک علی اس عالم كو خدا كو ظل اور ما ہے مانے والے بحل وجود كو ايك مانے طبح اس كے ایک مانے والے بحل وجود كو ايك مانے والے بحل و بایک مانے والے بھی وجود کو ايک مانے والے بھی وجود کو والے بھی وجود کو ايک مانے والے بھی وجود کے بھی وجود کے بھی وجود کو ايک مانے والے بھی وجود کو بھی وجود کو بھی وجود کے بھی وجود کے بھی وجود کو بھی وجود کے بھی وجود کے بھی وجود کی بھی وجود کے بھی وجود کے بھی وجود کو بھی وجود کے بھی وجود ک

ابن عربی اودان سے بیروجواپی اکٹریت اورا بیٹے منطقی ۱۰۱ فلسفیا نہ اصول سے استبارسے ممثاذیں اس عالم کومیس حق سیھتے ہے۔ اینے نظریدہ کوعنلی اورتقئی ولائل سنے ٹابت کرنے ہیں۔

حق ہے اس کے مواکوئی موج دنہیں ہے۔ اس بات پر دیدانت اور تصوف دونوں کا اتفاق ہے۔ جو صفرات اس نظرید کے اس جزویر نظر تھہرا یہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دیرانت اور تصوف میں کوئی زتنہیں ہے لیکن جب بسنکر آگے بڑھتی ہے اور ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ جب فدا کے سواکوئی موجو دنہیں ہے تو یہ نظر آنے و الا عالم کیا ہے۔ ہم کیا ہیں اور یہ رنگ برنگ کے مناظر کیا ہیں اکہ اس سے آئے ہیں اور کہاں ہے جا تے ہیں۔ مرزا غالب نے اپنی اس ذمنی کیفیت کو اس طرح سا دہ الفاظ میں بیان کیا ہے:

جب کہ تھ بن نہیں کوئی میجود پھریہ بنگامہ کے خداکیا ہے یہ پری چہرہ لوگ کیے جس غمزہ دعشوہ واداکیا ہے تنکن ذیعب عنبہ سے کیوں ہے گہرمیشیم سرمہ ساکیا ہے سبزہ وکل کہاں، سے کے بی ابرکیا چیز ہے مواکیا ہے ابرکیا چیز ہے مواکیا ہے

اس ال ال عرب المستح بر بست سے منا تب نکز فلو بس اسف.
سب سے قدم نقط نظر ویدا نت کا ہے جرب نے کہا ہے کہ یہ نظر آنے والا
عالم دھوکا ہے یہ جہالت اور فریب کا مرکب ہے اور اس کا دجود ہما ری
جمالت کی وہر سے ہے جب تک جمالت قائم ہے اس وقت تک یہ نظر
آناہے۔ عالم مایش اور دھوکے کے سوا کھے نہیں ہے جب دھوکا اور ویں
فنا ہوجاتی ہیں قربہ کما کا تحق ہو اے جوڈ یا دے مری تنکر کے بیش رویں

مرزا فآلب کے خیال میں یہ عالم محوسات اور یہ کا ننات اور اس کے افران اشخاص عالم کا ننات اور افراد نہیں ہیں بلکہ ال کے اعیان تا بتریں کیہ بھے کہا گیاہے کہ اعیان نے وجود کی دیجی نہیں شرکھی۔ وہ جس طرح ا ال ست علم المئی میں میں اسی طرح اب مجی ہیں اور وہ علم سے خادج میں کمجی نہیں تا ہے، نہ آئیں گے ۔

#### جز نام نہیں صور ت نالم مجھے منظور جز وہم جس مستی استسیام ہے آگے

خداکی ذات تغیراور انتقال سے پاک ہے اور صوفیوں نے اعیات اللہ تکومین ذات کہا ہے اس سے ان میں مجبی تغیرو انتقال تہیں ہے اور حب تغیرو انتقال تہیں ہے اور جب تغیرو انتقال تہیں ہے تو اعیان نے تاہو بھی نہیں کیا ہے ۔ ان اور خلق معقول ہے ۔ اس کا مطاب ہمی یہی ہے کہ خلوق معن وہم ہے ۔

دصرة الوجود اوراعیان دغیره کے نظریے جوناآب کے خطول میں زیر بحث آئے ہیں ان میں اس سلہ وصدة الوجود کا ہے اوراعیان وغیره اس کے فروع ہیں، جب تک یا معلوم نہ ہوگا کہ ان نظر بول کی اس سوت کیا ہے اورصوفیوں نے ان کوکس طرت بیان کیا ہے ، یہ معلوم نہ ہو سکے گا کیا ہے اورصوفیوں نے ان کوکس طرت بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ مرزاغا آب نے ان میں کتنا تصرف کیا اورکس طرح بمحاہے۔ اس لیے مختصر آ ان ممائل کی اس بیات جو صوفیہ نے بیان کی ہے ، حسیب کی کم مائل کی اس بیات جو صوفیہ نے بیان کی ہے ، حسیب کی کی ہوتا ہے۔

وصرة الوجود مدة الوجد كالمطلب يب كر وجد الكب ادر وبى

اپنے اور تبلی کرتی ہیں جب ایساہے قد کمیا ضروری ہے کہم اعیان کو مکن قرار دیں ہے فئی اور وجودسے مراد اعیان نابتہ ہیں اور وجودسے مراد میان نابتہ ہیں اور وجودسے مراد میان نابتہ ہیں اور میز لیا گر وجودسے ہم ہتی محض مرا دلیں تو اس صورت میں اعیان کو مکن مجیس سے اور ان کو احیان نابتہ نہ کہیں گے کیؤ کھ اس صورت میں دجود واجب کا انکار لاذم آئے گا۔ خدا اس حقیدے سے بین او می رکھے۔ مدا اس حقیدے سے بین او می رکھے۔ مدا اس حقیدے سے بین او می رکھے۔ مدا اس حقیدے سے بین او می رکھے۔

مرزا غالب کی یہ عبارتیں اس سے نقل کی کئی ہیں کہ ان کے ابلاطبیاتی نظریات پوری طرح سامنے آجا ہیں۔ یہ سائل ان کے اشعاد سے استفیل سے معلوم نہیں ہوسکتے تھے یہی وجہ ہے کہ مرزا غالب کے نظریات پر اب کہ جن دور سے تھا وہ با وجود آئی تا طبیت احد و بانت کے تیاسس و تخیین سے آعے نہ بڑمد سے کیوبکہ اشعاد کے معانی ومطالب ہیں شاع سے زیادہ اس کے شارعین کا حضہ مرتا ہے۔ نہ یا دہ اس کے شارعین کا حضہ مرتا ہے۔ نہ یا دہ اس کے شارعین کا حضہ مرتا ہے۔

ان عبر توں کے ملاوہ مجی بعض تحریر در میں ان کے نظریات طفے پیں محروہ ان ہی خیا نات کی بحرار ہے اور وہ می اتنی تنصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ مرزا صاحب کی ذکردہ عبار توں سے جزئتا کج اخذیکے جاسکتے پیں' ان کا خلاصہ یہ ہے۔

دجدد ایک ہے اور ضدا کے سواکوئی موجونہیں۔ ہے ، ج کی جی نظر آ اب اور اس کے ملاق ج کی بھی ضدا کے سوا ہے اور جے موجود کھ ہے میں عرب معددم ہے ہوکہی موجود نہیں ہوا۔ یہ سب وہم کا شعبدہ ہے کہ ہم معددم کو موجود کی دہے ہیں ۔ ذکر ونکو اور صوفیان اشخال اور ریاضت و مجاہد: کا بھیل یے ہے کہ انسان ہے خری اور ہے خودی میں خق ہو میلئے۔

ان یں کوئی تغیر نہیں مواہے وہی ایک مالت سے مشل ایک خص بدا ہوتا ہے پتاہے بڑھتاہے اور ایک نام اختیار کرتا ہے جوان ہو اسے اور علل دانش مي نام روسنن كراب وكول كوسيدها داسته وكها أب مير ورها موكر مرجا آہے وگ اس كى قرر يكنبد بنا لينة بيں اس كى زيادت كرية ہیں اور اس کے مزار سے وگوں کی **مرادیں پوری موتی ہیں۔ ی**ہ اوراس طرح سے بہت سے واقع ایرب توہا تایں جن کی کوئی بنیاد نہیں سے میا ہونے سے موت تک سب استخس کی مین تابتہ متی جو دجو مطلق میں ق نم انتہ بت ے وہ نظام مول مدوم ، نکھی ظاہر برگی رکبی پوسٹ مولی یہ بدیا سونا كمنائننا مبيامزاسب استنص كامين أبته بيع جواس مي موجود سنه اور يعظم-یہ اے جس نے کی ہے مرت نوع بشرہی کے بیے نہیں ہے بلکہ سارے ا سان عوش کرس شجر جرحتی کرزمان دیکان کابھی بی مال ہے یہ سون نہیں ہے اسان کی مین ابتہ ہے ہواپن گردش اور آٹار کے ساتھ ایک ذات میں مرکو ہے۔ آفماب نہیں ہے آفراب کین ابتہائی رہنی اورور فی كے ساتم ان نہيں ہے زمانے كی ملین البتہ ہے اپنے آئ اور كل كے معبلا كے ماتم ازل سے ابتك ايك ہى آن ہے جمتو مطنق ميں شامل ہے۔ تعت الغری سے *نے کوعرش ک*ک ایک ہی مکان ہے الداعیان کا بہت کے دجود کا بھوت خداکی وات کے بھوت کی طرح بریبی او یقیقی سے لیکن کھ ذاتِ واجب تعالىٰ تغيرا ورائتمال سے إك ہے اس يے اعمان استر بھی نود وہمی کے ساتھ موجود نہیں ہوتی ہیں اوراس طرن زوال کوتبول نہیں كرتى بين . خلاصريه ہے كہ احميات نابتہ كے موجود يا موسنے كا معنب يہ ہے كہ ان میں تغیر نہیں ہد کا اور وہ خدا کی ذات سے ملحدہ نہیں ہومی اور خود

كيا مامكتاً - اگرمي دنيا اور دين كا قانل هوم وُل توشرك في الوجود مي كُرِفيّار موماوں کا جور کرک کی سب سے خراب تم ہے۔ میرے خیال میں دین میں ونیاکی طرت ایک فقش موموم سب اور ویم سلے ول مالک نا جاہیے ، وین کی <sup>-</sup> ملاش کرنے والول کو دین اور دنیا کی طلب کرنے والوں کو دنیا مبارک ہو۔ میں موں اورسوا دا لو**جر فی الدارین میں کامطلب نبیتی م**ن سے ہے۔ جو **کھ** آب نے" الشمت الاعیان رائحة الوجود "كے متعلق لك بي ووحق وعين حق اور محض میں اسلین میراعقید و بھی اس کے خلا من نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اعیان نابتہ بنائنے والے کے بنانے سے نہیں ہنے ہیں. اعیا ن " بتہ کی نسبت وجو بھلت کے ساتھ اس ہے جیسے آفتا ب کے ساتھ شعاعوں کی لکیروں کی نسبت یا دریا ک بہروں کی نسبت دریا کے ساتھ جونکہ وجود ایک ہے اس میے احیان ابتہ کا وجود بھی واحب تعالیٰ کا ہی وجود سے . ا دراماً م علیہ السلام نے ج فرہ یا ہے کہ اعیان نے وجود کی بوہمی نہیں سوتھی توبيال وجرد سي طلب ميمتي وموم ب يعن فلور ا در نماليش. ا در يمي أبت مے کہ واجب تعال میں تغیر جائز نہیں سے سی حسرت امام کا مرمایہ سے کہ اعیان نابته نظیمی به دیمی فلورقبول نهبی کیا ا در به نمایش اورفلور محض دیم الدياطل هيديه التقالات وتوبات بمنزلات تميتي نبيس بي بكرامتباري مِن - اسمان، ترس كر حشر ك جري فهورا ورزيش برسب وطل ب

ئه بيان ختی ژبرکياگيا ہے در دجل ایک نشيف نه اصطلاب جب دکب ادچیل بهيدا دفع کی بجٹ ترب کلم طامح من شرعی ہے جوددس نظامی پی شال ہے ۔ اس کل پراس کی تغییل غیرمز ددی مجھ کرنظ انداز کردی کئی ہے ۔ شہ یہ قول شیخ می الدین ابن ح بی کا ہے ۔ ان خطوں کا ترجمہ قدرے اختصاد کے ساتھ بیش کیا جارہ جسلوں اس استفادہ اس کے نقل کر دیا ہے جسلوں کے استفادہ کردیا جائے۔ آ

اس عالم میں اذته م نبوت و ولا سے حشر نشر عذاب تواب و غیرہ جو کھے
ہے میں انھیں موج و ما تنا ہوں اور ان پرایان دکھیا ہوں ۔ مجھے اس وقت
آب کی قرصہ امام میں علیہ استلام کا یہ جل یا دا گیا کہ " اعیان نے وجود
کی بوہمی نہیں موگلی ہے " میرا دعا یہ ہے کہ میں کی جیز کا منکز نہیں جو ل
اور تمام جیزوں کو ایک کیفیت مجھتا ہوں کفر اسلام " مین فیریہ سب
بطور تصور موجود ہے لیکن وہ تصور نہیں جو ہم کرتے ہیں بکہ دہ تصور جو اسس
کیفیت واحد کو صاصل ہے۔ اس مقام میں وریا اور موج یا آفاب اور روشی
کی تشبیہ بہت مناسب ہے "

(مکتوب 🗗 )

میں ان دونوں نقوش سے معرا ہوں مزدین کو بہجانتا ہوں نردنیا کو۔ ابن ادانی کے با وجود اتنا مبانتا ہوں کہ دجود ایک ہے ادر کمی طرح تقسیم نہیں

اس مد قهات افتكا دارد نبيا داست مرّا مرا ز دوز محق نطعة ما زان سپرده شدن بخاک سان مین تا بتر زیر است که در دج دمطلت تا بت ا ست برگز خایش نه پزیرفت وبرگزمعددم نه شده دبرگز به نمویخ ا برآم وسرگرز نهال نخوا مرشد و ای زادن د بودن دمنتن د شنودن وزیستن و مردن ہار حیقت مین ثابتہ زیداست کہ سموارہ در دمومود است وخواہر بدد وايش ككفة اندنة نهاا زبهر ندع بشرى ست بكدائم ونلك وعرش و كميمى وتنج وحج حتى كدزان وككان نيزبيس حال دادندفلك بيست مين تأبست فك است إحميمت كروش والمارس دروامتِ احدى مزكز " آفياب بيست عين ثابته آنباب است بمينال درهيّة ت ذات إردُشني و درخشاني زال نيمت مين نابته زانميست مح مذكر لاعتبارات دى وام ور وفروا وربسي مطلق شامل از ازل تا ابرسال یک آن دامداست و از تست ، ستری " ا وج عرش بال مكان واحداست وتبوتِ وجود احيان أبتريعو ب تبوت ذات داجب برسي وهيتى است بسكن حول ذات داجب ازتغميسه و أتقال معنون والون ست برآنينه احيات الته نير بالمود ويمي موجود ني شؤند وزوال نمي يذيرندكو أبي من موجود ليمشتن اهيان أابته بريم من ست كد تغير زنديند واز ذات منفك نشوند ، ممواره ازخ د برخود تبلي با تحع چول این مست میر منرور است که اهیان را بنهی مکنات شارم آرم اذ احیان احیان ابته مقعدد است و از دحونه پیش و انتمال و تنزل د اگر از دج دمبتی محض فراگیرم البته در ال مس ت اعیان داج: م<sup>برس</sup>نی مكنات نخابم وانست وسركر احيات نابتنخابم كفت زيراك لعال حمك ا انكار وجود واجب لازم آيرمعاذ التُرمن فرا العقيمه : ( كمرّ ت مرزا فآلب

دین جیندگان دین مبارک و دنیا به دنیاطلبان ارزانی مائیم وموا و اوحرب فى الدادين كرعبادت ازميس محض اسمت فَتَمَ الْيِ ورْباب المتمت الاعيان دائحة الوجود فرد دميخة كلك شكيس دقم أست حق حق وعين حق ومحض مق است ميكن سفاك يا مصحرت سوكند كرعقيده اي روسياه نيزنماه حذاك بسيست وغلط نوسشته ام مى دانم كر اعيانٍ أبتر مجعول بحل ماعل نيستند احيان أبته إوج ومطلل يوب بستى خطوط شعاحى است با اَ فياَّب و **چ ل نُعْوِينُ** اموانَ است با مميط م آئينه وج د وا**مد**اً <sup>ت</sup> ووجود اعيان أبتمض وجود واحبب است الشرتعالى شانه واين كهام عليدانسلام ى فرايندكدا حيان بوس وجود نتميده انداين جا دجدهادت ازی مهتی مومومی ست مینی میدایش و نمانیش و ایس خود نابت است که تغیر برداجب دوانیست بس رط سے الم م آن است کر اعیان ابتہ بیچ گاہ نايش دې نى يزيردواين نمايش محض توم و باطل محض است واين تحالات وتومات وتنزلات مدامتبارى ست يعتيتى اذاحيان ابتر ناصو محشوره برمج اذنمایش وبیدایش اندم باطل است وبم میگود تغیردوست نداده وسال کے مالت است مثلا فردے وا ا زاج اسے آ فریشنس منعند ( کذا ) کہ ا دُبِتْتِ چِد بِشَكْر ادر بمسيدولِسِ از نه ماه بزمن انساد وسالے يندشبر فيدو دانگاه زبان بگفتن كنوه و مركور من كفت وزيرنام يافت چون جوان شر "ام به دانش براکدد وعلم آموضت ومردم دا ماه دا سست نود و مختاد سال مِ**ي گ**ونه زيست دا خورنجد فعرو برد او را به **خاک مسي**روند و گښيدے لمند رمزایش برافراختنده مایاک گنبدرا نیامت می کند، برس برم بحج پر اذمزادش يابر بابحارانها دصدحيرش اينهابرج تعبر كنندا وحوثم

الاعیان ماشمت ساعمة الموجود یس اعیان ابت بوس وجود مشمده اند کید دومیت ازگفته خودی گارم

چل پردهٔ شب یا زصور بخیال است این کارگه ویم زبیدانی اشیا اندلینه دوصنگل کده گل برده به دان ایم از نقش و نگا د پرعندت اندلینه دوصنگل کده گل برده به دان در ک پر موس دصاحب خلوت کده تها بریخ و ادال دل پر موس دصاحب خلوت کده تها بریخ و ادال بریخ و ادال این صحاحت این مبوید از آب به دریا و برگ کلے به گل تان فرت دلیکن معاست این در دمندا خلا ده خود است آ آ شکا، گرد که صاحب این حقیده سنگر و بریخ شخه ندی باشد و بمد را بریغیت واحدی بذیر دیم کفریم اسلام و بمین و بیم غیریم برطری تسود موجود است ا ما نه تصویت واحد دامت ا ما نوین درین مقدر آل تصویت دام دامت است و درین مقدم متحد است و درین مقام مخت مناسب است تستید بحود موی و آ فا به وفود "

كَمُوْبِ بَمْ مِعْدِت بِيَكُمِينَ

فاكسار ازير برودنقش موااست بوجمت زدين سندا على دونا باآل كو ينجكس داكس وادام ليكن اين قدر داخركه وجوديك است و محرا العلم اين قدر داخركه وجوديك است و محرا العبار الردين و دينايي آرامشيده اينم فرفقار شرك في العبود كد اتبع الراحشيدة المرتباء وبن نيه جرم وبنا

نعتى موموم است دوم ول نزال بست سه

زام وسال پرشال دامتی انداز اگر ا خود شر کیپ بیچکس در میردد ما لم پیسستم

وشمى فيرود زمتركت كابتعددوى ماقبت كمركود وباطلب بميتم

یں نہیں جائی ہے بکد دل بے دیگی سے مربوط کردیا ہے میرا حال اس سے سوا

کچھ او نہیں ہے کہ وجود کا ایک ہونے اور دوسری جیز و سے معدوم ہمنے کا
حقیدہ میر سے خمیر میں ڈال دیا گیاہے اور بیا حقیدہ یہ بنا دیا گیاہے کو حق صوس
ہے دور خات سعول ہے میں جانتا ہوں کہ ایک ہی موجود ہے اس کے سواکوئی
نہیں ہے ۔

ا انقسام د جود جنال کوعتیدهٔ صورتیال ست بادر مد دارم که وجود واحدست و مرزد منقسم به محردد د تغیروتبدل بروسدا و نیا برومقابل وجود برعدم نتواند بود حقل در اثبات و حدت خیرومی گرد د بچرا مردیر بهتی است آیج و مرجیه برحی جال است با مبال مبن خودیم اما خود از و بهم و و کی در میان با و غالب ماکل است

ماسل ناکساد از برگر به نحرو ذکر یک نقره معنرت می ادین ابن حربی که دل دا بسو سے خودکشسیده است الحق محدوث وانخلق معتول وخلق مالم دا از زمین آا آسان برم جزکیفییت واحدتصورنیا پر به تعلق محض اسست

نغزی گویدهمبدانقا در بیدل در این مقام ماخیا **گا**ت عالم حیر جسیم هنگو سے جمان لاریسج

کڑت آمہ دیل کیمٹائی کے خیال آدرست نہائی

ددین ما لم ازتسم نبوت ا ولایت وحشر ونشر و مذاب و تواب برج برشاخ مرد درست است دایان بنده بر وجود این بمراستمار سیحان المشراذ آنا د توبر باطنی آس تبلا خدا آگا با سرت که کلا از بیان معجز نشان جناب میدانشهدا صغرت الم حمیس علیدانشلام بے خواست بریادم آم مسترت می نوایند - چونکرمی آج کل نظارہ برگی میں مبتلہ ہون اس اِرے میں میں نے مبالغ کیا اور کہا کہ اس سے او نیا کوئی مرتبر نہیں ہے "

« خدادا توجه دد آن بزل فرایند و آن چنان صرف بهت مجاد برندکد آویزش اندیشه این مرید به بیزگی افزول ترشود آ دفته دفته متبلک دستفرق گردم د از رنگ و بیزگی استهالک و استفراق داریم دعدم محض شده باشم " ( کمتوب بنام حضرت جی)

"خدا کے بیے میری طرف الیبی قرم فرائیے اور ابنی قوت باطنی صرف کیم که میری بیر گی کی مشق زیاد و ہوجائے تاکہ رفتہ رنبۃ میں فانی اور ستغرق ہوجا اور رنگ د بے رنگی استغراق اور استہلاک سب سے چھوٹ مباؤں ادر مدم مض جوجاؤں:

ا خوشته آن ست کرمال خود را درختا و این نیز موصد دیم با سبکدوش ترگردم به خدا نگانه نامان میشتیم را بود به درختا و این خدا نگانه نامان میشتیم را بود به درختا با در سبزی ایند است می درد و آدر داند مان آن این قدر مست که و احدیت و جود و عدایت و این میدا نم که یک مست و درای می میدا نم که یک مست و جود او بیج نمیست د جود او بیج نمیست د

المحتاب فالساس

م بهتريب كرمشام أوبير يحى كم معلق اينامال ومن أروور مي في الي انفراوا على

ئے ماتیا بریمی اس مائی با آج کہ تھیں کھول کہ جا ا طلا ہیں نظرا لیے نقطے ہما دیتے میں اور پکے نہیں جب کانتے یہاں تک کو افتار ندا، ہے تو، و طاری بوجاتی ہے ، طاہ را قبال نے کہا ہے۔ " مڑہ برم مون قرخود تانی " ج مرصدین کومجروفیم حائس موتی ہے اس شاغل کے نفس کو بے خودی میلگی۔
ایک دریا میں جان کر کودا ایک کوسی نے خافل کرک و دھیسل دیا انجام دونوں
کا ایک ہے۔ وہ ہاگ ہو وصدت وجود کو مجھولیں یی نہیں کہتا کہ نہیں ہیں گر بال کم میں اور منفی ہیں اور کہیں ہیں اور اسے نفوس جو کسب حالت
ہے۔ خودی کے داسطے متمانی انتخال و اذکار میں بہت ہیں بککہ بے شادیں "

" میکن اس میں شک نہیں کہ میں موصد مول بہیٹ تنہائی اور سکوت کے عالم میں پر کلمات میری زبان پر حباری رہتے ہیں۔ لاا ندالا لنٹرا لا موجود الله النٹرا لا موٹر فی الوجود الا النٹہ کیے

" این قدر دانم کدمرا به بیرگی اُش کرده اندو قدرے ازخود برده اند " (کمؤب بنام صفرت ممکنن )

"اتناج نما مون كر مجھ بريكى كى منال كردي ہے اور تقورا سا النے سے افاق كرديا ہے "

".... چول این روسیاه دین روز ا به نظارهٔ بیرگی مبتلاست ا نددین باب مبالغد کردم و گفتم بالاترازی یا یه نمیست یه

ا کمتوب بنام مضرت جخ کمین )

حضرت می کویہ بات مرزا غالب نے اس سلے سے کمی ہے کہ آپ کے ایک تعلیم انتظام سے اور دازی بایس اکٹر خلوت ہوتی ہے اور دازی بایس ہوتی ہیں۔ ایک خلوت میں ان سے بیڑی کا ذکر آیا۔

اس ذیل بی ان کی جندعبارتیں یادگار غالب سے نقل کی جاتی ہیں اور چنداقتباسات ان فارس محتوبات سے نقل کیے جارہے ہیں جومرزا صاحب فیصرت بی گلین دہوی کو تکھے ہیں۔ واقع یہ ہے کہ مرزا غالب کے مملک کے تعیین میں یہ بی ہی ہی ہی کی کی خوش میں کے تعیین میں یہ بی ہی ہی ہی کی کی خوش کی است اپنے دور کی ایسی ملتی ہے کہ بیں اور نہیں ملتی ہے جوابی شاعری کی طرح علی ادر کلی تعتوب میں ہی ایک شخصیت سے رہی ہے جوابی شاعری کی طرح علی ادر کلی تعتوب میں ہی جوام وخواص ایمیت اور ایک مقام رکھتی ہے اور اپنے ذیانے میں مرجع عوام وخواص دہی ہے۔

اب آب مرزا غآنب کے نظریے ان کے ہی الفاظ میں طاحظ فرائی ہو گئی اس آب مرزا غآنب کے معاش ہو کچوصحت سمانی ہو باتی سب وہم ہے۔ اس یار جانی ہر بہذ وہ میں وہم ہے۔ اس یار جانی ہر بہذ وہ میں وہم ہے۔ اس یار جانی ہر بہذ وہ میں اس بائے پر مول شاید آگے برطور کریے دو بھی اس می گئر دجاؤں عالم بھی اُکھ جائے اور وجمعیشت اور محت ورا دت سے بھی گزرجاؤں عالم ہے درگی میں گزر باؤں عالم میں ہرکس سناتے میں مول وہاں تمام عالم بلکہ وہ وال عالم کا بتا نہیں ، مرکس کا جواب مطابق سوال کے دید جا آبول وید دین نہیں مرکب کا جواب مطابق سوال کے دید جا آبول وید دین نہیں مراب ہے وہم شرق نہیں ہے بنداد ہے ؟

١ خط بنام خشی برجو پال 🕻 )

• وبم مورت گری ۱۰ ریکر ترائی کرد است ۱۱ د مدوات کوم جدی د است. پس جب وه و بم شنل و دکرک طرمت شنول موگی ب تنبه این کام منی مویوی اور میکرتراش سے معودل موگیا اسل خبری اور بے خودی مجاگی و مکیفیت جس نے ایم بہچانے جانے کے لیے اس عالم کو ظاہر کیا یا اس عالم میں اللہ اس عالم کو خاہر کیا یا اس عالم میں اللہ و اللہ دورا یا جیسا کہ حضرت شاہ نیاز سے فرایا ہے : از تقد نماے حب بادہ کری آمد انہ رحصا مرضیت پری

> صوفیہ اس نظریا کو اس مدیث سے مستظر بنا تے ہیں : گفت کنز اعضفیا فاحسنت ان اعرف فعَاَقُت العَلْقَ

> > اد. بب مزراغآب فرات ين :

تطره ا بنائبی حقیقت یں ہے دریاکن ہم کو تقلم پے تنک ظرفی منصور نہیں

تومعندم بقاہے کہ وہ اینے دبود کو دہم باطل بہیں سمجھتے اور منصور کی طرح کو زبا سے ایسانہیں کہتے ، مگر دل میں انا ایخی ضرور کہتے اور سمجھتے ہیں۔ یاجب وہ فراتے ہیں :

آرايشِ جال سے فارغ نہيں ہوز بيشِ نظرِهِ آئن دائم نقاب ميں

تہم سمجھتے ہیں کہ وہ : بن ع نی کئے تجددِ اضال کی ترجانی فرا رہے ہیں اوراس کے قال بین کہ یہ عالم ہران نیفنان وجود عاصل کرر اسے ۔ اور پھرج ہے ہم اقبال کے شارصین کی طرح ناآئب کے شارصین کے دام میں اڈنے سے نیلے ہی گرفتار موجا تے ہیں توہیں دکہتیں غالب کا یتا ملتا ہے ' نران کے نظریوں کا ۔

بهرصال به ضروری مے که مرزا غالب کے سونیا : نظروں کی الماش و تعین میں ان کی شرکو اس معاجلے اور اشعاد مراضیں مقدم رکھا جلسے -

او خطرناك يمي ستعرا ورخصوصاً عزل ك شعرايي اختصارا در محدود سانجول کی وجہ سے اور میلودا رمونے کی وج سے انک اورفلسفیان مرائل سے یے موزوں نہیں ہیں ا ورسنے والے ا ور شجھے والے ان کے مطالب کے نعین میں بڑی مدیک آزاد رہے ہیں۔اس کے علادہ ہر شاعرما حب مسلک نهي مدّا - اور نه برصاحب مملك اشعاد كوابين مملك كى وضَامَت كا ُدْرِيب بنا آہے۔ اس سے تعلی نظر بعض مضامین اور اصطلاحات الیی ہیں جن کو مخلف نقط نظرد کھنے والے شعرائے کلف اینے اشعادیں بیا ن کرتے آئے مِن مِثْلاً مُسِيِّى باطل - مرك خودى - فنا - ماسوا - ومم باطل وغيره اليسع الغاظامين جن كوده بزرگ مى است ال كرتے بين جو اس عالم عن و شهادت كومظر حق · عين حق اور حقيقت تبجية بين اوروه بمبي جواس عالم كووتهم بإطل اوراعتبارات كامجويه سجية بس اوروه بس حركيم كم بهيس تحقة ادرتصون براس سوكفتن و است کے قائل میں مشلا مرزا فالب جراینے ما بعد الطبیعیاتی تصورات کے اعتبارے وحدة الجودك قائل ميں ابن ع في كے معتقد ميں اور ال كے اقوال سے این ملکمتعین کرتے ہیں مگرنتیج کے امتبادسے دیائی نظامے كة قال بير اور اس مالم كو اصنام خيالى تحقة بين كين كبير ايسع شعر بمي كتے بیں جن سے یہ عالم حیفت كامين اور مظرح تابت موتا ہے اور ال الانفوء وجودى شواكے اندملوم موسف لگتا ہے بھے يشعر: دبر جز ملوه كيت لي معنون نهي بم كمال موت المحشن زبوًا فودي

یمی نظرید وجدی صوفیول کا سے کے مالم کرت وصرت حق تعالیٰ کا منظہر ہے اور اس نظرور کیڑے کی ملت حمن مطلق یا حقیقت کی خدنمانی کی خوامش سے

### حضرت سيرمخم على شام كيش اكبرا بإدى

## مرزاغالت كيمالل تصوت

یہ مائل تعوّن ، یہ ترا بیان فاآب

ارده کے مونی شاعوں میں دجود اور حقیقت عالم کے ارب بیس کئی

مزان نقط نفر دیکے والے مغرات میں شاق دجوی سلک دکھنے والوں میں

مناف نقط نفر دیکی و مغرت شاہ منی و منرت بی مکین د ہوی تصرت مناہ نیاز بریوی ، صغرت شاہ میاز بریوی ، صغرت شاہ مین و منرت بی مکین د ہوی ، صغرت من فاذی پورتی و فیروکی ایم میتیں ہیں ۔ اسی طرح و صدة الشہود کے سلسکے

مین منافزی پورتی و فیروکی ایم مین میں میں میں اسی طرح المنظم اود اصغر کو نگروی کا

مرکان میں منافز اللی میں مزا فاآب کا نام سرفہ برست ہے ۔ کوئی ان کودلی

مرودی ہے ۔ کی شاعر کے اشحاد سے اس کا سمل تھیں کرنا و شوار ہی ہے

مزودی ہے ۔ کی شاعر کے اشحاد سے اس کا سمل تھیں کرنا و شوار ہی ہے

مرودی ہے ۔ کی شاعر کے اشحاد سے اس کا سمل تھیں کرنا و شوار ہی ہے

الكر بے شوق كو دل مي مجي سنگي جاكا سكيريس محو سوا انسطراسب درياكا

دونوں جہان ہے کے دہ سمجے یہ خوش مہا یا ں ہری پرٹ بڑے کہ کرارکیا کریں یہ بے مین سبت اب برق آما انسان مخالب کی شاعری کا مرکز ہے۔ غالب اس میطنی میں ہیں کہ وہ مض ایک بڑے شاعریں، دہ اس میے عظیم انے مائیں کے محمد در عہددہ انسان کی تفاؤں کا ستہرا ۔ زون کر جیئر کے۔

در تمام ہوا اور مدح باتی ہے منینہ جائے اس بوبکراں کے یہ طبع ہے متاق لذت اے حسرت کیا کروں م رزوسے ہے تسکست مرز و مطلب مجھے

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم ایرب ہم نے دست امکاں کوایک نعش یا یا یا

مزارون خواہتیں ایسی کر سرخواہتی ہو دم بھلے
ہواروں خواہتیں ایسی کہ سرخواہتی ہم سکلے
ہوت بھلے مرے ارمان کی برخواہتی کم سنگلے
مالب کا انسان ، دی ضرور توں ، اُڈی آسا یسٹوں ، اُدی لذتو اُ
سے نطف لینے والا انسان ہے۔ نما آب کے کلام میں \* روع \* کالفلا ہِ تَ
کم آیا ہے اور یکوئی جو ب بات نہیں ہے بلکہ ب سراہم ہے نما ہو اس وزیاسے اندت اندوز موستے جی ۔ ان کی ترکس روایتی شاعروں کی اُرکس روایتی شاعروں کی ترکس بہار " نہیں ہے بلکہ

سبرہ وگل کو دیجھنے کے یہے بیشم زخمس کو دی ہے بیٹ ائی اور

ادر ہے ہوا میں شراب کی آ شیر اوہ نوش ہے باد ہیسانی ایسے انسان کرنشگی اورشوق کی کوئی صربیب ہوتی -ذبند ہے تشنگی شوق سے مضموں غالب گرمیر دل کھول کے دریا کو بھی سامل! ندھا زمان مہدیں اس کے ہے محوا رایش بنیں محے اور شاہے اب اساں کے لیے

ده بين سياب صفت

دوڑے ہے بھر ہرایگ گل دلالہ پرخیال مدرگلتان گاہ کا ساماں کے ہوئے دہ نواساز تماشا مرگرم جدسلسل

ہ تش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے سرگرم نالہ لا سے سنسدر بار دیچہ کر

جس کی

بگرگرم سے اک آگ بیتی ہے ات ہے جرا غال خس دخا شاک گلتاں مجھ

فآآب کی شاعری میں نفلا برافاں کو بڑی ایمیت ماسل ہے بعید بریشاعری بی اندھیرے کو ہے ۔ فاآب کے بعر لید انسان کی اردوسی انگرنت ہیں۔ وہ اگر اتم می کرتے ہیں تو اپنی فس ایک دبی مجلی شخصی مولی آرزو کا نہیں ۔ بلکہ فاآب کے بات اتم یک تنہزا رزو " کی شخصی مولی آرزو کا نہیں ۔ بلکہ فاآب کے بال آردو اور انسان مال کے داویا فکرونظر کے بال آردو اور اور انسان مال کے داویا فکرونظر کو مجھے میں کھیے ہیں ۔

اے آرزو شہید دفاخوں بہانہ مانگ جز بہر دست دباز سے قال دفانہ انگ میکدے میں جو آگر آردوسے کی جین بعول جا یک قدت بادہ بطاق محلزار مایمرا بھے سے شل دُود بھا گے ہے اسّد پاس مجدا تش بجال کے کس سے شراطائے ہے غالب کے إل سایہ محودی الیسی ۔ تاری ، مدیف نباتی کی علامت نہیں ہے۔ بلکہ فاآب کے إل سایہ میں ایک دل کن وجعد کے خوشز کے ہمزاد کی طرک نو دار ہو لہے ۔

سانے کی طرح ساتھ بھرس مرو وصنوبر قواس قدر د مکش سے جو گلزار میں آ وہ

ینی یہ دیکھیے کہ خالب سے ہاں انسان تو انسان اس کا سایہ می زندگی کی خوب مسمدت قدر دں سے عبارت ہے۔

> بیدل استاناکه زعبرت سے ند دوق مکیں اسے تناکه مذر نیا ہے ند دیں

آب کوفاآب کے افسان میں نہیں گئے۔ فالت کا افسان اندہ ہیں اور مور الداس کی حسرتوں سے لطعت لینے والاافسان سے ۔ اور سے ایسی اور مور می کا ادا ہوا ، ادا ہوا انسان نہیں ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے کیسے فاآب نے اس انسان کو اس زانے میں تخلیق کیا جبکہ اس کا اپنا معاشرہ ڈ دب رہا تھا اور اس کے اپنے جینے کو نوال ایس ہے کہ دہ مرون اپنے غرفات اور اپنے ڈدبتے ہوئے کے فیمنا کی میں ہے کہ دہ مرون اپنے غرفات اور اپنے ڈدبتے ہوئے کے فیمنا نہیں ہے۔ انھوں نے اپنا رہ تہ اس سے انسان سے یا ندھاجس کی ایک جملک انھوں نے کہا تھے۔ انسان سے یا ندھاجس کی ایک جملک انھوں نے کہا تھے۔ انسان سے یا ندھاجس کی ایک جملک انھوں نے کہا تھے۔ انسان جس سے یہ ناآب نے کہا :

الدول ممى نه كرسية -

بندگی می عبی وه آزاد دخد بی بی کهم آیا می آشد در کعبد اگر دا نه موا

بسكروں فالب اسري ميں مي آتش ذير إ موے آتش ديرہ ہے ملقہ مری نيج سيركا

ادیب اورشاع نطرة آزاد منش مرتاب . و محی طرح کی امیری اور غلام کولیندنه میرکر تا. افدا یخ تغیل رکھی طرح کی ایندی برداشت نہیں کڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ روزی روٹی کے ہے انزرہ رہنے کے ہے اسے أس ساج سے مفاہمت كرنى يرتى سے عبري وه رمبائ اليكن يمغاہمت مجمن من نہیں ہوئی مجمعی فیر شروط نہیں ہوتی ۔ دہ بھالت مجبوری ساج کے سسسان برسر عبكا في كا أحد أي إسول من اخوفتوا دفوانس كريران يبن الع كالمكراية ول اور تعيل اور ذبن كوا ندس آزاد ركه كا -וגרם ונת באם ESTABLISHMENT אויים קבו - בורם נוכל ופניים ב ESTABLISHMENT אני ותצבופנים בים בין היגפילוני اور پاکستان کی و مرمن و نبان اورا نبایست کی مهمهدار ۱۳۵۰، ۲۰ كايرسارموما باورسرت اسكاوفا وارمواب وب آب است جيل من فالي إس كاجن منايت استع وف فرق بيس يو الدي. فآلب می انسان کے طرفعاریں ادرا نسان می کیسا انسان ہو آبك كے شاموں ك طرت النے بى سايے سے ثما اور بها جا ہيں

ات ہے کہ کوئی مجرد اجا آہے، دوسرا کچردے دلاکے مجوث مبا آہے۔ غالب نا تجربے کا رتھے جو تید و بندمیں مبتلا ہوئے۔

فاآب پریدادامی ہے کہ دہ تصیدہ گوتھ۔ انھوں نے بہا در المائی کا انسیدہ کھا، کمکہ دکھ ایمکہ دہ کھا میکلوڈ بہا در کا تصیدہ لکھا۔ سوال یہ ہے کہ نہ کھتے توکیا کرتے ؛ اس زمانے میں المحر آب انڈیا یا انقلا ہے اخبار موجود نہ تھے کہ وہاں ملازست کرلیتے۔ یونی ورسٹیاں نہمیں کو پرفوی کو کرنیتے ممکہ اطلامات نہ تھا کہ انفازمیشن آفیسر ہوجاتے فلیس نہمیں کہ کا نے ہی تھے کہ جاسوی اور ابنی اُردو سے علی کو کام میں لاتے۔ اور تو اور اُس ذمانے میں سی کا بوس کے باک بک ایرائیشن ملی بڑی تعدادی اور اُس ذمانے میں سی کا بوس کے باک بک ایرائیشن ملی بڑی تعدادی شائع نہ ہوتے تھے کہ جاسوی اور کھر ہی اپنا ہیٹ بال لیسے کہ جیا فرانس میں بڑاک ایسے ادیب کو جی کرنا ہوا۔ فالت کے سامنے بس ایک دربار میں بڑاک ایسے ادیب کو جی کرنا ہوا۔ فالت کے سامنے بس ایک دربار میں بیند ہوا گیریں ، جند تو اب اور فہا داجے جن کی ذاتی سائی کرکے مائے جد ہوا ہی ال کی تھی۔ اور فاآب نے میں بال کے کہ جی اس کے کہ جی اس کے کہ جی ورست نے دوسرے دروا ذرہے کھولے ذریعے۔ انجی جبوریت

لیکن تعیده کوئی عن خان پری تمی جیسے آجکل اپنی توکری کوسلاست رکھنے کے لیے دفتر درس فاکلیں جلائی جاتی ہیں۔ خالت کا دل النہیں ذشعا' غالب کے کلام کاعظیم جہر بھی التعیدوں میں بہیں تھا' دون مہ یوں طنز ذکرتے۔

> فالب وظیفخوار بور دوشاه کو دمسا وه دن محی جو کتے تھے وکنہیں بول میں

فلسفے سے دلچیپی دہی ہے اس میے میں کھی کبی اس کے خیل کی پرواذا ور اس کے بتیاب ذہن کی چلانگ پڑست رہی اود با رہ جا آ ہوں بحس طح ایک صدی پہلے اس نے پیشو کہے ہ جوہر تینی بسر میشد کہ دیگی میں ہوں ہی وہ سبزہ کہ زمراب اگا آ ہو مجھے

سزے کوجب کہیں مگد نالی بن گیا روے آب پر کا فی

معافت بے کتافت حلوہ پیدا کرنہیں سحی مین بیکار ہے آئیسٹ ہا دِ بہادی کا

ہوس کوے نشاط کارکیا کیا ۔ نبوم ناتو جینے کا مزاکیا

کارگاہ است میں لالہ داغ سامال ہے برتی نوئن راحت خون مجرم ہمان ہے ناآب پریہ الزام ہے کہ وہ جا کھیلتے ادر کھلاتے تھے گئے یہ تو اسس زانے کے شرفا کا جن تھا۔ اُس زانے کے میں شرفا جوا کھیلتے تھے ہے پیتے تھے اور طوائفیں پالتے تھے ہیں آئ کل کے شرفا سمگلاک کرتے ہیں۔ وُاکو اُس کی سربیسی کرتے ہیں ادر اُکٹر کیس کی جوری کرتے ہیں۔ اس کے علادہ وہ ڈونک کرتے ہیں ادر اُکٹر کیس کی جوری کرتے ہیں۔ اس کے علادہ وہ ڈونک کرتے ہیں۔ دس رویہ پائٹ کی دی کھیلتے ہمی ادمکال گراز بلتے ہیں سرز انے ہیں سنہ فاکا ایک ساجلن راجے۔ اب یہ الگ نآلب کوایا جھے ہیں اور آئ اپنے وطن کے کونے کونے ہیں اس کاجن مناتے ہیں کی کوئے مال ہوں آگر فاری آمیر عزلیں ہیں ہیں کوئے مالب میں آگر فاری آمیر عزلیں ہیں آر ایس کے ملادہ آئی کو روان فالب میں آر فاری کا میں کم کی نہیں جنسیں ہوئی کہ اس کے ملادہ انعوں نے قادر امریمی لکھا ہے ان بچوں کے لیے جو فاری جانتے ہے مگر جنسیں وہ مند وسّان کے مزاج کے قریب لانا جا ہے تھے۔ اس ڈھنگ سے وہ یہ جاہتے تھے کہ فاری کو مندی اقد مندی کو فاری کے قریب لایا جائے ہیں کو آسانی جائے۔ یہ قادد فامہ انعوں نے اس بھریں لکھا ہے جو بچوں کو آسانی صافح اللہ جو بچوں کو آسانی سے اور ہیکتی ہے۔ جندا شعاد فاحظ موں :

فالب كا فهن تعون سے ددا آمے كيا ہے ا درجميب دغريب طريقے سے ضدين اور جداياتي حيفتوں كو بھوتا ہے۔ بھے چ كان خود ايك كوزمولياتي

ادریشونجی غالب کا ہے۔

رے گیا ' جوشِ مغاے دلعن کا' اعضام میکس ہے نزاکت جلوہ ' اے ظالم سسیہ فای تری

اس خل بنے ندوشان کی سے فامی کوجی تبول کیا ہے اور اس کی زواکت مبرہ کا اقرار بھی کیا ہے۔ اگر وہ صرف فارسی میں کہتے مرف تبیل کے متبع میں کہتے تو کبی بڑے شاخر ہوئے ۔ بڑے شاخر ہونے سے یہ اس کے متبع میں کہتے تو کبی بڑے شاخر میں می سے پیدا ہوا ہے اس کا اقرار کرے اس کے مواج کو بجد ہے۔ اپنی شاعری کی بنیاد اس آب دگل پر دکھے جس سے اس کے دجود کا خمیر کو دھا گیا ہے۔ جا ہے اس کی نظرا سال بر بردیکین جڑیں زمین میں ہوں انگاہ میں کل کا گناست ہولیکن ذمین جرا کے کوشا بھی ہو جے وہ اپنا کہ سکے اور جواسے اپنا بھی سے۔ اس کے دالی سکے اور جواسے اپنا بھی سے۔ اس کے دالی ہے ہم

وہ اس محفل میں موحود ہیں۔ گھریں ابازا رمیں اگلی کے بخوایر اسکول اور کا بی س، سر جگہ تا دیج سے سرموڑ انفسات کی ہرنیج آور علم دفن کے مرکو نے میں ہم ان کے دج دکو تحوس کرتے میں اور اینے محوسات میں انداز کرتے ہیں۔ اس طویل ا ورصد یوں پرسیسلے ہوئے انسانی تہذیب کے کسال اور عمل کا کہ حس سے انسان موت کے بعد بھی ایسے آپ کو زنده رکھتاہے۔ غالب کا شاریمی صدیوں تک ان علیم شاعرون میں کیا مائے گاجمنوں نے موت پرحیات رمایے پروجود تنظرل پر ارتعت او در کست و ریخت پر لاله کا دی کو ترجیح دی ۔ یکسی می اسراد وجدا ل کا د *بې ځل پ*ه تلماراس من غاّلب کا کسب محنت رياضت مشحمه ا ور غور و فكر كر كرار خل مع اس يعجب مم غالب كي عظمت كااحتراث كرتيمين توايك طرح سنصيم انسان كى شعودى كا دشول كا است دار كرتيس اوران شاعرون كى طويل صديون ككيميل موئى زند كي ميداك طرح مص خوداین زندگی کی بقا اوراس کی تجدید کا سامان دموند ستے

قالب کے آباد اجداد مرکزی ایشیاسے آئے تے اور مغلب سلطنت سے تعلق تھے۔ اگر فالب کے کلام میں فارس ترکیبوں، فارس ادار مانتوں کی معراد ہے کا میں استہیں کیؤکواس زانے میں معلمان شرفا کے گھروں میں فارس کا جلن بہت زیادہ تھا جسے آج کل ہندوستانی شرفا کے گھروں میں انگریزی کا جلن بہت زیادہ ہے تکی اس مالی بندوستانی شرفا کے گھروں میں انگریزی کا جلن بہت زیادہ ہے تکی اس مالی بندوستانی شرف کی منرب نہیں پڑتی۔ فالب سرای بندوستانی سے فالب سرای بندوستانی سے فالب سرای بندوستانی سے فالب سرای بندوستانی سے درجس زیان میں اس ملک کی تہذیب ہے اور جس زیان میں اس کا

غالَب نے پیقطعات غدر کے زما نے میں کیے تھے آت وہ زما یہ مبي مغليه للنت ختم موحكي - أنكريز جا يحكه برنحريه اشعاد زنده بي اس ليه كه سطرت كا ماحول آ مي من كاب كاب اين آب كود برا آار سي كا اور اس وجہ سے ہم تھی یہ اشعاد وہرانے پرمجود موں کے۔ کچھ لوگ جویس جے مِن كُن آب كاميد ما البحق مناكر بم شايد غانب يركون احسان كردس عين يا اس کی روح کوسکین تخبش رہے ہیں یا اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ النطاسويصة بن السل صقيقت ينهي الماكر بمارا عبد غالب كاساقد الما راہے۔ بلکہ مل حقیقت یہ ہے کہ نیاب ہارے عہد کا ساخہ دے ہیے مِن ا ورحب بمختم موجائي عمر اورها راعمدمث جائے كا ا در كوئي دومراعبداس كى بنكركا ورجب يرطفلان كروا اين ما تعول س تتحرکے بہائے میشہ نبھال لیں گئے۔ اس وقت بنی نیال یاد آ ہے گا۔ ۔ کیونکے منجلے دیگرخوبوں کے بڑی شاعری کی ایک بیجان یا ہی ہو آ سے کہ وه صرف اسٹ مہد کا ما تونہیں ویں سے یا اسٹ سے آگے آئے والے عهد کا کیا بهت دور تک انسانی تناب کے مختلف ا دوار ا درمنازل کا ساتد دیق کے اگر مشیکسیسر میارسوسال کے بعد اور کالی واس و وب او مال کے بعد میں زندہ میں تواس سے شہیر کہتم نے انھیں زندہ رکھاہے بلكه اس يه كه وه خود اسيخ كلام من زنه وين انساني نطوت مرده بات نہیں ہے۔ ہم نوگ تو مہ نوگ میں جوایک دن بی مردے کو حلا دیتے ہیں يا وفن كرديقي اس يع أكرة ج كالى داس شكيد إدر فأب عمي زنرہ میں تو اس ہے نہیں کہ ہم نے کوئی انجکشن دسے کر انکیس زیرہ رکھاہے بلکراس نے کہ وہ خود سے زندہ میں۔ ہارے ساتھ میل بیرہے ہیں

## جناب *گرمش*ن چندر

## غالب كاشهر أرزو

يحط دنور حس طرح ببئى كى ٹرينوں اورسر كوں پر تيمراو موا اور حسر حرت تھوٹے چیوٹے بچول نے بڑھ ح ٹرھ کراس تھراو میں حصہ کیا۔ اس سے مجھے غانب كاليك شعريٰ و آگياه

زخم پر پیروس کہاں طفلان بے پروانک تحمامزا موتأ الحرنتيم مين مبوتا نمك

انہی دنواں کی بات ہے مجھے وو دئن کے بیٹے مبئی میں رہارہ اکیونکمزمیرا گھرمبئی ہے باسرمضا فات میں ہے اور سیمبئی میں تھا. اور بیچ میں <sup>ضا</sup>د تھا، اُس نیاد کے باعث مِں ببئی سے گھرنہ ماکتا تھا اورمبرے گھر واله وال ست يهال ما المسكة على كيؤى بيّح مي فسادتها - اسموقع ير

زہرہ ہوتا ہے آب انسال کا گربنائے نوز زندا س م بی وال سے نہ سکے بال مک سے مومی وال نہ جا سکے ما اس کا

مرسے بازارمیں تحلقے موٹ ور حوک جس کوکہیں وہمٹل ہے سربیادہ - ہندوتان کی خلف زبانوں میں غزیہ شاعری کی بنیا وان ہی فیا در احماسات برقائم ہے۔ غزل کی خصوص ہیں ست بن اس کی دیزہ کادی اور ہر شعرکی خود کفالتی سے اسپنے انہاک کی بنا پر ہم نے اس حقیقت کو نظر اندا ذر ایا ہے۔ اب ہیں غالب کی شاعری میں ایسے وامل کی دریا فت کرنا جا ہیے وہ امل کی غزلی شاعری کے ہم سرشت عنا صرے ملتے جلتے ہیں۔

ادبی زدال کے سائد نو دار ہوتے ہیں۔ غالب کے اشعار میں جو توانا فی ہے ادر اس کے اسالیبی تجربات میں جوخود اعتمادی ہے دہ بالعمرم ہیں ادبی زدال کے اددار میں نظر نہیں آتی -

خالب شناسی پی سب سے مہتم باشان تنقیدی فریضہ یہ ہے کہم ہندا فزليه كى روايت الساكار تنة حراب أورية بتائي كه برحيداس فارى ادبیات سے شوری طور پربست کچے سکھا گائم اس کی شاعری اساسی طور پربہائے كك كفرليمزاع الديلان كا اطهادس و وليند انعلم دين كسي ہیں فالب تناسی میں ایک طرح نو والنا مولی ۔ اور غزل کی ہیتی جبرتیت کے اساس کو کم کرنا موگا۔ فرل ک خود کفالتی سے إرسے میں ہا دا جوعام تعتور دلهب اس كى ومرسے بم بعض ا وقات اس خلافهى كا فتكا دم سنے م ك غزل كى يئت مِي غنائيت كابعر بير ا وركسل اظهار مكن نهي . فآلب نے خود ایک مرتبہ ننگنا سے غزل کی شکایت کی تھی اور اپنی وسعیت انہا م کے یے ہے کان کی تناکی تی۔ یہ بات اہم ہے کہ فاکب سے دیوان پس بسير اليي مثاليس ل ماتى مي كران ك عُرْ ليه التعاديف بي كراني كي مدوں کو جبر لیاہے جبکیفر ل کی ٹِٹا کُٹتہ صدود میں بنظام اِس کا امکان کم ہوا ہے۔ بیں یمی دیکھنا جا سے کہ عالب کے اسلوب کا جو ا مائی صفر ہے اور ج بنیا ہران کی ہے تینی اور دورخی صالت کا آئینہ دارہے وہ ان ك مُوكى المال اللهاركران كوتومين سي كرما-

ای طرح ان کی دہ بے روائی جوان کی شامری میں نوش طبعی کی فضلیدا کردیٹی ہے ادرس کا رشرة آدث سے نہیں بلکہ آدائی سے ہے ددا ال المالیام کے اس تم ظریفا ندمودکی آئینہ ما دہے جوند مرکی کے حمیق ترین مفکوات سے

جالم نے کے برا وی کام سے مبکدوش ہوجائیں۔ واکٹر عبدالرحن بجودی نے ایک مرقع پر مکھاہے کہ مندوستان ک الباس کتابی دوسی ۔ ایک مقدس وہم ادد دومری دادان ماب- اس بعرے کوب ندم کوکستر دکرنا آسان ہے لیکن پینتیدی ام یت سے محرط لی نہیں۔ ڈاکٹر بجذری میں برح ات بی کے دواس شاعر کامقا برجس نے این معیست کوشی کاخد احترا من کیاہے بندوتان كى ايك مقدس كماب سے كري - ياتبصره واكثر عبد اللَّطيف كى تنقیدسے زیادہ اہم ہے مغوں نے فالب کی فارس سے الر پرری پر زور دیتے ہوئے یہ بانے کی کوشش کے ہے کہ فالب کی اُمدو تا موی میں تا او ہے زیادہ تعنیٰ ہے۔ فاری کے اساتذہ سے فالبنے ج کھے مامل کیا اس کا جاناایک فاب شناس سکے بھر شبہ منروری ہے مکین یہ اوبی قرضداری تامری سے لطعت ازوزی میں اتن ہی خیر تعلق کے متنی کدان کی الی قرضد ادی ا ان کے دوستوں اور مزیزوں سے ان کے مراسم میں خارج از بجٹ دہی۔ اس کے اسوام ان کی شامری کے فاری صناحر براس سے بھی ذورشیقیں كرانفون في من من المرينيان بالتكيم على - 8

فاری بی تا بری من ایس ایس دیگ دیگ

اور اردومي مي است كمال كروركا وكماول كا

یہ پیچیدگی اس رجمان کی وحبہ کے کھے اور بڑھ کی کہم مالب کی شاہم کی تغییر احدادی اسلوب کے نظریے کی روشن میں کرتے ہیں احدید نظریہ وہ سے جر الی بورپ کی او بی اورخ محادی کی جوات وقیع بن گیاست میکن حب ہم فالب کے کمالات کو مغلیہ لمطنت سے زوال سے جڑتے ہی توہی کی کو مبول جاتے ہیں کہ عجدید و ترق کا واڑ وجب کمل جوجا کہ ہے اس وقت فاَآبِ کے میادی ڈیچے کی ترخیب دے سکے۔ اٹاکہ فاآب بذات خواُہ دوسیکھنے کے بے ایک دبرجوا نہے مکین جن اوگوں نے اس زبان کا اکسّا ب کیا ہے اضوں نے ابنی کمک فالبی تغیید مرکمی کا مک کا اِضا ڈنہیں کیا ۔

جوی بین سے انگریزی میں جو کھ تنقیدی سرایہ فالب ہوج ہے اس برائی ان کر دو ہندو سان فرید کی روابت کے ساخہ فالب کا دشہ جو اس یے بی کہ بنظا ہر فالب فالب کا دشہ جو اس یے بی کہ بنظا ہر فالب کی شاعری ایپ ازاد و اسلوب اعدم فائن و د جدال کے احتباد سے ایک مری کے اواز و اسلوب اعدم فائن و د جدال کے احتباد سے ایک مری کے اواخو اور بیویں مدی کے جدیم ہندوستانی خرید سے مخلف ہے۔ فالب نے فادی اوبیات سے جو نیفان ماصل کیا ہے اس کی وجہ بیزت فالب نے فادی اوبیات سے جو نیفان ماصل کیا ہے اس کی وجہ بیزت کو دور دکھ کے کہ دور دیکھ کے دور دیکھ کے دور دیس کی افران کی دور ہیں کیا جو افران ایک ایک دھوسری دوت کو بندوستانی فر دیا ہے کہ دور تالی دور ہیں کی دور ہیں کی جو نیف کی دور ہیں کی دور ہیں کی دور ہیں کی دور ہیں کے افران دیا۔

فالب کجن نقاده ل نے انگریزی میں کھا ہے انھوں نے اس مللے کو ب جا تقابی سے اور زیادہ بجب د بنا دیا ہے۔ ایک نقاد نے فالب کو اُرد و کا گوئے کہا ہے وہ رہے نے اس کا مواذر براو نگ سے اور تمیرے نے ہا کہا ہے وہ رہے نے اس کا مواذر براو نگ سے اور تمیرے نے ہا کیے دسے کیا ہے۔ ہم ایک دس اوبی دنیا میں سانس سے دہے ہیں اور بوشہ ابنی ذہنی قریبے کے بیا یہ مزودی ہے کہم اپنے شاموں کا مغرب مالب کا شعرا سے مقابل کا رشتہ منددت ان کے پہلے اور جد کے فنائی شاموں کی ہم فاندانی تسلیل سے رشتہ منددت ان کے پہلے اور جد کے فنائی شاموں کی ہم فاندانی تسلیل سے

بغیر بیج فالبستناس مکن نہیں۔ فاآب کی شامری کے بادے میں ہم میں ہے بینتے کا یہ خیال ہے کہ وہ اتنی ایچوٹی ہے کہ اسے ہندوسًا نی ورثے کے وسيع نقيض ي مجمنا وشوار سد ايك منى سر ردا شاعرا ورا ديب ابني ایک ایسی انغرادیت مکتاب جواسے دومروں سے متا گز کرتی ہے۔ اس کے إ وجودوه ادبی روایت کے دمیع مرقع کا ایک حصر مواہی جسسعهم اسے الگ نہیں کرسکتے اور اگر کریں معے تواس کی عفرت کے إسه مادات تعتود برحرت آئے گا۔ اس سے کوشاوی کی تغییر و تنہیم تناوی سے سلمت الموزی میں معاون جوتی ہے اوراس می کا مقسد عرا اللے کہ وہ اولی روایت کے اس رشتے کو دریانت کرے جبسے وہ دابستہ بالماہر ے کہ اس طرح کی بنمیدہ تنقیدی کوششش اس وقت بارآ درموگی جب ہا دسے سلف اصل دوان کا اسما ترجم موجد مود اس کے ساتھ ساتھ ترجے کے مولات اعلى ديب كى منتيدى كانتجه موسكت بيب اودية منتيداس مات من كويداكم في ے بیں سے نتیج میں ہم اس شامری کوخود اپن شامری مجھے پر آبادہ مرت یں نمیکورکی مختائجلی ہوائیو۔ بی اینس . اندا یا ونڈا عدا نمیسے ڈیر نے بونغیدس کمیں ان کی بروانت خصروت مغرب میں بکر ہندوشا ن میں مجی شاخم کے متلق دلیہی میں اضافہ جا۔ بڑی کتاحری ترجے کی تحل نہیں ہی تھی۔ اس کے باوجدیم مالی اوب کا ذکر کیسکتے ہیں اور اس کے بارے میں ترمع کے فدید دون کی تربیت می کرسکتے ہیں ۔ ہم اس وقت ایک زبان سے دوسری نهإن مي ترجي كى بوأت كرسكة بيس جب نقاد الداد في اوى عادى دمي كو فروخ ویے کی ومداریاں برری کرکھتے ہیں۔ مجے افور سے کو اُردد کے علادہ عالمیات کا جدر اید دومری نبانول میں ہے اس میں اس بلیے کی تنیق نند ٹال مہیں جر

سکلہ۔ یہ مح ہے کہ فاتبطی نقاد کے لیے ایک اہم مضوع بن گیا ہے۔ تاہم اس سوال کا جواب باتی دہاہے کہ ان سوبسوں میں اس کا کس کے باشود اور خوش ذوق طبقت ہندوتانی شاعری کے مرقع میں فاآب کے شری نقوش کے حصے اور میڈیت کو کہاں تک شامل کیا ہے۔ اس مقبولیت کا ذکر نہیں جو برنا چاہیے۔ اس مقبولیت کا ذکر نہیں جو برنا چاہیے۔ اس مقبولیت کا ذکر نہیں جو برنا چاہیے۔ اس مقبولیت کا در میں مقبولیت کے جب فاآب سے با در میں مقبولیت کے جب فاآب سے با در میں مقبولیت کے در میں در میں

تعريباً ٢٠ مال قبل ايك متازح من عالم في اس بات يرانسوس كيا تماک بدب نے این خلواز ندگی کومدی تقاضوں سے ہم آ مجل بنالیاہے ليكن ده الجي ك اس مي كامياب نه در كاكه تهذيبي روايات وكس طرح ایک نسل سے دومری نسل کوننتقل کرسے ، ہندوتیا ن میں آزادی کے جسی برس بعد می بم الیسی کسی مقول کوشش سے قاصرد سے میں جو ہندوستانی ا وب کے <u>نکسفے کی تنگیل میں</u> معاون ہو سکے۔ ا**س فلسفے کو ابھی کہ ہا**ری يونيودىثيوں كى خانەبندىيى سىسى مىگەنىپى لىسكى - منددت انى شاح كىجىتىت سے فالب کا ایک میم تعنور قائم کرنے کے بیے منرودی ہے کہ ہم سیسے بهلے بندوشانی ادب کا ایک تصفر قائم کریں۔ ایک ایک تعبور جاکی دیات اود ایک نفا فت سے وابست مو۔ یہ بندوشانی ادب ایک بہیں جکمتعدد زبانوں میں مکعاگیا ہے۔ اس میں وصدت کا دفتہ پرونے سے ہے بھے ويع تقيدي شورك ضرورت موكى بممي يه اوبي فراخدني اورومعية بكاه اى وقت مكن بع جب بم فيرعولى ديامنت سع كام لير-ہارے ادبی انت کی قربیع اس میے بھی اشد مرودی سے کماس

پروفیسر واکٹر اور کے واس کیتا مترجمیان: خواجد احمد فاردتی ڈاکٹر تمرئیس

## غالت اور ہندوشانی غربیہ

خاکب نے ملک فی کے نام ۱۲ رفرودی مصفیدہ کے ایک خطیر مکھاہے ، میں دینے ایان کی تم میں نے اپنی نظم ونٹرکی واور اندازہ بایسے نہیں بائ - آپ بی کہا آپ بی مجاری

یا اعترات اخوں نے مرتے سے جادبرس پہلے کیا ہے۔ کہ جا جائی ان کے
انتھال پر ورمال کور چکے ہیں ایروال کرنا صروری ہے کہ کیا واقی ہم نے ان کو
دو داد دی ہے جس کے وہ ستی ہیں جس جی و فروش کے ساتھ وہیا میں
ان کی صدمالہ بری منائی گئی ہے وہ ان تمام وگریں کے ہے ہمت افرا
ہے جوان کی تصانیعت کے نقیدی افریشنوں کے تمنی ہے اوران کی شام آ
خوجیل کوایک درین طقے میں بھیلانا جائے تھے۔ اس میں شک نہیں کے
وجویل کوایک درین طقے میں بھیلانا جائے تھے۔ اس میں شک نہیں کے
امتحالے ان کا اُدود جانے والا ہندوشانی فالب سے آشنا ہے۔ فالب سے
اشعاراس کے ورد زبان ہی اور وہ اپنی صنوں میں ان کے حلفے دے
اشعاراس کے ورد زبان ہی اور وہ اپنی صنوں میں ان کے حلفے دے

در تمان بیچیدن . گرون بیچیدن . کے دا بریبا بیچیدن - بالاست کے بیچیدن - دخیره دخیره -

زای قیام کلت می جندما جول نے جوفیل، واقعت اور دوری بندی اسا ندہ سے مقدمت فاآب کی بعض تراکیب پرنہہات واددیکے اور قیب کی بعض تراکیب پرنہہات واددیکے اور قیب کی بیان کا بیان کوستشادی بیٹ کیا۔ مگر فاآب نے زبان فادی سے باسے میں ہندی الم کی وائے تسلیم کرنے سے صاف اکار کردیا وہ ایک خدیں تھے ہیں یہ المی ہندی سوائے خسرہ ولم می کوئ طاحبہ نہیں۔ میاں فی کی بی کہیں تھیک کی جا ہے کہ بھو فیس میان ہی کہیں کہیں تھیک کی جا داختاس موادر زبال دان میں ایک فیس المی ایک متاز درجہ رکھتا ہو وہ مرکس دناکس کو مندکیوں مانے لگا۔ خود ان کا قول سے ایک

مهانا به وانسب ای گرده باده ورخمان ترفیق بهال تدربود کریفان گذشته وا ترداخ راخت ما ما بها طرخ مخن برجیده وجام دسبوبر برخ کست وافال تلز وظیم ما مق نے رجائے نا نده بنداد ند کاش به البخ کیمن دو فردی زده بطقراوبائی قدم می گیرم فرادسته ا دارسند کست فرادان است وساتی بینی بخش بیان با جمد دیزاست و بها اسلی کوست به لائر دو تمن کال به خفران است "کاست" جفداً ن اجرد محت دو فتان است می دیخانه با تهروفنان است "

از ۳ زگی به دهرمکورنی شود نفته دکک ماتب فیس دخ کشد

فلادي جهر انمول فاري فارى فوليات بي سيرون وليغيرا ورجسة تراكيب استعال كى بين ميسيعين خودان كى العادطي بير. اس طرح زبان كا دائره دينع بواادر اظهارمطلب كانكنى دابي كمليس مثال ك طهدير ويكي وأدرم كرم. باليس ينال برويزما إل - دسوابكا إل محوازج مرد تمار منل خواب زلينا-العنصيقل آين مستم زادهٔ اطراب بساط مدم جنت مدبست زهيئ قائ خباد-منان كست زاد باد فرابهاد عيام كله بدسب اب و زهب مديس ا بنهانى تعننهيب مداسعةم راته خوادهم برانديين برانمه ومستريزال شاداند. زوري كماك مطلب برساخة التي برهيال آخة . برومندي مل میں. رَکنواب إید. فرق بندی گرك. لب خبر ستائے. طوفال دستگاہی۔ طب از نا زیشیان. روی سامان بگاه سبک سیر شرم دد اندیش. دونی نهیب. خانل فرانے۔ عافق تائے۔ بریم گزا ہے۔ زمرم مرکئے کیلی بحسے بمخال <del>میں</del> ہے۔ دروع داست ناسد اداسد نفرس إسد انكارا شال سرا است مو مس شرخاد كالغاد يغيار يندانهار بهضيعل مروعي استبول ازلى مغال فیوہ محادے خضر قدم می کوے۔ قدر کرال می اسے ۔ راہ دم تمثیر عملنے۔ بن فرفر اكسوادك يفتة انداز فغاف مانش بيدا دخبادك ذو ق غمر يزدال نشناه مرحق الفت لذاعه وخيرزالك.

ای طوع بهت سے مادرات پر نفود ایلے جومرذاکی قدرت دبان کے شاہری جید از نفوافقادن ، پردہ برانیادن ، مرمری دفتن ، دخوافقادن ، پردہ برانیادن ، ترک گرفتن ، دم گرفتن ، داہ گرفتن ، داہ گرفتن ، داہ گرفتن ، دم گرفتن ، داہ گرفتن ، فسس در کام گرفتن ، مشکل افت ادن سخن افتادن ، بار در کی افتادن ، بمنی افتادن ، در مسنجیدن ، خسس سخیدن ، فوامسنجیدن ، فوامسنجیدن ، فوامسنجیدن ، فوامسنجیدن ،

پیارا انداز برساخته دل کولینجتا ہے۔ اشعاد تعلی کرسنے کی بہائے۔ ان غروں کے ادلین مصرع حاضریں۔ من شاد فلیرای۔ شلا اور در در مگ دا در را ایم از خریبال کد دل جلوه کا کیست در تاہم از خریبال کد دل جلوه کا کیست نظامت مؤده میم در سی تیروست بانم دادند مرف در سی تیروست بانم دادند در گریہ از بس از کی رخ انده برفائن گر در سی میں کروائیم بیا کہ ست حداد میں از اہل دل دم گرفت میں بیا کہ سی دول برد کا فر ادا سے بیا کہ دول برد کا فر ادا سے بیا کہ دول برد کا فر ادا سے بیا کہ دول برد کا فر ادا سے کہ دادی برد کی دول برد کا فر ادا سے کہ دادی برد کی دول میں دادی اے کہ دادی داری دول برد کی دول میں دادی در کی میں دادی در کی دول در کی دول میں دادی در کی دول در کی دول میں دادی در کی در دی در کی دول در کی دول در کی دول در کی در در کی دول در کی دول در کی دول در کی دول در کی در در کی دول در کی دول در کی در کی در کی دول در کی در کی دول در کی در کی

(۱۰) ہور سیس مرزا فالنب کی زبان کے بارے میں جند ہلے اور کہنا ہیں۔ مرزا اُردو میں تو اسبے آب کوجہد کھتے تھے کیکن فارس میں وہ الن بان کر زبان کرمتند جانے تھے۔ اول تو فارس سے جبی شاسبت ۔ بھر ایک ایرانی فانس تو جبرالعد کی رہنائی اور کلام اسا ندہ کامطا لعہ۔ یہی وجہ ہے کہ دلی کا ان کا زبان کا در کلام اسا ندہ کا مطا لعہ۔ یہی وجہ کو نا اور قدرت بیان کے معرف تھے۔ ہو لانا مآل نے کھا ہے کہ فارس کلام میں وہ کوئی نفل اِ محاددہ یا ترکیب ایسی نہیں برستے تھے جس کی متعللی زبان کے کلام سے نوب سے کے بوس یا مرزا فالب خود اپنی قدر و تمیت سے واقعت سے جنانچ ایک مجہ کہتے ہی مرزا فالب خود اپنی قدر و تمیت سے واقعت سے جنانچ ایک مجہ کہتے ہی کے دارس فرح ماگزی ہیں ہے۔

عالى وصله توكوں كے مبام سے خاك كوبھى اینا حصد مل رہتا ہے . (جب وه پیتے میں تو تعودی می زمین بر مجلکا دیتے میں) - اب یہ دیجمناہے كرأسان أن اوكون كے مام س كيا واتا ہے (كامراني ديا ہے إناكامي) غالب أكرأة خرقه دمعتحت بهم فردخت یرمد جراک زرخ مے تعل فام جلیت تنایه غالب نے اپنا خرقہ وصحف سیح ڈالا۔ ورنہ ی*ے کیوں پوچیتا بیقرا کہ* 

آج كل شراب كالبعاد كياہے۔

بتندره جرعب أسي ركحندر در پوزه گرمیکده صها به کدو برد

قدرت کی دین دیکھیے کہ نقیرے خانہ کو تونس بحرکر شراب ال کئی۔ مگرسکندرکوا یک گھونٹ یا نی (آب َحیات) مجی نعیںب نہ ہوا ۔ شراب کو آب حیات پر ترجیح دی ہے۔

ذابراز ماخرشة باكے بیجتم كم مبیں حقے نی وانی کہ یک پیما نہ نعقباں کردہ ہم

ذا بوم بجع خشهٔ انگر حوم ش كرد إ مول اس كوليتم حقادت ست د دید. تونہیں مانتاکس نے یہ دیج تیری فاطر ایک مام کی بقدر شراب كانقصان كياسي

۱ و افارس دارد وخرل برعوماً مضامین کی براگندگی اور عدم تسلسل کا الزام نكايا ما آسي اگرم اس الزام ين زياده صدات نهيل ليكن بم يهاں يہسٹ چيونانہيں چاہتے۔ ہم مرت يہ کنا جاہتے ہيں کہ غالب کے فارسی مجوسے میں متعدولل غرابس المتی ہیں جن کا تحکمال دوا نی اور

مبادک ادر اہل حشرت کے یہے آسان ہے -تعلت بحركه در سناتم نيا نتند جزر دز أو درست بهمهب المشودة معے شرم آتی ہے کہ ایک روزے کے سواج شراب سے کھولا تھا" : ر شد*ن کردیری کینیون می اورکون بایت نظریه برای* آموده إدخاط فآلب كمخرے ادست أمينتن بر إداءً ما في محلوم را فآنب كابعلام وكروه عادة خالص شراب مي محلاب المكريتيا ب-ادومشكوك ابيدوكناركشت ما كوثر وسلبيل! طويي مابيست ما ، ثم منزاب کوکوٹردلبیل کی مبکر. بیدیکے درخدے کوطونی کی ایکمیت ك كناد ف كوست في مكر محت مي -باده الربود حوام بزله خلامت شرح نيست دل دنهی برخوب ا هعنمزن بردشت ا زا براگر شراب حرام سے تو برائبی تر اب نزنہیں تھے ہارا ہسرے ند نہیں توخیر ہارے عیب کی اعتراض نے کر-ے باندازہ سرام آمدہ ساتی برخیز تینیهٔ خودبشکن برسریمیسیا مرم مان شراب كا ناب قول ما كرنسي . أشداد را بي مراح بالمباميعه ا اذكار دُكام نعيب است فاك وا تا ا ذفلک نطیبهٔ کاس کرام چیست

جهیم کی وصعت ہیں۔ وہر ہوں اشاع ہوں ازم ہوں اندیم ہوں اگر دوست کومیری فراد پر رحم نہیں آتا تو میرسے منزوں کی قدر توکر آ۔ مانبودیم بریں مرتب راضی غالب شعرخود خوام ش آل کر دکر گر دد نن ما

غانب میں خود تو تناعری کامنسب تبول مرکز ایریا کروں تناعری نے ہی جا کا کہ دس تناعری نے ہی جا کا کہ دس تنامیری بندو ہی جا کہ کہ میں اس کو اپنا فن قرار دوں بعنی یہ تقاضا کے نظرت تھا میری بندو اس میں کوئی ولئ میں ہیں۔

بهادسے خیال میں ایک بڑے شاع کے کام می مقطعوں کی جنیست بڑی مد کشخصی اور داخلی ہوتی ہے۔ اس سے تعلق کے کام میں خاآب کی غزوں مدکم تحصی اور داخلی ہوتی ہے۔ اس سے تعلق کے سلسلے میں خاآب کی غزوں کے مقطعوں پر ننظر ڈالیے جن میں انھوں نے خودکو اسا تذہ فاڈی کا ہم سر بلکہ بعض حبگہ برتر قرار دیا ہے۔

( ۸ ) دندی کو فالب کے کلام میں رامانہ مضامین بکترت ہیں۔ اوّل تو وہ خدے نوش اوپرسے إوہ سخن کا چوش جس سے شراب دواً تشرموگی ہے۔ ہم ویک تو دفد کا جلوہ و سکھنے والے ہیں۔ شعر آی کا تطعت اُ تضالیس سکویٹ او<sup>ں</sup> سے میارہ نہیں۔

لبوطاعتیان فرخ و برعشرتیان مهسل نازم شب آدینهٔ ماه رمضهان را

رمنان کی شب جند کے قران جانے کہ دہ ار اب طاعت کے ہے

ے داتم کے متیدے میں ان اٹن یُن کا ذِعمیّات کا ہومہ متدال سے بڑھ ٹیا ہے محرشعہ ہے کا چھسٹن دکھانے کے ہیے بجور آ ایراد کر ایوا ۔

گفتم به روزگار سخنور حین بیدست گفتنداندین که توگفتنی سخن بیدست

یں نے کہاکہ دنیا میں مجہ جیسے خود ہیوں ہیں۔ اس پر اہل بعیرت نے کہاکہ تھا دے اس قول میں ہمیں بہت کچھ کلام ہے۔ اس کے بدکٹر پر طت شعرتعتی کے کھر مقطع میں قم طراز ہیں۔

غاکب نخر وجرخ فریب اد هزار با ر گفتم بر دوزگار سخور دیمن سے ست

میں نے تو بہت کہا کہ ونیامیں مجد بھیے سخود بیوں ہیں مگر آسان نے دھوکا نہ کھایا۔

> مزدهٔ طبح دری تیروسشبانم دادند شمع کشتند وزخورسشبیدنشانم دادند

غزل كى غزل شعريت كي حسن اوتعلى كي زور كاشا بكار ب.

مپرسس و مرسواه مغینه لا غاآب سخن مُرکِّس مخن *دس س*یاه میرسش آمر

اما تذہ کے دواوین کی ساہی کی وجد کیا پوچھتے ہو۔ دراسل سخن فہم مرکئے اور سخن نے ان کے سوگ میں اتمی لباس بہن لیا۔ فالب کو اپنے کلام کی ناقدی کی بی بیشہ تسکایت دہی۔ اگرچ ان کی زندگی ہی میں وگ ان کوملم المبنوت انتے کے تھے مگر دہ محسوس کرتے تھے کہ میسی تدرم و نام ہے مقی مزہوئی۔

> دبیرم شاعرم رندم ندیم شیوه ا دارم گرفتم رحم بر فراد و ا فغانم نمی آیر

ما ہائے گرم پروازیم فیش از ما جو سایہ بیموں دود بالای روواز بال ما

ہا کا نیف سعادت معہدہ ہم بھی ہاسے کم نہیں بھی ہاری رفتار اس قدر تیز ہے کہ ہارا سایہ زمین پر پڑنے کی بجائے، دھوئی کی مسسوب بالا بالا جا تاہے ادرکسی کوہم سے نیف نہیں پہنچا۔

خار **دانوگری دنت** ارم سوخت منتنع بر قدم راه ردان است مرا

میری گرم دفیاری سے صحوا کے کا نے مبل کررہ تھئے۔ آیندہ آنے لئے ما فردس پر بیمیر اصان ہے کہ میں نے ان کی راہ مجواد کردی۔ راہنخن کی ہجوادی مرادیے۔

ہا فدکہ بیں مایہ وسرحیت مدگرایند یاران عزیز اندگر دہے زلیس ما

رایه در چشر جوداه می بی ان کونوی دہنے دد کیونکو بہت سے المان عوبی دہنے کا کرونکو بہت سے المان عوبی دہ کیونکو بہت سے المان عوبی آنے دالے میں مطلب یہ ہے کہ میں تواس مگر دکر دم لینا بندنہیں کرتا می ودسروں کوننی بہنم جائے ترمیرا کیا نعتمان ہے۔ جائے ترمیرا کیا نعتمان ہے۔ جائے ترمیرا کیا نعتمان ہے۔

دل مجلوه ی د درمنرخود در انحبسسن رمے تکر برمیان حودش نراندہ است

آئ مرادل بزم من می این کمال کامظا بروکرا چا بتا ہے شام اس کو ماسدوں کی جان پر رحسب نہیں آگ دو حسد سے جل مرب محمد ۔

شادم بربزم وعظ که داکش اگری مست بارك مديث جنگ دف وعودي رود ما تا كمنل وعظمي كامًا بعالم أنهيس مومًا. ما مرحيك. في اورحود (كي مومدت) کا تذکرہ تو ہو اہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے محفل دحظ ہماتی ہے۔ خوام فردوس برميرات تمت دارد واسے گردد دوش نسل برآوم نرسد امیر (مراد کوئی دولت مند) منرت اوم کی میراث کے طور پرجنت کا آدددمندے میکن اگراس کے نسب کا سلدا دم تک زبیجا قربای معیدید مولی مرادیہ ہے کہ ہیں اس کے آدی اور نے میں تک ہے۔ زا برخوش است معبت ازا وو**گ**وترس کایں خرقہ إد ﴿ برے اب صحبۃ اہم زا برآؤل بیشوادراس کا خیال د کرد کریرے پاس بیٹے سے تما ہے كير التحب موجائي مع كوبحوس ف إدا ابن كروى ما اس شراب س دهوتی سے۔

جرات گرکہ ہزدہ بہیں ہرسوال میں میں ہوال میں ہواں میں ہواں ہوں تو اس کے ہم بہ بوسراں بناذک جواب وا میں ہوئے ہوئے ہوں ہواں کی ہوں ہواں کی ابوں تو اس کی میں ہوا ہوں تو اس کی میں ہوا ہوں کا ہوں تو اس کی میں ہوا ہوں کی مناطر کیے یہ چہ بیٹیتا ہول ، کی موال کرنا مقسود نہیں ہوتا جمنس ہو ہے کی خاطر کیے یہ چہ بیٹیتا ہول ، کی موال کرنا مقسود نہیں ہوتا جمنس ہوتا ہوئی دفیقی کے بعد خالب ہی کا نبر (۵) نو وقعل ۔ اس وصعت میں شا دھوئی دفیقی کے بعد خالب ہی کا نبر ہے۔ اگر قاد میں شا در میں شا در میں مالوں سے اگرا نہیں مالوں سے اگرا نہ کے جوں توجند شالیں اور پیش کی جائیں ۔

کو اس کی آنے می نہیں بہنی ورنہ اس کی سانس سے بوے کباب منرور حربس ازنجر برانصات گريييجب ازحياروب براكرنه نسايره غجب يسى خيال مرزان أردوس مبى اداكيا ب : طلم سے بازائے پر با زائیں کیا كتة ابن بم تحدكو منه وكمسلائس كما بخی تو دیجھیے کے کلم ترک کرنے پریمی کسی تیسی صورت میں تن کلم (٦) شوخی ا دا - اگرم بیعنوان نمدت بیان کے تحت آ آہے مگر اس میں شوخی وظرانت کا عنصر سبی شامل ہے اور فاری دیوان میں اس کی كافى منايد كمين اس كي تتعل عنوان كى ضرورت بيش ون -سخ كوته عرائم دل رتقوى الكست الم زنگ زابرا نتادم بر افراجرا لُ إِ ینی رہیزگاری یرمیرا دل بھی الل ہے مکین زا مرک شرکت میرے یے اعث نگ تی اس ہے یں نے کفرا ختیار کیا۔ عجفته ای که به کمنی بساز و بین دیر بروكه باده ماتلخ ترازي پنداست ناصح كاقول بي كرة دى كونصيمت ماننا اوركمن بدواشت كرنا لازم ے۔ عاشق اس سے کہا ہے کہ جا ہوری شراب محاری نعیمت سے مجی زاده تن ہے۔ وکم ازکر اس مدیک توسیح تعاری صیحت ال ل -

عاش نے اپنے آپ کومنٹوق کیے مقابے میں اڑھ کہا۔ ننگر دہ ، بے مہر بڑا ہاں جیا اکبولے اُس کو اس نسبت میں اپنی مبک نظر آئی ، مائتی طفال ف کے طور پر کہتا ہے کہ ہیا ، اننا ، پنامیت کی دلیل ہے۔ اگر وہ مجھے اپنا نہ جا 'ت تو ٹر اکیوں مانتا۔

شب زاق ندا وسودے یک بیند برگفتگوے سحری نوال زبینت مرا میں جانیا ہوں کہ شب فراق کی سحزنہیں ہوتی بھر ہمرم سے اتنا

ين جون مربي عب واكريم المعيد المرابي المعيد المارية المربيد المربيد المربيد المربيد المربي المعيد المربي المعيد المربي المعيد المربي المعيد المربي المعيد المربي المعيد المربي المربي المربيد المربي المربي

آوخ که نمین تجسم و کردوں عوض مگل در دامن من رسخته بات طلبهم سا

مجے بین کی الماس میں۔ آسان میرے دامن کو معبولال سے توکیا بھریا۔ آن یا سے طلب کوجو نوٹ کر بیکا میرمحیا ہے، میرے دامن میں وال دیاہے۔ ناچا داس کوسیٹے مٹھا موں۔

' ' ہدہ ہے کہاب ازلفس غیرہ خوشنم میںشناسم اٹر گرئ پہسان ترا میں تیری گری مبت کے اٹر مخفی سے واقعت مول ، ٹنکرہے کہ تیب کسی نے کہا متاکہ" انتیجے ایھے ہیں ہر بہانے سے " بعین اعجی صورت داوں سے ایجا ل ہی کی آمیدرکھنی جا ہے ۔ شاعرکہا ہے کہ ایسا کہنے دانوں نے ہزادوں بھولے بھالے عثاق کو دھوکا دیا اور اُن کا خون اپنی گردن پر لیاہے ۔

گونی مباو در<sup>ش</sup>کن طرّه خوں شود دل زان تست ازگره مامیری دود

معثوت نے کہاکہ میں نہیں جانتا کہیں تعادا دل زنغول کے تیج میں ہر تباہ در ہر جائے۔ عاشق جاب دیتا ہے کہ اب دل میرانہیں - تعادا ہو جبکا . نقصان ہوگا تو تعادا ہوگا جمیری گرہ سے کیا جائے گا . ازگرہ او بینی رود کا محاورہ شامہ بیلے امیر خسر د نے برتا تعا۔ وشوار بود مردن و دشوار ترا ذمرک

مزا بینک دسوار ہے منحواس سے بڑمدکریے دشواری ہے کہ بیں مررا موں اور دوست اس کو آسان محتاہے۔ مررا موں اور دوست اس کو آسان محتاہے۔

د کال بودکه وفاخوا بر ازجهال فاآب برس کرپرسد دگویند سیت فومنواست

ے جماشروں ہے ،

شمل ہوگئ بھانے سے ابھے ابھے میں ہربہانے سے

برمیریں ایک خوابی کی صورت مغمرہے ، دیکھوں تیمر کے اند تدرت نے آئینہ بنے گی صلاحیت رکمی ہے جب وہ آئینہ ہے گا تو اوٹ جا ایگا۔ اس طرح تاک ( انگورکی بیل ) کے بریٹے میں مشراب فانے کے درواز كاتفل موسف كى استعدا وموج دسب يعنى الكوريدا بوكرشراب سيغاف اور خربب واخلاق کی بارگاه سے استے یہ حکم احتماعی سنے کہا ۔ (۵) ندرت بیان - اس کومنوان سابق کے بہت قریب تعنی ہے . مقصود پیسنے کی خیال نا در ہویا نیمو بیکن پیرایا افہار انو کھا ہو بیسے ، دم و تغتهٔ در دنست، به ایم غالب تونئذ برلب جؤ انره نشان است مرا

ایک تعکا إراما فرمگل میں چلا جار ہے اور پیاس کے ارسے ترایا جاریا ہے۔ را ویں ایک می براتی ہے۔ وویا نی کی خاطر محمر آرتدم برها آہے بھر دوب ما آہے . را اگر کورتے میں ادر نری کے تنا رہے اس كاسا ما ن يزا بود دي كرمادت كى نوميت ال كى مجري آم لى سف شاور كناما بتأسي كدنيا مح كيابهاند إلى ميري والماركام کے ذریعے سے مجے جانے توجائے۔ اِت ریمی تمی مکین طرز بان نے وككش بداكردى تلك افتار ناتدات علينا. فالنظروا بعدمنا الى الكشاب -ات برسے خیال کو دومعروں میں مودیا ہی فن کا دی کا کمال ہے۔ عمشته ددًا ديئ دوزم نهسال كوچ اسنے تا بويم مشام را ين برے بهاں بر دتے كياں لود براندميرا د بتاہے اس خيال

كويون اداكياب كرمياون اس قد ارك بهك تاميى نغانبين آتى-

مردم برکینه تشنهٔ خون ہم اندولبس خوں می خورم جوں ہم ازیں مردمیم ما

اینی اور عام خلائی کی روش میں جو فرق ہے اس کو بڑے انو کھے انداز میں و کھایا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا خون پینے کو تیا ر دہتے ہیں ہم جانخییں میں سے ہیں۔ اس یامے ہم بھی خون ہیتے ہیں۔ فرق سرف اس قدر ہے کہ وہ دوسردل کا خون ہیتے ہیں۔ ہم اینا۔

وقت است کرخون حجراز درد بوشد چندال کرمچکداز میزه دا د رسس ما

میری عیست اِس مدیک پنجائی ہے کہ اُکرکسی کے سانے اینا وکھرا ا رووں تو بعید بہیں کرمیرے بھرکا خوان میرے و یاورس کی بلکول سے پکنے لگے۔ فرلی درس کے متاثر ہوئے کا معمون خوب ہے۔

> دمید دانه وبالید و آسنسیال هم. شد در انتظار بها دام چیپ د نم بنگر

انتظادگ انتهاہے۔ اس بہالذ توہے مگر نظف ہے فالی نہیں۔ کہتے میں کرمی نے ہا (خوش بنتی ) کے انتظار میں بال تو بھ یا بنگروہ اب کس نہ یا جتی کہ مبال میں بڑا ہوا دانہ اگا بڑھا ا، تناور درفعت ہوگیا جس میں آسٹ یانے کی مجلو کل آئی۔ ہم بھی کی نیدمیں بینعا ہوں کہ شاید آشیانے کے لائل سے ہما او حربی آئیلے۔ دنیا براسیہ قائم پر اگرنظر کی مبائے توشاید مبالغ حقیقت کے قریب آبائے۔

برسنگ مین است آ بگید بربرگ اک تفل در خیره خاندایت می د خید از تمل ابر جناسے خوایش ان شکو و که خاطر داداد ازک است

دوسرے میں توظم کی شکایت پر بھڑ نے ہیں مگرمیرا ولدا فیسلم کی برداشت پر ثرا انتاہے کی نکواس کو اس میں اپنی سم کری کی تو ہیں نظر اس کے میں ایک کیوں وشکا بت کروں ۔ آخر اس کے مزات کا یاسس مجمی تو لازم ہے ۔

برد آدم از المنت ہرج گردوں برنیا نت رمنیت ہے برخاک چوں درجام کنجیدن ندا

قرآن مجید میں ہے کہ آسان بار امانت ندا تفاسکا مگرانسان ہے اور کو انسان کے اس کے یعے مرزانے کتنی اور تشبیہ استال کی ہے فرفتے میں کہ جب شراب (المان) میں ندانی تو چھلک رفتے خاک (آسان) میں ندانی تو چھلک رفتاک (آدم) پڑر گئی۔

دوست دارم گرہے داکہ برکارم زدہ اند کایں ہانست کہ پوستہ در ابردے تو بود مقصود تو یہ ہے کہ تیرے ابرد کی شخن میرے مقدہ مشکل کا سبب ہے اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ گرہ جو میرے کا مول میں پڑگئی ہے اس لیے عزیز ہے کہ یہی ذگرہ ) تیرے ابرومی معبی رہ بجی ہے یہ

لع جنیک نے اس معمون کو لمپے کہ اِ معاہے .

ذلف ال كى سنوارى توده ميده جوك بي سے بل ا سي على اور مي مقدر سے بحل كر برم بين به جهال طقة زنجر عبت يم مانيت كراس دائره بايم رسد

بهم نادانی سے منظام ما مم انتثار دیرا کندلی محوس کرتے ہی مالاکد برجگه زنجیر کاکوئی نه کوئی صلحه موج دہے اور کہیں دکہیں جاکرسلسلہ لی جا آ

مسی مضمون آفرین - متاخرین شواسه فارس مثلاً عرفی ونظری ظهری طهری طهری است فالس مثلاً عرفی ونظری ظهری فلم ایک بات طالب و امتالهم کی ایک برای خصوصیت مضمون آفرین ہے ۔ بعن نی بات بکا انا - فالب کے پیمال مجی یہ وصف عامته الورود ہے اور اکثر المعن وسے جا آ ہے - مثلاً

مت کل بیندازابتذال شیوه می رخید مجوئیدش که ازعماست آخر بیوفانیٔ م

برامجوب شکل پندے اور اس کو دہ دفع پنذمہیں آتی جس میں بستی اور فرخ پنذمہیں آتی جس میں بستی اور فرخ پنذمہیں آتی جس میں بستی اور فرخ ہوئی آسس سے آنا کہ دسے کہ تھے ہے دفائی پرعبث اذہبے۔ یوصفت توعمر میں بھی پائی جاتی ہے دعم بھی ہے دفائے ہے )

ُ دارم مسَلے زُہ بلہ ازک نہا درّ المبتہ انبم کرسرخار ازک است

یں کی کا ڈکھ بھی نہیں کہ کا کی نہیں کہ کا دکھ ہے جا دہ کہ اُرکہ ہے اس میں کا نواک نواکت کا خیال کرکے ان پرا ہمتہ سے اِوُں رکھنا ہوں کر کہیں کوئی کا نظافٹ نہ جائے۔ خیال نہیں ایت کا ذک اور سلیعن ہے۔ بررنی از بے راحت نگاه داختراند زمیمت است که پائے کشر در بادمت

المرکسی کو بیاں رنج لما ہے تو وہ راصت کا پین خیر ہو اسے ، ویکیو توٹے ہوئے پاؤں کو با ندمد دیتے ہیں اکہ مجد دفوں کی بابن کے بعد بطانے بیرنے کی آزادی نصیب ہو-

گرمنا فق وسل اخوش وربوا فق ہجر تکنے دیدہ داغم کروں ہے ووستاں دیدان کمرا

انکوں کابرا ہوکہ احباب کا مذد کھنا پڑ گہے۔ جدیا کا دیں ان کا لمنا ا

نهٔ وا مخالف وشب مار وبسح طوفال خیر محسسته تنگرکشتی و ا خداخنت است

دنیا کے حواد ن کی متن مجی تعویہ ہے کہ نہوا مخالعت ہے۔ دات تاریک اور مندر طوفانی ۱ س پیمنسب یہ کشتی کا نگر ٹوٹا ہے اور ناخدا سور ہا ہے . بندہ راکہ بہ فرمان خدا راہ رود

حكذادندك دربستند زبينا باند

جوبندہ خدا کے تھم پرملا ہے اس کوم صے تک زیناک تیدیں نہیں رکھا جا آ۔

گر دید نشانها برمن تیر بلا با آمایشس عفاکه بجر نام نمادد عنقامزے میں ہے کہ نام توہے محکونشان نہیں کیونکر جونوک نشان (شہرت) یاتے ہیں دہ تیربلاکا نشاخ بن جاتے ہیں۔

نہیں، بلکہ شکر کی ملتی ہے کہ بقدر منرورت کھائے اور اُڑ جائے۔ اذبيج وتاب آزمئوه اندمركثان أعمشت زينها دسشسر مراوك دا سرکش جودنیا کوفتے کرنے کی ہوس میں بنکنے ہیں بالا نزابنی وص سے ہاتھوں مابحز ''اجائے میں 'جو یا ان کا نوجی نشان در اسل ایک انگلی ہے جوینا و انگنے کے لیے اعلی ہے۔ بے تکلفت در بلا بودن بدا زیم بلاست قعرور پاسلىبىل ورقىيە دربا آئىش است معیبت جب کئیس آتی اس کا ڈرنگا رہتاہے اور جب آجاتی ہے توایک طرت کا سکون ش ما آہے. اس نما ظسمے دری**ا کی سطح آ**گ کا اور اس کی ته نهرجنت کا حکم رکمتی ہے۔ غرقه بموجر تاب خرر وتشنه زوحا يآب خورد زممت بیچ یک نداد راحت بیچ یک نواست ودبنے والا دریا کی موجل میں ہیج و تاب کھاتا اور پیاسا اس سے ابنی یماس بیما آ ہے۔ دریا خود کیس کی زخمت کا طالب کیمس کی راحت سی خوايان - بقول سحابي : دریا به وجودخوسش موجے دارد خس بنداردکداس کال او لمه غافل زمبارا ب حطيع واشته اي حمير كامسال برجيني بإرآمه ورنت ادے ا وان بہادسے کیا امیدنگائے میماسے. فرض کرنے کہ بناد امنال میں یا رمال کی می دیجینیاں ہے کرآئی اور میلی حتی۔

دلادیزی پیداکردی ہے۔

(۳) حقائي كونيد . ناآب ككلام بي فلسفيانه مطالب كريمنهي اس كااتر الم كربهاري في نسلول كاشفت ان كككلام كرماته دور بروز برطقا جا آب بها دامقعد بينهي الم دو اصطلاح معنى مي فاسنى سقع يا ان كاكوئي مربوط نظام بحر تعالم البته ده دنيا كردادت ومظام كوسوچني كرو تعرب به مي وه ملات مي كوئي شك كا ببلو دهو ندتي بي اور تحمي توبهات مي كوئي نقل كا ببلو دهو ندتي بي اور تحمي اور تحمي اس قدر ان كا اندازي المي قدر شاع انه موتا المي كرفت في برغالب آجا آب . دي ي ما تعرب المي توبي المي تعرب المعرب المي تعرب المي

دنیا ایک صحوات مثابہ ہے جس میں متعود سے تعود سے فاصلے پر سایہ اور میٹر مجی لمآہے بلکن یہ ڈرہے کہ اگر بیاں ٹھم کر دم لیتے ہیں تو منزل کھوٹی ہوتی ہے۔

"انیعند مبرکه تن پر در برد خوش بودگر دانه نبود دام را اگردنیا کے علائق میں ترغیبات کی آمیزش نه موتی توکتنا اسجا موتا -اس طرح اہل موس ان کے پاس نہ پیشکتے -

درد مرفره رفت الذرت نتوال بود برتند الدبشهد نشیندهگس ما زمگ کی لذتوں میں دوب جا تاخب نہیں آ دی کوچاہیے کہ شہد کی

كى مكىسى خواش اورحضرت مريم كے جو وعبادت كواس كے باغ كرم كا معولی ساجھوکا ہی میسرا اسے۔ غرق ميط وحدت صرنيم و ورنطب ازردے بحرموج وگرداب سنسته ایم بے دست ویا کہ بھر توکل نست اوہ ایم از خونش گرد زحمت اساب سنسته ایم یعی بم زانس در بت محصندری غرق می اورموج وگرواب كة تعينات كي تفرك نظرك جيكي بم في دسائل داساب سے دشتہ قور لیا ہے اور این آپ کو تو آل کے دریامی ڈال ویا ہے۔ كافصلے ازحقیقت اٹیا نومشیتہ ام آفاق رامرادت عنقا نرسضته أيم

ایال بغیب تغرقهٔ لا گفت اذخمیر ز اساعمذخنه ایم دمنتا نوسنسند ایم

اسا (صفات) ہے کا نات اور ستا ہے حق ہما ہے ہم اسا کے در ستا ہے حق ہما ہے ہم اسا کے در ستا ہے حق ہما ہوئے ہے ہم اسا کہ بہنچ علے ہیں۔ مین فیب (خدا) پرایان لانے سے تمام تفریق ول سے مست کے۔ تفرقہ سوفیا کی اصطلاح میں خلق وحل کی فیرست کا ام ہے میں کہاں کہ مکمی جا میں۔ مائل قو دہی ہی جہنے ہم فیوں کے بہاں ملتے ہیں۔ معرف اور طرز بریع نے ان میں خاص

ہے بامرہیں۔

پهردا توبه اداج اگامستندای ندمروپد وزوز ایره در نزدا زست

اگرآسان نے ہیں وٹ ایا قرہم نہ اس کی شکایت کریں گے نہ اس کے اُرگے یا تد بھیلائیں گے کیونکہ اس نے جو کچھ کیا تیر سے بھم سے کیا اور بوکھ اس نے نوٹا دوسب تیرے خزانے میں من ہے۔

کہتے ہیں کہ ناآب نے اس غون کے اشعار مولانا آزردہ کو یہ کہا ؟ سناسلے کہ یہ ایک ایرانی کے نتائج کوئیں۔ وہ اول توداد دیتے دہ چر "اڑگئے اور از راہ مزاح بوے کسی نوآ کر نشاع کا کلام علوم ہوتا ہے۔ اس برغالب نے درد آ میر بہے میں عظع پڑھا۔

تو ایک که موسخن گستران پیشینی مباش منکر غالب که در زهٔ داشت متعبوه ما زدیرد حرم جزجمیب نیست هر جاکنیم سجده بدال آسستال دسد

وی خیال ہے جوا دیر بیان موا اہم از احاط تست الی آخرہ۔ مرکیا وشنہ شوق تو جوا حست با دو جز خواشے بر پھر گوشہ ادہم زیسیہ طوبی نیغی قرم ماکل و بار افثانہ جز نسیے بر پرستش گرم پیم نرسید

مطلب یہ ہے کی جوب میتی کا اونی سافیش کمی اگر کسی اعلیٰ سے اعلیٰ فردول جائے ہے اعلیٰ میں موش نعیسی ہے۔ ابراہم بن ادیم کو اس کی تین حشق فردکول جائے۔

درگرم روی سایه وسرحیت مینجهٔ یم با ماسخن از طوبی وکوترنتوال گفت

طوبیٰ کے سائے اور کوٹر کے چٹے کا ذکر ہم سے نہ کرو سہیں سایہ و چٹمہ کی طلب نہیں . بلکہ آگے جانے کی جلدی ہے یہاں کون رکے ۔ اسی مضمدن کا شعر اوپر گذرا -

> نیکی زنست از تو شخوانهم مز د کار درخود بریم کار تو ایمانتقام میبیت

کہتاہے کہ جبہ ہارت نعل ہارے نہیں ہیں توجزا دسزاکاہے کہ۔

ایک اگر تیری طرف سے ہے توخیر ہم تواب نہیں جاہتے بھر بری بی تو تیری

ہی طرف سے ہے بھر مذاب کیوں ہو اکار تواہم میں سخت طنز جیبا ہوا ہی۔

یعنی ہم خود تیری سنعت ہیں۔ اگر صنعت میں عیب ہے تو سانع پر حرف آ ا

ہے۔ انداز بیان کی شوخی اور جرب تگی ہیں شہر نہیں بلکن یہ دا تعہ کورنیہ

کے مشیقت و رضا کو مخلوط کر دینے سے تمام نعلام اخلاق معلل ہوجا آ ہے۔

نشاط معنویاں از مشراب خالے تست

نسون با بلیاں نصلے از فسائے تست

پدی غزل صوفیا نه مطالب سے لبر جرہے . مرادیہ ہے کہ عالم مطاہر میں جر کچے نظر آ آ ہے دہ تیرائی المجدہ ۔ آھے میل کرکہتے ہیں ۔ ہم ازاحاط است ایں کہ درجہاں ارا قدم بر بتکدہ دسر بر آسانہ تسب

اگر ہادے قدم بتکدے کی طرف اُٹھ دہے ہیں توجی ہا دا برتیرے ہی آسانے پرمجکا ہے کیؤکوئ جگر (کعبر دا بت کدہ) تیرے احاطہ ' ہادے آینے کوبلاکے قابل جمعا تو بم کیا کرسکتے ہیں۔ بیخود بزیر سائے طوبی غنودہ اند شکیر رسروان تما بلند میںست

رمروان تمنا سے اہل دنیانہیں، بلکہ دہ اہل ندمب مرادی جن کا منتہا سے نظر حصول جنت کے سوائی نہیں بعنی معلوم ہو، ہے کہ ان کا سفر ختم ہوگیا۔ در نہ سائے طوبی کے شیچے پڑکر کئیوں سو جائے۔ ان کو جا ہیں تعاک طوبی سے آگے دائی منزل کی طرف گام زن موستے۔ اگر نہ بہرمن از بہرخود عزیزم دار کہ بندہ خوبی او خوبی خداوند ست

اگر تومیری فاطرسے نہیں، تو اپنی فاطرسے بھے مزیز رکھ کیو ہے۔ غلام کی موسا آن کی عوقہ سے ۔

> در مرمزه بریم زدن ایرخلی جدید ا نظاره سگالدکه بهان است دیمان میت

مفرات صوفیہ تبددا مثال کے قائل ہیں۔ مرادیہ کصفات النی تی جاتی ہمیشہ مدتی ہے عالم کو زمری طابق ہمیشہ مدتی ہے عالم کو زمری طابق ہمیشہ مدتی ہے اور حب صفت تمیت کا رفر ام مدتی ہے عالم فنا موجا تاہے۔ پیلسنہ کون وفساد برابر جاری دہتا ہے گوجتم ظاہر اس کونہ میں دھیتی۔ بکد اس کو کان وفساد برابر جاری دہتا ہے گوجتم ظاہر اس کونہ منا شعلہ جوالی ایک کائن تی میں سلسن واستمراد نظر آ اسے جس طرح عام نظر شعلہ جوالی کائن میں مواجہ کے اس کا میں عالم کوئی حیات ملی ہے گرجہ ادی دفظری مطلب ہے کہ سر کھے میں عالم کوئی حیات ملی ہے گرجہ ادی دفظری مطلب ہے کہ سر کھے دہی سے جوہم دہی دی مرجعی ہیں۔

اسے بندوں سے کون مجی ایس ختی کرتا ہے۔ ہم نے مجھے زبرہ تی تو اینے آپ کو تیرے سرمنڈ حانہیں . مرادیہ ہے کہ میرا 'دعود (یا نود)میر مین کے اقتصالے سوا کی مہیں۔ اور حب اعیان مبی تیرے اور ان کا اقتصا بمى تيرا. تومجد بركيا الزام -

از تست اگر ساخته بر داخست مرا كفرسه نبوه مطلب بيرماخمت لمرا

جب میراسب کیا دھوا تری ہی طرف سے سے قرمیرانعل (جرمیری علی نہیں ہے) کفرکیز بحر مٹوا۔ (مگر واضح رہے کہ بندہ خلیق کی بنا یز ہیں بحسب كى بناير دمه دارسي).

> فراہم درمنایش درخوالی اسے ا باشد زحتیم پزیکه دارد خداهٔ دوستگا مان را

اكرم تباه مال ين تواس مي كدودست كوبارى تباه مالى نظريب فدائم دوست كام ما تقول كونظر برسے بچائے بعنی ایسا نہ موكم ماري روش اس كى منشا كمي خلات مود ووست كام اس كوكتے بير حس كى زندگ دوست کی مرض سے معابت بسر مود ہی ہو۔ از شاخ کل افشاند و زخادا گہرائیخت

تأكمينة أودخور برداز ندا نسسة

اس فے شاخ سے بچول اگایا اور چھرے جو اسرات کا اے بیکن

که راخب برایانی کا خوست ۱

مدول کے زب و بعد میں مجرکوں برا بارا جن ماسے برتر نے میلایا میں جل چڑا

ادرتيرمور صدى كتام ترامي متاز بادياته

اس جگریم یجت بیجیز نانہیں جاہتے کہ مرزا ناآب فلسفہ تعتوف کے ما فر تھے یانہیں۔ یا وہ واقعی ایک صاحب وجد وحال صوفی تھے یانہیں۔ ہسی کے ساتھ ہم ان سے عقیدہ وحدة الوجود کے ماخذ سے بھی توض کر انہیں جائے۔ البتہ ان کے حالات اور بیا نات کی روشنی میں ہم وفوق سے کہ سلتے ہیں کہ ان کو عقیدہ مرکور کی صحت رکا لی تقین تھا۔

یسلابقول مولایا شیاف صوفیان شاعری کی روح دوال سے بسوفیان شاعری میں جوزوق و روال سے بسوفیان شاعری کی روح دوال سے بسوفیان شاعری میں جوزوق و روال الرہے اسب اس بادہ مرد الگن کا نیفل سے۔ وصدت وکٹر ست فرات وصعن است احق تعالیٰ و ما سوا احقیفت و براز طرفیت و شرمیت الحیروشرا جبرو اختیار وغیرہ تمام الحدث اس سے بیدا ہو سے میں فراکی متا اول سے مالے دھوے کی تصدیق ہوگی۔

يوكننتش دول ازورق مسينهٔ ما اسے بگام ت العن ميقل آئسينهٔ ما

بابندهٔ خود ایر جمسهمتی نمی کمنند خود دا به زود بر تر پخربسسته ایم ما

ایک ونیادارکی زندگی کاخاصه میں اس پرستزادید که ومیعی المندسب یا الل بتشيع تع اورشيد حضرات ك نزديك تصوّب تنجر منوع كاحكم ركمات چنانچہ ان کے پہاں یہ روایت ہے کہ حضرت الم حَجَعَرْصا دِقْ اسے ابو است مكونى كے بارسيس جوشهورصونى تقط سوال كيا گياجس يرآب نے فرایا اند فاسد العقیدة جِدا (وہ بڑا برعقیدہ سے) اس کے باوجود غآلب كأتعتون اورخصومها وحدة الوجود سيءانتها فأشغف ايك امرداتع ہے. مآتی نے باین کیا ہے کہ " مرزا اسلام کی حقیدت پر نہا بہت بخت تعکین مكت شے اور توحيد وجودى كو اسلام كى اصل الاصول اور كن ركىن مائے تعے۔ اگرے وہ بظاہر ابل حال سے نہ تھے بمگرمیا کہ کماگیا ہے من احبً شیئاً اکٹرڈکرۂ توحید دیجودی ان کی شاعری کاعنصربن کمئینتی۔ اس منعون کو انعوب نے حس قدراصنا مسخن میں بیان کیا ہے عاکباً نظیری اور بیدل کے بعد کسی نے نہیں بیان کیا۔ .... انھوں نے تمام حبا وات اور فرائعن ہ واجبات میں سے صرف ووچریں لے لی تعیس ایک و حید وجودی اور دومرد ينتي ادرا البرسيت كى مجست ودراس كوده وسيلانجات محقق المعرميل كرمولانا مآلي تحقة بي كذاكرم مرزاكا صل خرب مسلح كل تعافر زاده تران كاميلان مي شيع ك طرف إياما مقا اورجناب اميركويه مول خدّا کے بعد تام آست سے بغل جانتے تھے ؛ مرزا کے ملی ذوق كرسليليس ده يبلي فويركر يكي بيس كه علمتعون سيجس كى نبيت كماكيا ے کر اے طور ختن خب است ان کوخاص مناسبت بھی اور حقائق دمادن كى كابى ادرماك كرنت سے ال كے معالص كدرے تھے اور كي جنہ تواسي متسوفا ذعيالات في مرزاكو خصرت اليني بمصروب يب بكد إجوي

مِن آن کرانھا اب ہرایک کے سامنے جدنونک کا رونا روّا پیراہے ، اُوّ حِبِ فَمُ كَانَامُ أَنَّا تَعَا تَدُوهِ " وريا درميان" ( دُور اير) كه الغاظ زال إن إر لاً التماياً وب يرحال ب كداس كر حيثم خول ريز سن من مك خون كا دريا ماری ہے۔ دوسیندج روح کی طرح پنتم جالسے پیشیدہ ، شاتھا اب جاک بیربن سے معان نظر آ آہے۔ ایک متیاد (وومرسیمین) کی آم یر اس کا گوش برا واز مونا اور اُس کے توسن کی **اِزگشت** پراُس کا مسرع ے فتراک پرنظر جانا دیکھو۔ دوسرے کے دروا زسے پر اس کا در بان کی نوشا مرکزا اور اینے سے کمر تحیین کی محل می خس و فاشاک پر دشک سے بھاہ ڈالنا قابل دیدہے بعب ہے اس کو ملامتیں منایزی اس کی سک كى مشيرتى كى سے برل كى سے اور جوز سركے سے موٹ اس كو جيب كر بينا يرسد ال كاار اس كربول مع ظاهر مور اس. اس كي عيم وول کی خوبی اوراس کے آب وجل (طینت) کی گوئی کیا بیان کی مبائے کہ ایک طرن آنکوں سے آنو دواں ہیں۔ وو*سری طرف* دل سے آ ہوں کی مجھاری<sup>ں</sup> بلندایں . دو اٹرک امیدیں ہرمنے کوفالب کے اشعار پڑھاکر اسے میاہیے كراس كى روس يز كمترجين ميومرو اوراس كى فراست ووا انى كى داد دو-نظری کاکیا کہا۔ رئیس المتعربین کہالا اسے بھوانسان کی ات یہ ہے کہ دل آ دیزی اورصفائی کے اعتبارے فالب کی تصویر شی می مہیں۔ (٢) جب انسان كي نظرم ازك سلح سد ادني أحمى سدة إبر حيقت فظر "آب، اس ميك كما كياكيك المجاز تنطرة المنيعة (مجاز متيفت ك بنيخ كاكي سب > - فالب يرسى فالبأيه واردات كذرى وه بغامراك ایک دنیاداد انسان تعے اور تمام اُن علائق سے جمرے ہوئے تھے جو

إخوبي حيثم ودسش بالرى آب وبكسش

بیختم گهربادسش به بس آ و شرد ناکشن گر خواند به امید انز اشعار غاتب هرمسسر از نکته مپنی در گذر فرهبگ دادد اکمشن گر

نظری کہنا ہے کہ برے معنون کی آنگیں کی داہ تک دہی ہیں اور بلک آنوڈس سے تریس سینے میں حمنون کی آگ ہے اور باس فم سے جاک ہے۔ اس کی زنفوں نے جو جال بنایا تھا اب وہ خود اس کی سین گردن میں بڑا ہے اور اس کی کھوں نے جو خون بہنایا تھا آج خوداس کا دامن باک ہم می مختار اس سے داخ دار موجیا ہے۔ نہ وہ سیلے کا ساسجا ہے نہ کم سخی مختار ہیں ہے تو ہے جب کہ دار موجیا ہے۔ نہ وہ سیلے کا ساسجا ہے نہ کم سخی مختار ہے تو ہے باک وہ فریب دینے کے تصریح کے وہ کہ خوداس کی جم آ ہوگیراور زنون پر ہی کے وہ کہ خودال رمنا کی طون جار ہا ہے۔ اس کی جم آ ہوگیراور زنون پر ہی کو قد دیکھو۔ وہ معنون کی گل سے آر ہا ہے داس کی جم آ ہوگیراور زنون پر ہی کو وہ کے قد اس کی خودال میں بند سے کو وہ کے دو سرے کا میں بند سے میں۔ خود قر سرن کو فرائے می اور ماشی پینے ہی کہ اپنا دل ہار کر ہی دو سرے کا دل جب یا احداس سے بازو ڈس کی جالا کی دیدنی ہے کہ جو بھن کو گرائے دل جارت کیا احداس سے بازو ڈس کی جالا کی دیدنی ہے کہ جو بھن کو گرائے گرفار کر دیا ۔

فالب بحقی کرمخول رور است اور زاکت کے بارس آس فی دین پرمذر کو دیا ہے اور بقرار ہو کیلی می پروٹ ، است وہ بجل ج مثاق کے خوص میا سے کوجلات میں اس کا دل اب طلم سے شعنڈ ا بڑا گیا ہے وظر سے باز آفی است ) اور دہ شوخ جو وگوں کا خون بہا یا تھا اس کے باتھ اب مناکو ترستے ہیں۔ جو کا فر تنہائی میں بھی ضوا سے التجا کیٹ اذکوے معتوق آ مرہ شور پرکاں وصلقہ اس از صیب آ جومی رسد شرال ، فتر اکٹ برگئ

ول بروه در دل إفتن معنّوق عاشق بينيمب

-برید بیچ بگرفته درانداختن با زوے مپا لاسٹن گر دارید

غالب

درگریه از بس نا زکی رخ مانده برخاکت جج

وال بيينه سودن ازميش برخاك مناكت بعجر

برتے کہ جانہا مونے ول از جغا سروش برہیں

توسط كغونها ريخة وسنة اذحنا وكش زيج

ألكو بفلوت إخدا بركز فكردست التجا

اللال ممين برك الاجد الاستنظر

ا ام مم بروسه : إلى مى كفت دريا در ميان

ي سيات دراي حول اكنوال روال از مِثْم سفاً شُورِگر

آ ں میں کر جیٹم جہاں مانندجاں بورے نہاں

اینک به بیراین میان از روزن ماکشن مج

برمقدم ميدانگيغ گوشے برا دازسس بيبي

مد المشت تدسية به نتراكت وكو

برآتان دمجرے درمشکر دربانش بیں

دركوسي أزخود كمترسه درر شك خاشا كشويح

رورسه. تأكشة خود نغري شو للخ است برلب خنده الش

زمرے كربهال ى خدىدىددا ز ترياكىش بلح

کا دجود مرایاحن ہے اور میری مہتی سرایاعش - اب اس کے آگے کیا کہا جا سکتا ہے ۔ اب اس کے آگے کیا کہا جا سکتا ہے ۔ اب کی معنویت کی تعربیت ہوسکتی ۔ رقیب تواس میے خوش نصیب ہے کہ ممبوب "اس کو جا ہا ہے اور مجبوب اس کو جا ہا ہے اور مجبوب اس وصیحے ہا اقبال ہے کہ میں اس کو جا ہیا مول ۔

یعوان نامخمال و جائے گا آر بیال ناشقی کے ایک فاس حادثے کا ذکر نے کردیا جائے جس سے ہا رے شاع کو واسطہ بڑا ہے جو الواسطہ بی ایمی ایمی معنوق کسی دوسے حیین (یاحینہ) پر مافتن موگیا ہے ۔ کلیا ہے فارسی میں معدول کو در ہل فارسی میں معدول کو در ہرایا ہے کا دور کہ درا ہے کہ یہ اقعہ میں ماوٹ کی ایک غزل جو اسی حادثے کی حجب نہیں کہ میں آیا ہو۔ پہلے یہاں نظری کی ایک غزل جو اسی حادثے کی دودا و ہے درج کی جاتی ہے اور اس کے بعد (مواذ نے کے بغیر) فالب میں معمون کی اور اسی زین کی غزل ملاحظہ کیمے جے " جواب خوا حب نظری "کیا جائے اسی خوا حب نظری "کیا جائے اسی اسی خوا حب نظری "کیا جائے اسی اسی خوا حب نظری "کیا جائے اسی کے اسی کے بعد (مواذ نے کے بغیر) فالب نظری "کیا جائے اسی کے اسی کے بعد (مواذ نے کے بغیر) فالب نظری "کیا جائے اسی کے اسی کی اسی خوا حب نظری "کیا جائے اسی کے اسی کیا جائے اسی کیا ہے ۔

معیری چنمش بررایه می دودمز گان نناکشس جم

درسینه دارو آ تسف پراین میامشن محر

واسے كەزلىن انداختە درگرون مىمىنىش مىل

خونے کہ مز گال ریخة بر دامن پاکسٹن جح

خرم ازبیال برخاسته قهرا ز دال بر داشته محنور م

مختار بييسش ببي رفيار ب الكفن عج

تعد فرینے می کندسوسے غزا ہے می جمد آن چٹم ہوگیرا بازیعن پیچا شس بچ دوست میرساتدخواب ازمی مهاور محصی میرسی به رشک سار است که کمیس و تیب که تصور می میرسی میان کا کیا علاج می به عشق است و میزار برگمانی - می میش است و میزار برگمانی -

ه منگریسو<u> سن</u>عشمن دلب گمز از نا ز مال داده درسوه در اغرار سر ام

مال دادن بيبوده براغيار مسيامور

تومیری تعن کو با راد دیجه آاه رز بغلام راظهار لال کے بیے ) ا ذستے ہونت بیا آہے۔ خدا کے بیے ایسا نہ کر بھیں اس ادا کو دیجه کر دقیب جال نہ نہ بہتھیں۔ ان کے جان دینے کو ایس دینے کو ایس بیے کہا ہے کہ ان کے دل خلوص سے خالی ہیں اہذا ان کا نعل نرمب عثق میں غیر تبول ہے۔ اور ج بحد کام ایک کی لیسند خص سے آبال ہے۔ اس واسطے ان کی می بارگا و سسن یہ می نا مشکورہ ۔ شاعر کا یہ کہنا کہ منگر … از از " بیان سے زیادہ خیال کو دعرت دیتا ہے اور اس نے اس خاص منظر کی طرف اشارہ کرکے تعلیا کے دعرت دیتا ہے اور اس نے اس خاص منظر کی طرف اشارہ کرکے تعلیا کے لیے بڑی کھنجا کیشا ہے۔

ایک موقع پرانسوں نے مسن دعشق کا دکر کرستے ہوئے کمال ایجا۔

کے ساتھ ایک بڑی بلیغ ات کردی ہے۔ کہتے ہیں ،

وجود ا دیمیشن است و شیم به پیشش بر بخت دیمن واقبال دوست موکنابست

ین رتیب کے نعیب اور مجوب کے اقبال کی تم کھاکر کہنا ہول کو اس رموب)

لله كسى في المنافع المن المنافع المنافع المناسب والمناسب والمناسب

مان دے استعمد جاناں زکرخیال ایدا نرموکد و تھے دشن کے کھرہے

یہ ہے کہ فرمیب کھانے والا سادہ مزاج عاشق ناکام ہونے بھی امیدلگائے ہوئے واپس جارہاہے۔

به یا یان مجست یا دم آرم زمانے را کے دا کے دا کے دا کے دا کے دا کے دا کا داری دل سے نے را

یعنی اب انجام عشّ میں بھیتا را ہوں کہ میں نے معتوق سے دنا کا عہد یعے بغیر اس کو دل کیوں و ما تھا۔

من نے سے کہاہے الجھنوٹ فنوٹ بین جنون کے سزاروں ڈھنگ ہوتے ہیں۔ عرف وضائل ہندہ میں ہوتے ہیں۔ من کا رہنگ ہوتے ہیں۔ من کو وسال دغیرہ کہاں کہ تشریح کی جائے۔ البتہ رشک کے سلسنے میں کیوشونقل کرنا شاید غیر مناسب نہ ہوگا کیو بحدیث غالب کا پندیدہ مونسوع ہے۔ فعال زال ہوا اہوس برکش مجت بیشیر کش کریں

د با پرحرف وآموٰد بہ دشمن آسٹسنا کی کا آمعٹوق جس کاکام اہل ہوس کو بڑھانا ا ورعشّات کو ٹھکانے سگانا ہیے۔

اہ سون بن ہوتا ہے۔ جمد سے عشق دمجست کے کر آزا آا در حاکر رتیب کوسکھا آ اسے

زاگسستی و با دهجران گرد بست بیاکه عبدوفا نیست اسستوار بیا

دوست سے کہتے ہیں کہ مانا کہ ترنے ہم سے مذہورًا اور فیروں سے دمشتہ جوڑا و لیکن تیرے ہے رشتہ مبت توڑ ما اور پیان وفائنکسٹ کر ماکون بڑی بات ہے۔ آخر بمسے بین توکہی توڑا تھا۔ بیاکھ بدہ فائیست استوار کا کرمانا محد ساز سند ساد سر

محس قدر شوخ اور طزر آمیر ہے۔ اِمن بواب ازومن ازرشک برگ سے اعرامہ خیال عدد مبلوم کا و کیست

عاشق کے لیے بجرس زندگی موجب ذلت ہے۔ زيتم ب تووزي ننگ ديمشتم ودرا حال فدائے تومیا کر توحی ای اسلم وكم عنوق كوغول دين كيفيل. ويجنا ماش كس غوب مورقى سے يا الزام خوداسينة مراتياسيے -غوں مغین برکوسے و کرداشتم است مردم ترا براسے میہ خوں ریز گفت ا مٰہ تىرىك كويىمى غول بهانا ( اشك غول كرانا ) توبارى أنكول كاكام يو-لر ول نے مجھے خوں بہانے والا کیوں منہور کرد کھائے بنے سے مصل نعنوں کا کیل نہیں بلکہ رصا ہے محبوب اوراس سے دل سنے خیال کا انا مطلوب ع بیشمازاں برس کہ برسی واہل کوسے تحوینانسته زخمت خود زیں ویار برد میری پرسش حال کزاس سے قبل کہ تو پرسے اور علے والے کہیں کروہ غربیب تربیان سے رخصت موگیا استحتی سادہ اورس قدر مورسے ۔ نازم زیمیسلے کہ غالب زکوے تو اكام دنىت وخاطرامىددار برو دوست نے ملے توکرلی میکن وہ در مسل مسلے نہیں ، فریب مسلے ہے امد معن

> له فال في اله دورابيزيش يا با سبك يرا : بجري مي سبك امراد اجل حى دركار ميرى تربت به : أو تجرس عباب آب

بھلاکہاں ہم ادر کہاں تیراہم سے شکود کرنا۔ ہم نے اپنا روے س**اوخود ا**یٹ سے بھیالیا ہے میں شرم تیر و بتی سے ہم خود اپنے کو دیج نہیں سکتے عواہم اک اليي مجني مونى شع بي جواكي أركي وثمرى مي ركمي مونى موسطلب يرسيك تشمع جو دوسرول کوروشنی دستی سے اندھیرے کی وجہسے نورید سے اس یں تک نہیں کەمرزانے ان انتعارمی خیال کی نزاکت تضبیها سے کی براحمت ادراندازی بطانت کا ایساطلسم باندهای که حیرت موتی ب الد ترجمه كرتے موئے ڈرگرا ہے كەنہيں المجيلوں كوفعيس نہ لگ جائے. يور تو غزل كى غزل مرتبع ہے مگر بخرف طوالت انھيں اشعار پراكتفاكى كئى۔ دوست کی لا قامت کی کس کو آرز زمهیس موتی نیکن عاشق ومبال میسر نہونے کی صورت میں معتوق کے تصوری یہ قانع ہے۔ حسرت ومل ازمه روح ل بنيال سرومشيم ابرامحرب ایستدرلب د مست کشت ما غیال کس تدرمعا بی نطرت اور تنبیکتنی ا قرب الی المحیقت ہے جرکھیت ودا کے کنارے ہوتے ہیں وہ ابر باراں کے منتظر نہیں رہتے معتق میں برابر طلة مض سے ایک ارمل مجنا سترہے۔ اذحصله يادى مطنب صاعقه تيزاست يمدانه شواينجا زسمندر نتوال محفست مجوب نے دنیا میں جوظلم کیے سو کیے۔ اب تیا مست میں کون شکایت کھے

خدا سے کیا سستم دجر نا خدا سجیے بنگام سرآ مرچ زنی دم زنگلم عجرخ دستے دفت بمحفزتوال گفت پرده داری کے باعث دل یول بیتا ہے ککس کو کانوں کان خبرہیں برتی۔ بزندول به اوا میں کسس کماں نابر و نفال زیردہ نشنیال کر پردہ واراننہ اس کوعاشت کی برا سے نام نوش بھی گوارانہیں، زبیم آل کے مہادا بمیرسرازست دی نگوید ارجہ بھرگ من آردہ نداست

اگرمد و و راست میراسزا با بنای به نگریه بات منه سے نہیں کہنا کہ بیل یا در ہوگر میں است میں اسرا کی بیل یا در ہوگر میں اس کے در اشعار بیش در ہوگر میں اس کے در اشعار بیش کے سکتے جن میں معنوق کی سورت و میرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ اب درا مائن کی مختلف کی مار خلا ہو۔ کی افتات کھی ملاحظہ ہو۔

ده برزادظلم کیسے کسی کی مجال نہیں جواس کوظا کم کہے۔ دل برد وحق آن ست کہ دلبر توال گفت بیداد توال دیر وست مگر نتوال گفت اس کی نخوت حدکو پہنچ گئی ہے نخوت نگر کہ می خلد اندر دلش زرشک حریفے کہ در پرسستش معبود می رو د یعنی اس کے غود کا یہ حال ہے کہ حق تعالیٰ کی تعریف کی م

یعنی اس کے غرور کا یہ حال ہے کہ حق تعالیٰ کی تعربیت کی جائے تو مجلی سے کورٹنگ آنے۔ کورٹنگ آنا ہے ہے۔

وه ا پین بهن خوا مون کا براندلین اورعاشقوں کی مصیبت پیخوش موسفه والا کا نسونے کو کر برحال غریب دل به دروآ رو براندیشتے براندو عزیزاں شاو مانے دا

برگمانی ہے ہراکی پرخک کر ماہے پس از مشتن ہخواہم دید نازم برگمانی دا

بخود بیجد کر ہے ہے دی نامط کردم فلانی وا

اس کی برگمانی کایہ عالم ہے کوتس کرنے کے بعد اس نے ایک با دیکھؤاب میں دیکھا توسخت بیچ و تاب کھاکر کہدا تھا کہ ادے فلال شخس ( عاشق ) کے معلسلے میں ہجھے بڑا دھوکا ہوا۔

> ملہ اُڈددکے شاونے اص مغہم سے مثل جڑا بدیناہ کافرنٹوکہا ہے ، مشن کے افٹرک قربیت کہ آک بُست نے قرنے ہم مِیں وَکو لَیٰ حبیب بُنا کا ہم ''ا

چِں بہ بینند بترمند و بریز داں گروند 💎 رحم خود نمیست که برحال گدانیز کنند خستة ماحياب ندبه وعده دبيار دمند سنحشؤه حوابندكه دركار قضا سركنند اگرم بیسین جد وجفاکرتے میں بھران کوسب معان ہے ۔ یہ کیا کم سبے کہ وہ اُس وفاسے جزمہیں کی سے شراتے توہں جبکسی فریب ( ماشقی ) كوديكية بير تورم توان س كهال البية وْركر ضدا سے دجوع كرتے من عالم كويدتون وعدهُ ديراً ديه الملتة رستة بين ماكدوه اس ميدمي جان مذ مصطلح تکوما اس مفرح موت کوهمی وهوکا دینا حیاستے ہیں۔خود نما نی حسن کا شیوہ ہے۔ منتاق ونن جلوه خونس استصن دوت از قرب مزوده ده بگر نا رسائے را معشرت کی مهامه زبی ماشق کے خون کی ذمه دار سے۔ "! زخونیکه از*ین برده مش*فق باز دمد ردنق مبم بهاد است گریب ان تر ا مجوب كى مقاكى بيخود به وقت ذبح ميسدن گذاه من

دانسته دشنه تیز نه گر دن گناه کیست

اس کی شکل *لیسندی* 

لمبل دلت برنالهٔ خونس بربند نیست أسوده زئ كه يار تومشكل يندنميت

مطلب یہ ہے کہلل توجین کرکہ تیرامعٹوق انکل شکل بینہیں ہے اور اس بے تجدیہ الدونرا دکی کوئی بندش نہیں۔ اس کے برخلات۔ مگھٹ کے مرجاؤں يرمنى مرے ميادى ہے۔

بيزارى ادكيمى شرم وحياك مبب سے محران دا زسے بى پرده دارى . اسی طرت ایک اورلسل غزل میں انھوں نے نہایت فن کارا یہ صناعی کے سأتقمعتون كي تصويري يي ب يندشع الماضطيع : تابم ربوده کا فر ا دائے ملا بلندے کوتہ قبائے ا زخوک ناخوش دون نہیں ۔ وز روک دیکش مینو بقائے ندوشت کینے اتن بہتے ہیم گذادے زمزم سرائے چوں مان ٹیری اندک فدلئے چوں مان ٹیری اندک فدلئے درکام بختی ممک امیرے در دل ستانی مرم گدلئے در دل ستانی مرم گدلئے

التاخ ماذے بوزش بیندے ماتت گدانے منبر اُز الے

درعرض دعوی سلی بحسے بردغم غالب مجنوں سائے میرا دل ایک این کا فرادائے مجین میالجو لمندقامت مجی سے اورکوت

تبابهی اس کی برمزای دوزخ کی مثال اور اس کا چیرهٔ زیبا جنت کی نظیر ده یا ری نرسب اور اس سر برست معجم القدير برشم لے كر فرب مجن كا ابر ا در مرگ ناگران کی طرح کفی اورجان سیرس کی اندب وفاہے۔ عاشق كى مطلب برا رى مى كنوس اميركى اور ول يلفي مين الألي نقير كى طوت برأت ولان والااور عذر تبول كرسف وال المائ توال كموف والااورصر المان والله جب وعوى من يرائ توليل كوهن الله اورجب ما السكويمية الم

تومخوں کوسراسے۔ ایک دومری غزل کے پند شعرجن میں مینوں کی خوے و خصلت کا بایان

ونتأنال بل اندار جعفانير كنند از وفائ كأنكود ندحب نيز كنند

کیفیات و واردات کی ترجان ہے۔ سب سے پہلے من کی اوائیں ویکھیے۔

ہا پہی چہرہ غزالان و زمرہ جم شال
کا فرائند جہاں ج سے کہ گرنبود خرہ حور دلاویز تراز پھی شال
آٹکادائش و بدام و کو امی جو سے ساہ ازیں طائفہ و انکس کر ہو جو مشال
کوئی ان پی پہرہ غزالان رعنا کو اور افسانوں سے ان کے وحشت کرنے کو
دیکھی اور مطف یہ سے کہ اس پھی لوگوں کے دل ان کی زلف پرخم ہیں گرف ہ
یں۔ یہ کا فردنیا کو فتح کرلینا بیا ہے جی اور ان کے برتم (زلف کرنے وائر میں میں گیسو سے سوری و لا ویز نہیں۔ یہ گروہ علانیہ ماشقوں کو ایک کرنے وائر طرف کا طالب ہے۔ افسوس اس گردہ وائر کا دیر اور اس کے داز وار بہ

بتے دارم ازاہل دل رم گرفتہ بہتوئی دل از نوٹیتن ہم گرفتہ دمار گفت ہے جی برتگفت ہے دریں شیوہ خور را سے لم ار فتہ برخی ارم گفت ہے دریں شیوہ خور را سے لم ار فتہ برخی ارم کار عیسیٰ نمودہ بہتگامہ عُرض جہستے گرفتہ فیوں نواندہ و کارعیسیٰ نمودہ بری بودہ و خاتم زبم عمر فیتہ نراز د ا دا تن برمبر نمادہ بریش موحیا را زم و کرفتہ میں منطق می مان پر اپنی ذات سے میں منطق میں مان جا آئی کو میں نوا کہ کی بنا پر اپنی ذات سے بھی اکن جا آئی کو میں نوا ہوں کمی شوخی کی بنا پر اپنی ذات سے بھی اکن جا آئی کی طرح کھل گیا جو یا تسل و فار نگری میں وہ اپنے آب کو ابرن بھی ہے۔ کی طرح کھل گیا جو یا تسل و فار نگری میں وہ اپنے آب کو ابرن بھی ہے۔ اس کے رضاد کی ترقینی باغ کی آبرد مثانے والی اور اس کی شودش کی آگری ہو جہنا کو ایس کی درخار کی شودش کی آبرد مثانے والی اور اس کی شودش کی آبرد مثانے والی اور اس کی شودش کی آبرد مثانے دائی دادائی مور آبی شودش کی بیان کی آبرد مثانے دائی دادائی مور آبی شود کی گوند کی مور آبی شود کی مور آبی شود کی مور آبی شود کی مور آبی شود کی گوند کی میں نا ذو اور اس کی مور آبی شود کی مور آبی کر آبی کر آبی کر آبی کر آبی کر آبی کی مور آبی کر آبی

حزدت به إذ دس و توشد بركرم بست و نظيرى لا الى خوام به بنجسا د خاصة خودم برجالش وردي

فلاهمهٔ کلام یہ بے کہ فاری زبان وا دب میں ان کا ذوق نہایت بلندا ور باکیر و تھا۔ تاہم وہ متاخرین شغراے فاری رع فی وامثالاً ) کے معمد معمد معمد کے معترف تھے۔ ہم اس کو تقلید تو نہیں کہ سکتے بلین عرفی وغیرہ سے فیعنان کا انکا دیکن نہیں گوی محیقت ہے کہ ناآب نے اکتباب فیل کے باوج د ہو جگہ اپنی افغرادیت قائم رکھی ہے۔ تکی تو یہ ہے کہ اگریہ فاآب اور ان کے بیش رووں کی منزل ایک تی میں میادہ اسے منزل سرایک کے الگ

آیئے دکھیں کو ناآب نے فادس نزلیں کیا کیا نشان راہ مجوزے ہیں اور کس طرح واسے ہیں اور کس طرح واسے ہیں اور کس طرح واس سے بیلے کہ اس مسلے پڑھت کی جائے اس قدر عرض کر دنیا ضروری ہے کہ اس بھا اور جہاں ہمار سے جالیاتی ذوت کی سکین کرتا ہے دہاں جارہ ہارے فکر اور جذبے کو بھی ابھا رہا ہے۔ ہم کو مشت کریں تھے کہ اسی زاویے سے ان کی فارسی غزل کا جائزہ لیا جائے

(۱) اس سلسلے میں سب سے پہلے ان کا نظریٰ حن ومش آ ہے۔ الا سرجہ کوغورل کا اس سلسلے میں سبے اورغول حسن وعش ہی ک داستان اور انھیس

ئے ہی کہ شال بلاتنبد ہوں بھیے کفتر حتی ہیں الم اکم جم جم پر علی تقدیکی الم موصوت کے تا خام میں الم جم موسائے تا خام میں الم جم میں الم جم میں الم جم الم اگر جیسے معنوات مجتب علی تا خارج بھی میں الم میں النہ ہے جاتا ہے اس ارکے اصول کی دونئی میں میں النہ ہے المائے ہیں۔ اس مواج موافقات اور میں جم پر میں المراح موافقات اور میں جم پر میں میں المراح موافقات اور میں جم پر میں میں میں ہے۔

تصے بہی دم بھی کہ جائع بر إن قاطع کی تنہرت اور نامودی آن کو اُسس کا تخطیہ کرنے سے مانع نہیں ہوئی ۔ یہ عدم تقلیدسے دیگا وُ اور اِجہا دک طرف بھکا وُ ان کے اُر دو کلام میں جس قدر کا رفر اجب سب جائے میں ۔ ان سے عہد تک اُر دو شاعری سادگی اور اُر دو نیز تخلف کے ادسان سے متعد بھی گرانی ہوتی افتیا رکی جس کا بیتج متعد بھی مرکز انھوں نے دو نوں میں انقلابی دوش افتیا رکی جس کا بیتج یہ مواکد ان کی اُر دو شرکے مراسطے میں مکالے کی شان بدیا موکئی۔

رہاہے بیکن ایک فق العادۃ تضیبت ماحل سے الزنجی تبول کرتی ہے توبغاوت کا اور این عمل میں اُس سے متازیجی ہوتی ہے توروعل کی حد میک۔ یہ صال غالب کا ہے کہ ان کی زائیت نے ہمینہ روش عام پر چلنے سے احتراز کیا۔ این خاندان اور این کلام پر فخر مندی تعت کاروں ' ناعروں اور نقاروں کا مضحکہ ، دلی میں سربیڑی احکومت بند) کی بٹیکٹ سے برہیز اور کھنؤ میں نائب اسلطنتہ کے درباری صافنری سے گریز اِسی افتا وطبع کا منظم ، اور کسی دوسرے بہتائیں کے شعری مامیانہ رعایات پر نام وحزایا واجب عامری عامر فعلت کے ساتھ ندمزا اسی انفرادیت بہندی کا تقامنا تھا۔ ایک جگر اسی مبذہ کے تحت وہ اپنا ذہبی یہ عان طا برکرت ہوئے ہیں :

بامن میا ویزاے پدر فرزند آزر را بگر مرس که شدِ ساحب نظرادین بزیگان ش بحرد

مولانا مالی نیستر مذکور کے من میں مکھا ہے کہ " یہ زامضمون بنہیں ہے بلکہ مرزا کے حسب حال میں ہے کیونکہ جہاں کہ ہم کو ملوم ب مرزا کے والد فن المذہب اورخود مرزا اثنا حضری سفے " ان کی تقلید میزاری کے والد فن المذہب اورخود مرزا اثنا حضری سفے " ان کی تقلید میزاری کے بارسے میں حالی دو سری حبّکہ رقم طرازیں !" مرزا کی دڑا کی اور مالی فطرت کی درائی دریا تھے جو ای فطرت کی بڑی کھرے ہو اے مقصری سلمت کی تقلید سے ایک تعدم تجاوز کرنی " جا ایک جا تھا الیے من میں محقاد جال جو کی تقلید میرکز ذکرت کے من میں محقاد جال جاتھ اور اندھا و مند انگلوں کی تقلید میرکز ذکرت

له إدكارفاب ولااحال كواس عدريده باندم إذ ورناب عامدوي-

جس کی ذمنی یا ا**ملاتی صلاحیت اور کارنا مغیرهمولی درم**ری<mark>ا قدروتمیت رکمتا</mark> موادر سب كا ان اور انغراديت خلق موجين أس كبلا ماسه واستعمالي پیدا براسے کرمینی آن (نابغه) کا تعلق ما دی رفتار اورسامی ارتقا سے مس زعیت کا مولے بہاں بعرام بن فن مختلف الراسے نظر سے ہیں۔ ايك كروه كاخيال سه كه وه فعات اورتربيت سع بهت كه اكتبا بأت كرتا ے حتی ککسی کسی مدیک توارت ہے تھی متا تر ہوتا ہے۔ اور حت ایم عوال میں اس کے ارتقامی متر ایمل موسکتے میں بجس کے من یہ می کہ مدایت سے پہلے سامی حوال کا اشاریہ ( ۱۸۵۰ مر) مما ہے جو ال ووسائل اساب ئى علادت يانائندوسي محرك نبيس- اس كريكس د دسرے کروہ کاعقیدہ یہ ہے کہین اس ساجی تحریکات کی پیدا دازہیں بلکران کی قوت مح کرستہ۔ نعنیات سے مالموں کی ایک میسری ساحت ہے عب سنے ان دونوں متضاو نظریوں میں مغاہمت ومعمالمت کی صورت پیدا کی ہے۔ ان کے نزو کی اگر میجینی اُس قدرت کا ایسا اعجوبہ نہیں ہے جس کی توجیہ نہ کی جاسکے ۔ اہم نظام کائنا سے میں اس کی اہمیت سے انکارکر انویمکن ہے۔

ادبرگ بعث سے یہ نتیجاند کیا جاسکتا ہے کہیں ہی جرت آجیہ کالیق صلاحیت کا الک اور تقلید علم سے نفور ہو اہے ہم دیکھتے ہیں کہا گار ندگی اود کا رئاسے میں یہ معنوں وصعت بہت نمایاں ہیں۔ اس بیج سی کی زندگی اود کا رئاسے میں یہ معنوں وصعت بہت نمایاں ہیں۔ اس بیج سی سے ان کومین اس کیا اس نے مبالغے سے مطلق کام نہیں۔ نما ہے کہ فرد کی شخصیت ہوا میں مقتی نہیں ہوتی بلکہ وہ ماحول ہی کا جرو ہوتی ہے اعد فرد اور اس سے ماحول میں اخذ و ترک کے سلسلے میں برا برلین دین کا مفتی میں اخذ و ترک کے سلسلے میں برا برلین دین کا مفتی میں است میں میں اخذ و ترک کے سلسلے میں برا برلین دین کا مفتی میں است میں است

## برونسير ضياءا حدبدايوني

## فارسى غزل ادرغالب

مزاناً لب کوایک تا ماده عن البند) کها ما تا ہے اور قرائن بڑی حد تک اس وعوے کی تائید کرتے ہیں .

على سے نغسیات سے پہاں جینی اس کی تعربیت میں قدرسے اختلافات میں آنم دکٹر اس امریشنٹ ہیں کہ :

A GEMUS IS A PERSON NAVING EXALTED INTELLECTUAL POWER INSTINCTIVE AND EXTRAROL-NARY IMPGINATIVE, CREATIVE OR INVENTIVE CAPACITY.

ین ده اسی خسست ب جرامل دراک د بانت خیرمول امد بارتیلی تغلیق یا اخترامی مسلامیت که ایسانشنس اخترامی مسلامیت که ایسانشنس اخترامی مسلامیت که ایسانشنس

L DICTIONARY OF PHROSOPHY AND PSYCHOLOGY.

ہونے کی دیوت دیے تھے۔

هم پهرموهٔ فرد دسس بنوانت با شد ناب آل انهٔ بنگاله داموشس مباد

یہ بات میرے نزدیک اہم ہے کہ ہند و سان کے قدر تی مناظر ابد اثبا کی یہ دو بانی تعویری اور بر دائن پر سانہ بند باست غالب نے ہند و سانی ملبوس (آددو) کے بجائے فارس یں پیش کیے ہیں۔ غالب نے اپنے اہم اور اطلیٰ تصورات اور جذبات کو پیش کی نے کے لیاجن کو وہ وسین تر صلفے میں پہنچانا چاہتے تھے فارسی کا استعمال کیا۔ انھوں نے فود کہاہے کہ وہ اپنے شاعرانہ جذبات اور احماسات کے صرف ان پیکرول کو فارس میں اداکرتے رہے ہیں جن کی سچائی صحبت اور استواد تی پر وہ سب سے زیادہ ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے اگر انھوں نے یہ طے کیا کہ اپنے اور وہن کے مین وجال کی سایش اور نفر ہر ان فارسی میں کریں تو جھے یہ سمیتے اور کہنے کی اجاد ت دیے کہ وہ ندمر بن یہ کہ ایک عظیم شاعر بلکہ ایک سینے محب وہن میں کی اجاد ت دیے کہ وہ ندمر بن یہ کہ ایک عظیم شاعر بلکہ ایک سینے محب وہن میں کھی جس کی تورین انھوں نے ایک محل تعدید سے میں کی ہے۔ فالب بیتی مغول میں وقت آئے جب خل دیا ہے ایک امیر کی اس وقت آئے جب خل دیا ہی امیر کی الرک ایک امیر کی الرک سے ان کی شادی ہوئی ا در انفوں نے ابنی تقریباً سادی ذمر کی بہیں بسر کی۔ دو مغرکر نا بسند نہیں کہتے تھے اور واقعہ یہے کہ وہ شرقی ہندوستان اور بھال کے ملاوہ کسی محل نے کے شہروں سے واقعت نہیں تھے۔ بنادس کی تعربین میں انھوں نے ایک طویل نظم می جس میں ہندو واس کے اس مقدس شہر کے مناظ اور مل دقوع کو سرا ہا۔ جو ان کے زدیک

بهشت نزم و فردوسس معور

کا درم رکھاہے اور اس کی ضام روح میں خواد وہ موسم بہارمو، موسم سرا ہو امریم کرا جانفرد موتی ہے۔

> چ زور دی ج سے او وحب مرداد بهرموسم نضایت منت آبا د

ان برسے شہروں کے ملاوہ بنگال کا دریا سو بان می ان کی مرح وسایش کا خاص موضوع رہا ہے۔ ان کی دائے میں افریقہ اور ایشیا کے بہت بہت اور انتہائی مشہور دریا ہمی اس مہندوسانی وریا کے مقابل نہیں رکھے جاسکتے بور انتہائی مشہور میں تیسی ہے۔ اس موجزن ہے

خرمشتر بود آب سوین از تند و نبات با دے میسخن زنیل وجیحون وفرا ت

رودک کے بیے ج سے مولیان کی جوجٹیت بھی دہی جٹیت سو ان کی فاآب کے بیے ہے لیکن وہ ند صرف یہ کہ بنگال کے خوبصورت دریا دس کے داع تھے بلکہ وہ بامرہ بنگائی مجلوں برجی از کرتے تھے اور اپنے قارئین کرات ملف اندور

مثال كے طور ير فالب فے مندوتانى آب ومواكا ذكراس طرح كيا ہے: بن درنصل خزاں نیز بہاری دارو عمد زگون سبزه ملی بندخیا بال آم دے وہمن کہ در اقلیم دکریخ سندو اندیں مک محل وسبڑہ فرا وال آ مر این دوسری نظول می می فالب برکے مرجش انداز می مندوسان ك تهرول اورقصبول كوسراست بين ا خرّ اکنوں بچو کہ دہلی ہیسست وكغبت ميان است وايب جبائش تن ر شهیست ای*ں بنا کسس گفنت* برمست موعل بحميسه ن رگفت رنگیں تر از نضایے کمین لمسبل خویش ما شد؟ حمنت خشترز باست اذموبن مال ككت ً ا زجستم – كفت اس طرح کے اشعار اس اعترات کرنا ماہیے کہ فالت کے وطن برستانه مبذبات كابرا ولنشيس المهاري - ان كي فارس تحريرون في اليه إاس سع لخة بطة مذات اورخالات اكثرنظ التعيى مرن شبرون كاانتخاب اوروكؤ خكوره بالاشهرون كسبى مكرودبي استثنام

معالدہ ہے۔ پر دفیر رومانی نے یہ نابت کردیا کہ غالب مبدی میسی
فاری شاعری کے ہندوتانی اسلوب کے متاز نمائندوں میں سے ایک ہیں۔
انھوں نے مین شاعرانہ جذبات اور حقیقت بندانہ استعارات اور تمثیلات
کے امتر واج سے اس شعری اسلوب کو ایک نئے درط کا آگا ، ایک ہیا ہیا ۔ اسلوب کو ایک نئے درط کا آگا ، ایک ہیا ہیا ۔ اسلوب کا معالیہ ہیں کہ انموں نے اسے تیب یہ می نا دیا ، بلکہ اس کے برعکس اگریم غالب کے اسلوب کا مواذنہ بتیل سے کریں تو ہیں اس کی سادگی کو دیکھ کرچرت آمیز مسرت ہوگ ۔
دیکھ کرچرت آمیز مسرت ہوگ ۔

غالب نے اپنے بکیشتر موضوعات پر اُردد اور فارس دونوں میں اظہار خیال کیا ہے۔ وہ دونوں نہ إنوں میں اپنے فلسفیانہ ، ندہبی ادر مصوفا نہ افکار اور انسان دوئی کے جذبات اور خیالات کا کیمال طور پر اظہار کرستے رہے ہیں کیکن بعض بذبات الیے ہیں جن کا اظہار سرف فارسی میں ہواہے۔ بہاں میری مراد ہے ہندو تیان سے ان کی مجست کا جذبہ اپنے وطن سے بیار ادر توم پر تیانہ احساسات۔

مرحیٰدکشی اعتبارے انعیں تورانی ہونے پرنا ذیعا اسے اجداد کا دیار مرحیٰدکشیں عربی نفا اور وہ ایران اور طبقہ شرفا سے تعلق رکھنے والی سرتے کو قابل قدر مجھے تھے اس کے باوجود انھوں نے اپنے وطن مندوستان کی تصویکٹی انتہائی دلکش اور تابناک زنگول یں گہت انعول نے اس کی ندخیر سی کو سرا ہا اس کی مقدل آب و موا کے تن گائے اور اس کے قدرتی مناظر کے حن کی داو دی ۔ ان کے شاعوانہ بیانا ت اتنے موثر میں کہ دہ ہیں شہنشاہ با بر کے خود نوشت صافات کی یاد و لاتے ہیں جی مندون کے مناظر قدرت اور آبادی کے بارے میں ایسی ہی خاس نظر رکھت انتہا۔

مجے معلوم ہواکہ خود غاتب اپنی اُردو شاعری کوفرد ایہ سمجے تھے اور نہیں جاہتے تھے کہ ان کی اوبی صلاحیتوں کو صرف اسی میزان سی قولا جائے۔ بہے افرادہ ہواکہ دو صرف اپنی فارس شاعری پر نا ذال نفی اور انعیں اسماس تھاکہ صرف ان کے فارسی کا رائے ہی ان کی قدر دمنزات اور دوای شہرت کے منامن ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ان کے دور کا عام رواج تھا لیکن جہال کک زبان کی صفائی اور باکیر کی کا تعلق ہے جہال کک زبان کی صفائی اور باکیر کی کا تعلق ہے جہے شک ہے کہ فالب ہے ذبان کی منام کو اُرد و پر ترجیح وی جاسمتی ہے۔ فارسی ہم حوال ان کے لیے ایک فیر زبان تھی تھے انعوں نے اپنے بین میں کھا تھا۔ اس سے بھے انکور سے انعوں نے اپنے بین میں کھا تھا۔ اس سے بھے انکا زبان کی ان کی لیا ات اور نزاکتوں سے دوشناس انکا زبان کی ان کی ان کی لیا فتوں اور نزاکتوں سے دوشناس کے انہیں کا فی نواسی شاعری کی لطافتوں اور نزاکتوں سے دوشناس کر ایا دیکن یہ کا فی نہیں تھا۔

ده ساری اعلی کلایی شاعری کی زبان ادر اظهاد و ادا کے نا ذک ادد سلیعت پہلوؤں کے مطابعے میں بڑی دیا ضمت کرتے دہ ۔ ایک اُدد مکترب میں جوعود مهندی میں شال ہے انفوں نے خود اپنی اس حادت کا اعتراف کیا ہے کہ جب مک باندیا یہ کلایکی شعرایا مما آب کیم آتیر اور حوی میں منسوں منسوں معلی مند نہیں ل مند نہیں کی مند نہیں کی مند نہیں کی مند نہیں کی مند نہیں کرتے ۔ جاتی وہ اسے اپن نظم یا نٹریں کستعال نہیں کرتے ۔

پروفیسر بورانی نے است ایک مقالے میں اس کی طرف واضح اشارہ کیا تھا۔ موصوت کا یہ مقالہ خالب کے الدے میں میں یورومین عالم کا بہلا کے اتفاق میں اسلام کا بہلا کے آددوا در ہندایوانی شاوی کی تاریخ میں خالب کی چینیت - میڈا " دیر اسلام "

بنالیاجوان سے متورہ میلتے اوران کی تنقیدی دائے کی قدد کرتے تھے۔ یہ میرسے میلے ایک مناتعا کیونکہ اس و تت ہیں ان کی فادی شاعری کے بارسے میں ذیادہ کم نہیں تعارجوان کی خلیتی صلاحیتوں کے انہار کا خاص میان تھا۔

ان کے بناہ متبولیت کا اصل بدب مجے بہت بعد میں ملوم ہوا جب
میں اقبال پرا ہے تعیقی مقالے کی مدین کے سلط میں ان کی فاری شامری
پڑھنے برجود موا اور بحرجے ان کے فادی کلیات کا ایک ایسا واحد سخب
دستیاب مواجو فول کور برس کھنٹو کا پرانالیمتو ایڈیش تھا۔ بہر موال مدان
کے اُدود دیان سے کہیں زیادہ منیم تھا۔ اس سے زیادہ ایم میرے یے
بیر متعاکد مجے اس میں ایسے اشعاد لے جیسے:

ود فالب عنديلي ان گلستا بي بسيم من زخفلت طوطي مند دسستان اميش

یا اکل میری مالت کی ترجانی تی کی نی کاس و تست کمی این کم علی کی و برا سے داتی طویری کم علی کی وجرے یہ مقابلے میں طوطوں کو زیادہ حزیز دکھا جول ۔ الخصوص ال کو جوابی ہی زبان میں بوسلتے ہوں ۔ میں یے صوس کے بغیرے مہ سکا کہ فالت کی امل قت اور کمال ان کی اُردو شام میں ہی ہو شیدہ ہے اور کما فالت کی اُمل قت اور کمال ان کی اُردو شام میں ہی ہو شیدہ ہے اور کما فالب کو اس بات کا حلم تھا اس ہے انھوں سنے می تنبیدی ۔ فاری ہیں تا بہنی نعش ہے دبک دبک دبک میں است بھی تنبیدی ۔ فاری ہیں تا بہنی نعش ہے دبک دبک میں است بھی دار از بھو ما اُردو کہ ہے دبک میں است میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فارس کی خوارس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے سلتے ہیں ان سے فیرس کھیا ہے میں جود و سرے اشادے ہیں جود ہیں جود ہے میں جود ہیں ج

مخلعن مطالب اخذیکے جاسکتے تھے اور یہ کباشکل تھاکہ ان میں سے کون مغیم مناسب ترین ہے ۔

ورنی ذبانوں میں فالب کے ترجے کی وشواری کا یہ بھی ایک سبب ہے۔ یس خود مجھی تیک زبان میں اشعار فالب کے ترجے کی جرا سے نہیں کر سکا ہم بھے احماس تماکہ ان کے تعمیل کی جوائت پر واز اسی بندیوں کو مجولاتی ہے کہ ان کو گرفت میں لانے کی کوشش میں بائے کی ہوجانے کا اندیشہ مہیشہ نیا دمیا ہے۔

ُ ان ثمام باقول کے با دجودمیں بتدریج نما آب کا مداح ہو آگیا اورمیر ول میں ان کے شاعرانہ نیمالات کی بےشل دقت اور نزاکت اور ان کے شعری اسلوب کی انتہائی جامیّت کا سکہ ہٹھ گیا ۔

میرے پہنے دورہ بندوسان سے بہت قبل اراک بیں ہائے ہاں دیوانِ غالب کا صرف ایک فیر مجلّد نسخہ تھا جو ہا دسے اسادکی مکیت تھا۔ مجھے یا دہے کہ یہ اس میرے سیار کمٹن حیرت کا باعث تھی جب ہیں تبایا کیا کہ بس دہی غالب کی کل کا نناست ہے اور اُرُدومیں ان کا کوئی اور فلیق سراین ہیں ہے۔

میری انتهائی جرت کا ایک سبب یه تفاکدی جا نتا تفاکه غالب کا وامد شغل شاعری داردوی امرین انتهائی خالب کا دو به منز سال سے زیادہ جیے اور انعوں نے اُردوی مشت سخن کا آغاز دس سال کی کم عری میں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تفاکا نعوب نے ساخد سال کی مرت میں اُردومیں صرف ( تقریباً ) دو برداد مصرع می کیے ایسے کرجن کو انعوں نے دو بیند کیا اور تنفوظ دیکھنے کے قابل مجما - اس کے ایسے کرجن کو انعوں نے دو بیند کیا اور تنفوظ دیکھنے کے قابل مجما - اس کے باوجود انعوں سنے اپنے کردایسے کا فرد ماحوں کا ایک بڑا حلقہ باوجود انعوں سنے اپنے کردایسے کا فرد مقلدین اور داحوں کا ایک بڑا حلقہ باوجود انعوں سنے اپنے کردایسے کا فرد مقلدین اور داحوں کا ایک بڑا حلقہ باوجود انعوں سنے اپنے کردایسے کا فرد م

منی جانتا اور مجما ہوں بہلے کی ترب اور ساخت سے وا تغیب دکھا ہوں لیکن اس کے باوج دشو کے باطن میں بھیے ہدئے تیں معنی کو گرفت میں نہیں لاسکتا مکن ہے کہ غاتب کے مہد کے قاد کمین یہ کہنے میں حق بجا ب ہے ہوں۔ مگا

مر ان كاكمايه آب محيس يا خدا مح

فالب کی فارس شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے بھے اس طرح کی ڈٹوادیو کا سامنا نہیں ہوا ۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ سامنا تو ہوالیکن نبعتہ بہت ہی کم ۔ ہوسخا ہے کہ میرے اس تجربے کا کوئی ذاتی توک یا سب بھی دام ہو۔ کی پی جب دیوان غالب کا ہیں نے بھیلی بار مطالعہ کیا ہے تو میں بس سال کا زیم نہجان تھا اور یونی ورشی میں ذریعلیم تھا۔ یہ مطالعہ بہت وشواد مقسا۔ اگرچ کلاس میں ہم دوہی طلبہ تھے۔ اس وقت اگر ہا دے محترم اساد ڈاکٹر مسود علی خال دم بری خکرتے ( جو جا دئس ہوتی ورشی پراگ میں اُرد و سے مکیرد تھے) قومطالعہ کا پہللہ لا بعنی نابت ہوتا۔

بہرمال میرے ہے یہ اعترات فردی ہے کہ ان کومیح دہ بہری میں اشعادِ فاآب کے معلا سے سے مدم فاؤ ہوا۔ اگر میہ فاآب کے مختص اسام آمیز طرز افہار میں مجھ نہیں سکا۔ اسالیب بیان اود ان کا قدرے ابہام آمیز طرز افہار میں مجھ نہیں سکا۔ بیان افعاد ہے حد د لفریب تھے۔ ان کی ابنی ایک مختص وگئی تھی ۔ اس مقاد ہے کہ دہ اسے آسان گلتے تھے اور تھے شکل۔ اس وقت میں نے فاری کی کھا کی اوبی اصطلاح 'سہل ممتع 'کے مفہ می کو مجھا بینی ایسا سہل اول خصوصیات خری موری میں کو فری خوبی ایسا سہل اول کے فری خوبی ایسا سہل اول کے فری خوبی اسام کی خوبی اور کے خوبی ایسا سے اور کی خوبی ایسان شادست کے در اور کی تھی کہ ان اشعاد سے کو فری خوبی سے اواکرتی ہے۔ ایک بڑی دشواری یہ تھی کہ ان اشعاد سے

و اکثر ان مارک مترج ، واکثر قرریس

## مرزاغالب كى فارسى شاعرى

## چندتانرات

ش اس طرح کا کوئی وجوئی کرنانہیں جا ہتا کہ غالب کی زندگی اور عوری کرنانہیں جا ہتا کہ غالب کی زندگی اور عوری کرنا ہوں کا میں نے وقعت نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ بلکہ اسپے طور پریں یہ اعترات کرتا ہوں کہ اُرود اور فادی شروا دب سکہ افق پرسطنے والے ، میں نے بعض و وسرسے درخشاں ساروں کا مطالعہ زیادہ انہا کہ سے کیا ہے۔ ان میں سے دو بشے اور متاز شام اقبال اور فیقی ہیں۔

دراس افرال ہی کے واسطے سے بھے فالب اوران کی فاری فوری کے مالی سے وہی سناسائی مامل کرنے کا موقع لا۔ فالب کی فاری شاموی کا مطالعہ کہتے ہوئے کہ وہ ان کی اُرود شاموی کا مطالعہ بی کہتے ہوئے کہ وہ ان کی اُرود شاموی کے مقلبط بی کہیں زیادہ قابل فیم اور حمثی طور پر آسان ہے۔ اب بھی جم کسی شرح یا مسی تعلیم یافتہ اُرود وال ہندوشانی کی دد کے بینے فالب کے اُردوا شعاد کو ممل طور پر بھی سے قاصر دہتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کمی الفاقا کے ممل طور پر بھی سے قاصر دہتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کمی الفاقا کے

در و دیوارنجی ما می آشمیته میں۔

نه پرچرب خودی عیش مقدم میلاب که اچتے چی پڑے سسر سرور و دوار اور خس شعلوں کی ذومیں استے ہی رتص کرنے مگما ہے ۔ رقعم خس برشعلہ زانساں مرخوشم وارد کہ من دانم اندر باوہ ساتی زعمن برال انداختہ

یمن آنفاق نہیں ہے کہ فاآب نے نن کارکی (ہوکہ اقرافیدہ بھروں میں بیلے ہی سے اُن دیکے جلوے دیجہ لیہا ہے ۔ فلائی کا راز " در دلِ نگر بنگر دقعی بتان آزی " کہ کر فاہرکیا ہے ۔ زندگی ایک آگ ہے اور حرکت بھی اپنی اعلیٰ ترین مورت میں یہ تعس بلا اور تص شرر بھی ہے اور ایک تما تا ہے ۔ تنعی اور بھر بھی بھی ہے اور ایک تما تا ہے رقعی ابزی بھی۔ قص جاری ہے اور بھر بھی اور بھر بھی اور بھر بھی ایس بھی ہا۔ فالب صدیوں پرانی تہذیب کی سنتھ کم روایا ہے گئی ابنی جگر ہے ہا اور بھر بھی جانے تھے کہ اضحاری زندگی کے بھی ہوا تھا کہ کوال کمی طرح سموا اور بیش کیا جاسکہ ہے اور اس نے نزدگی کے بے کوال معرایی روح کے اس رقعی سے وہ فود بھی مست ہوتے ہیں اور بیشسے والوں کو بھی بیخود کم دے ہیں۔

سرکی عناصر کا بتا دیتی ہے جوغالب کی نتاعری کی خصوصیت ہے۔ درعشق انبساط سر پایا سنمی دید سچوں گرد باوخاک شود در موا برتص

حرکت کی علامت ان کے اشعادی بار بار آتی ہے۔ حرکت ہی بھیڈا دہ سنے ہے جزندگی کومعنویت عطاکرتی ہے اور یہ حرکت موت کے بعد میں جاری وساری رہے گی۔ نواہ وہ مریفے والول کی فاک کی صورت میں ہوج ان لافانی ہواؤں میں اُڑتی بھرتی ہے یا وہ وجود کے اعلیٰ ترین طبقوں میں ہوج ان لافانی ہواؤں میں اُڑتی بھرتی ہے یا وہ وجود کے اعلیٰ ترین طبقوں میں دوئ کے انتقال وحرکت کی شکل میں ہو۔ یہ ہردم ما لی سفر روت مذہبر طوبی کے مناکر کمتی ہے اور خاس کی حرم موی آب کوئر ہی کی آزومندے۔

درگرم روی ماید وسرخینسد نوابم با ماسخن طونی و کوٹر نتوال گفت اود کعبداس ا بری منوبی معن داستے کا ایک پخترہے۔ در ملوک از ہرج ببیت ایر گزشتن داشتم کعبد ویدم نقشس باے رہروان نامیرش ایک ماش کے بیے جواس راہ ہے منزل برگامزن ہے یہ نہ فلک بھی ہر بوس کا رواں سے زیادہ نہیں۔

جادہ بیا یان را ہت ہُ فلک چ بین درگلوے نا قرابے کاروال انداخت جے زنرگی ندا بھی چوگئی اس کی موکت رض بن گئی۔ طوفان بھی جو اس ظاہری کل کو بر إدكر ماہے اسے مائل رقص کر دیتا ہے۔ مقدم میلا ہے بھگڑاہے۔ ایک قافون شرع کی بلنے کر اسے اور دومرا اپنے نصب الیمن کی خاطر سب کی جمیل ہے۔

> آن دا در در مینه نهان است نه وعظ است بردار قدال گفت و بهنبرنتوال گفت

منرودادکا یہ تضادبلحق شاعرمنو چری کے إلى پہلے ہى آ چکا تھا۔ اب خالب کے مقلدوں میں پیرمقبول مواملح ہارا یہ شاعر میہاں اینے قارمین کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ ایسی موت صرف طل رتبہ انسانوں کی متمت میں ہی موتی ہے نہ کہ مجرموں کی۔

> زبر که خونی د رهزن به پایه نصوراست برین خین اوج دار حب رخط

اور جیسے کہ معلار نے وحوی کیا تھا کہ اُس نے بغدافت میخانۂ اجسے سے اناائت کی جرعکش کی تمی افالب خود کو صلاح کا جانشین کے ہیں جس کی کہانی امجی کک اُن کہی ہے۔

> خمیره دار چ غم چرل به عالمی که منم منوز قصهٔ حلاج حروب زیر بسیست

"بند بلابقس" سنة بى قارى كے ذہن ميں يارى باتي آجاتى ميں ان انفاظيں وہ فلسفا خالهب اور نظريعتى سويا ہوا ہے جس ك تفريح و تبير مشرق اسلام ميں گذشت ايك مراد برس سے كى ماتى رہ ہے بنا نج مرمن اكا دكا اضار نہيں بكديہ سارى غول فالب كے منصوص انداز بحوكى آئينہ دادہ ہے۔ اس فول سك ايك الد شري جهال جواج رقس كرت موئ سي كارا يا ہے۔ ددين " برقس " جند داسلى ان کے خیال میں اس طرح کی بات کہنا" ننگ خطر فی ہے۔ یعنی یہ بات صوف وہ می مخص کہ کھتا ہے۔ یعنی یہ بات صوف وہ می شخص کہ محتا ہے جس نے ابھی بوری روحانی بلندیوں کو خصوا ہو۔ جب کہ ستی صوفی اس قدم کے دعوے نہیں کرے گا۔ وہ منزلِ دسل یا منزلِ فنا میں خات میں من موجائے گا۔ جنسے گا ا در بحرحیقت میں ضم موجائے گا۔

تطروابالمبی مقیقت میں ہے دریالیکن ہم کو تقلید تنک ظرفی منصدر نہیں مگڑ پیر بھی انا انحق کے نشے کا سرشار گہنگا رنہیں۔ مجرم سنج رند انا انحق سراے را معشوقہ خود مای و پھیان خیور بود

﴾ و دعشق اورا لوبی خیرت کا ما را ہوا ضرورہے۔ خا آب جب ا 'االحق کو دوسری شکلوں میں ڈھالے ہیں توخود کوفرم

علی اللہیان کم کامنصور کھتے ہیں۔ علی اللہیان کم کامنصور کھتے ہیں۔

منعودِ فرقَدُ علی اللهیان مسنم محاددهٔ انا ارد اختر در اصنگر

وہ اپنے معثوق سے بھی بے خطر" انا العَمَم" کہنے پر اُمرار کرتے ہیں کی پھو ان کا خرمب گیرو دارسے واقعت ہی نہیں -

> بے خطراز خودی برآ لپ بر اناہمنم کشا شیوہ گیرو دا دہیست ورکمنش کمنشت ما

مگراس سے متعلق ناآب کا سب سے منہ ورض وہ ہے جس میں انعوں سے ملاج کے انہام کی طرف افثارہ کیا ہے جس نے مرحام دہ کہ دیا ہ آسے کہنا نہیں جا جا ہے میں اندان دہی جا نا

ايك ما قركرت بير-

تدوگیوس قیس دکوئن کی آز ایش ہے جہاں ہم ہیں دلاں داروس کی آزایش ہے

بخانج فاآب کے بعد دار ورس کی ترکیب اُردد فارس شاعری میں تقریباً مادرةً استعال کی جانے لگی۔ یہ ترکیب ایک فارس تصیدے میں بھی ملتی ہے بھا اس اس ضداکی تعربیت کی گئی ہے جس نے عاشقوں کو دار ورس عطاکے۔

عاشقال درموتب دار ورس وا واشتر

یہاں پیس آنا کہ دینا کانی ہوگا کہ اتبال نے ماویر نامے میں غالب اور صلای کو ( عدم عدم اور اللہ کا کہ اتبال نے مائد رکھا ہے اور دہ اس اللہ رکھا ہے اور دہ اس بات سے ابنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مبدید اُود د شاعری میں یہ خیال اس شخص کی طرف اشادہ کرتا ہے جوا ہے اصول اور نظریات کی خاطر سب بھر جمیلے پرتیا د ہو۔

ناآب قو "پیالامنصور اکا ذکر بسی کرتے ہیں اور اس کی تقدیریر ۔ شک کرتے ہیں جس کوکلہ حق کہنے پر سزاے وار دک گئی تق -حق محریم و نا وال بزبانم و ہد آزار یا رب میہ شدآن نتو کی بردار کشیدن

یہاں اشارہ ملاج کے اناائق کی طرن ہے سگر نفظ" حق بھے ایہ آم ( خدا اور صداقت) سے بھی فائدہ اٹھا یا گیا ہے۔ اناائن کو وہ متعب د و صورتوں میں بیش کرتے ہیں . شلا

ولِ ہر تطرہ ہے سازِ انا البحر محردہ ہنداسلامی تعوف کی جس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں اس کی ردسے لَالَ ثَهِازَمِونَ مِنول في "وَن بهِينَ وادى دَعْم " والى غزل كمي تعى إما فَظ لان ہو۔، جنوں نے کہا تھا۔ زیرِمشیرِش رقص کناں باید رفست زیرِمشیرِش مصرکناں باید رفست

كالبحة شرَّتْتهُ اونيك سرانجام انتا د

يغيال شروع سعة خرتك سببي وگوك مي مُعبول را بديت مكن هي ك ہندوستان میں یہ خیال ایک بڑے صوفی ہزرگ غی<del>ن انقضاقہ ہ</del>دانی جنیں خود مسلالة مي سولى يرحم ها يا كيا تعا ) كى كتاب تمبيدات كے فديع إلى ہو۔ جس کا اُردو ترجم سرمویں صدی کے اواخریں ہو جیکا تھا۔ سلاج کی شخصیت، ان کا در د وغم اوراک کی موت کا وا تعه صرمت مندهی اور پنجابی زبان ہی کی عوامی شاعری کے محدود نہیں رہا بلکہ یہ فارسی ترکی اور آردو ا دب كى سب سے زياد كوستَعل علامتيں ہيں۔ حلاج كوايك شهيد عثق كي تيت سے سرا با ما آ رہاہے کہ انھیں صرف اس لیے جان دینی پڑی کہ ملاؤں کے نزدیک انھوں نے سرعام رازعشن (یعنی اناالی ) کو افشا کرنے کی برأت كى تقى جوبعض صوفيوں سلے نزد كي بھى اكي سخت برم سبے اوراس کی سزا موست ہی ہونی چا ہیے۔ ( را زسے مرادعشق کیے ذریعے وصال اور بعد کے شارمین کے مطابق سرِ وصرت الوجودہے ) لیکن یمبی ایک حقیقت سے کہ زیادہ ترشاعروں نے منصور کا نام (جودر مل صلاح کا باب تما) آن تاری حقائق سے واتغیت کے بنیرالتعال کیا جواس واقع كى ترمي يوشيره ستھے۔ انعوب نے اس ام كو باكل اس طرح استمال کیاجی طرح مجنوں ادر فرادی انسانی تخصیتوں کو آٹھوں سنے تبول کر دیا تھا۔ پہ إن فَالَبَ كَ إِلَى مِي نَظِرًا تَى سِعِجب وه ان ودِتم كے مافتول كا ذكر

' درد' کے موضوع کی طرف لوطنتے ہیں اور کہتے ہیں۔ غالب بویں نشاط کہ وابستۂ کئ برخویشتن ببال و بربند بلا برتص میں ندید میں میں میں کہ اسان

" بندِ ملا " میں یہ رقص اُن کے ایک اور فارسی شعر کی یا و ولا ہا ہے ہمال ان کے بیار اور کو نہیں ۔ جو ہمال ان کے بیار کی زلفوں کے سوا اور کچونہیں ۔ جو انھیں گرفتار صرف اس بیلے کرتی ہیں کہ وہ خوشی سے ناچ اُٹھیں ۔

دلم درحلقهٔ دام بلامی رتصد ازست دی ها ناخویشتن را درنم زنعش گمال دارد

مگریہ بیرایہ اظہارہیں رقص بر زنجیری اس تدیم علامت کی یا دولا ناہے جو فارسی اور ہونی ایس تدیم علامت کی یا دولا ناہے جو فارسی اور بعض دور بری زبانوں کی شاعری بی شین ابن منصر المحلاج ( بغداد کے ایک صوفی جن کوسٹائٹ میں دار پر جیڑھا یا گیا تھا ) کے زمانے سے دائج ہے۔ عظار نے اپنے عوبی ما خذک والے سے تذکرہ الاوایا ، میں لکھا ہے کہ صلاح کو جب بھاری زنجیروں میں جکڑ کر تختہ دار کی طرف سے جایا جا رہا تھا تھے اور ان کی زبان پر یہ اشعاد سنے ۔ تھے اور ان کی زبان پر یہ اشعاد شعے ۔

نديمى غيرمنوب الى شئ من الحيعت دعانى تحرمسقانى كغعل الفيع بالغيم ولما دار ت العاس دعا بالنطع والسبعت كذامن يشرب الراح مع التيبن فى العيف

یخیال مونی تناعوں کو بہت بندا یا کی نکوان کے زدیک زندگی کا منہم الد عنی کا انہم اللہ عنی اللہ عنی کا انہم ملک عنی انہم مالک میں ایک مام ملم ملک میں ایک مام ملم ملک طور پر مقبول ہوگیا۔ خواہ دہ تیر حویں صدی میں مہوان (مندم) کے دہنے لئے

ببیں کہ بے شرد و شعامیتوا نم سوخت

فالب کی ثانوی میں آتش کی اثباتی نوعیت کا اظہار برق کے ہتعائے کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہاں خود خرس برق کے انتظار میں ہے اگر اس کے الرسے وہ آگ جو اس کے اندر اس طرح جیبی ہوئی ہے جس طرح دگوں میں خوب گرم مبادہ گرم وا در برق کے ساتھ ہمکنار ہو کر مرشے کو مبلا ڈواسے ۔ یہ خوب گرم مبادہ کر میں خوب نہیں ہوئی ہیں انجین ہے میں ہے گر برق خوب نہیں

ا بمن کے تعہد ارس حرش کیا ہیں۔ فاآب کے سب سے گہرے جذبات آگ سے تعلق رکھنے والی علامو

ما ب مع صب معظم المبارس آتے ہیں۔ شمع کا ذکر بھی ان کے ہاں بار بار کے دریعے ہی معرض المبارس آتے ہیں۔ شمع کا ذکر بھی ان کے ہاں بار بار آیا۔ ہے۔ شمع ویر وانہ کی داستان جس کی تغییر حلاج نے "کماب العلومین"

یں کی متی مشرق کے شاعروں کا بسندیدہ موضوع دہی ہے مگر غالب اس کے المناک بیلوک طرف بھی متوج ہوستے ہیں۔ نہ جانے کتنی بار انھوں

نے ٹمع خوش اور چرائب کی سے گرد گھوسنے والے پروانے یا گودِغ پیال کے بیرائ مردہ کا ذکر کیا ہے ۔

عجايغ مرده مهول يسبي زبال گويغريبال كا

وہ اپن " آءِ آتشیں سے بال عنما "کے مبل جائے پرفخر بھی کرتے ہیں مگر اُسی سائنس میں ایسے اثر ابھیز اشعاد بھی کہتے ہیں جن میں : نسانی اماوی زبان د بیان کے تنعیدوں کے بغیر بھی ظاہر ہوکر رہتی ہے۔

دلیں دوتِ وصل ویادِ یارٹک باق نہیں اگ اس گھرکونگی ایسی کرج تھاجل گیا

كيااس سعدياده بايس اور نامرادى بمى تكن بي دُوق ومسل و يا دِمار كس معلى من كرداكه موكم مول مول - اس غزل ك معلى من غالب بجسم بروق بلا "سے مطابقت رکھتا ہے۔ میرے خیال میں اُردویا صنارسی شاع و ن میں سے کوئی بھی ایسانہیں جس کے ہاں شعلے اور پیش کی علائیں اسی زیادہ بائی جاتی ہوں جبی ایسانہیں جس کے ہاں ہیں ( یہاں ایک ترک شاع کا بھی ذکر کیا جاسکا ہے جو افغان در دلیٹوں BERVISHES BERVIANON کے نست ہے ہے۔ انغان در دلیٹوں BERVISHES میں فرت ہوا عجمیب اتفاق ہوکہ کونست ہے۔ اسکا تخلص بھی فاآب تھا اور 99 214 میں فرت ہوا عجمیب اتفاق ہوکہ اس کا تخلص بھی فاآب تھا اور وہ بھی شرار وا تش کی علامتوں کا عاش تھا ) فاآب نے اگر جبر یہ مزاحاً کہا تھا گراُن کا کہنا بالکل درست تھا۔

آتن برست کے بیں اہل جال مجھ سرگرم الہ اے مغرد بار دیکھ کر

فالب نے ما جا کے میں مارہ اور کن کن مقابات پر اپنی اس آتی می کا ذکر کیا ہے۔ موضن اور جل گیا ' اُن کی شاعری کے کلیدی الفاظ ہیں۔ ان کا دل کیا ہے ۔ موضن اور جل گیا ' اُن کی شاعری کے کلیدی الفاظ ہیں۔ ان کا دل ایک آتن کرہ ہے۔ یا بھر دہ آتن عش سے داغ واغ ہے۔ تاکہ جیسا کہ کہا جا جکا ہے ' وہ کسی لمح بھی چرا فال کے منظریں تبدیل ہو کے۔ انتہا یہ ہے کہ کم کبھی قروہ اپنے دسترخوال سے سیاب ول سمند راکی آتنہا یہ ہے کہ کم کبھی قروہ اپنے دسترخوال سے سیاب ول سمند راکی میں میں۔ وہ اپنے آپ کو ممل طور پرشعلوں سے حوالے کرویٹ ایس میں۔

اکیم دو د شکایت زبیان بزخسیه ز بزن م تش که خنیدن زمیان برخیزد

مگر حضرت ابراہم کی طرح نہیں جن کے اس نا پِفرود کی وگلزار میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ وہ اپنے فاکستر ہونے کے پیے ان شعلوں کے محت رج نہیں جو ا ذمی دجرد رسکتے ہیں .

طاؤس اورطوطي كاباربار فكردر صل مندوساني ردايات كاورفه سبع بحو غالب كى بېزىلىد تىسرا يرندجوان كى تادى يى نهايت نايا سے ده ب نهما - يه يزرعقات كم ترجمها جامات عنقا ايك اعجوبه روز كار علوق ہے جس کا دجود مض عالم عدم س ہے سطر میر بھی دہ شاعر کی آ و آنسیں سے جل مکتا ہے۔

> میں عدم سے بھی برے ہوں در فال را میری آواکشیں سے بال عقاجل گیا

غآلب نے کھی کمبی خود کو ہماسے تشبیہ دی ہے جو لمندسے بلن د تر مقامات کی طرف اتنی تیزی سے یرواز کرتا ہے کہ اس کا سایہ ( وہ سایہ جس كے مجوجانے سے انسان بلندمراتب بربہنی جاتا ہے) ذمین بر بینے كى بجاسے، بنيركري كنس كي بوك، وهوئيس كى طرح اور اتحقاميلا

> مائهاے گرم بدوازیم فیض از ما بحوی سایه بچودود ، بالای رود از بال ما

دهویس کے استعادے ہے ہم استعادوں کے ایک اور کسلے مک پہنچتے ہیں جمعا آب کو بہت عزیز تھا ادر جس کی طرف وہ زیر بحث غول کے اس شویس ا ثناره كرستين (ميس يمي ياد ركهنا جاميه كد انعون سفايين دود أو سے ایک نا اسان خلین کیا تھا۔)

ا زموختن الم زُنگُغتن طرب مجوی

پهوده ددکنا رِسموم وصب اً برتعی جلنے میں بھی دد دکی خواہش نہ کرنا' غالب کا ایک خاص ا ندا ڈہےج" رقعی

اگراس غزل کے پہلے شعری غالب زندگی کی طرف اپنے دو رُسنے رویتے کو بیٹے سورے شعر کے بیٹے شعر کے بیٹے شعر کے بیٹے میں تو دو سرے شعر میں اس خیال کو دہ شاعریا تا دی کی سرزنس کے طور ریٹنی کرتے ہیں۔

ہم برنوا ہے جند طریق سسماع گیر ہم در ہوا ہے جنبشِ بال ہما برتص

ساع کے لیے نواے چند کا ذکر کرنا ایک نہایت عجیب اِت ہے . کیونکہ کلا کی تمثالوں میں چغذرات کا پرندہ مجھا ما تاہیے ادروہ بلبل کی بالکس ہی ضدیعے جواپنے نغوں سے دلوں کو ترطیا تی رمتی ہے۔ اس کے با وجو د نوائے چند کہ رات کی ادکمیوں میں ایک نالا تنہائی ہے ، ا نسانوں کے شعور کو ترفع عطا کرسکتی ہے ۔ إلكل اسحاطرح جيبے صونی کسی بھی ایسے دخط یا ایسی صدا پرمست برسکتے ہیں ج ان كے صوفيا من مقام سے ہم أ منگ ہو۔ اور مجر دوسرے مصرع ميں غالب ا پنے بسندیدہ یہ ندے ہما کا ذکر کتے ہیں سے یروں کا سایہ پڑنے سے معمولی انسان تمبی با د شاه بن جا تا ہے مشرقی ا دب میں یرند اکثر روحسانی ملامتوں کے طور یرا متعال کے جاتے ہیں۔ کیونک زمان قدیم سے یعقیدہ رہا ہے کہ ہر رمیے ندکسی زکسی روح کی نمائندگی کر اسسے ۔ چنانچی قبل ایک ایسی رزح کی علامت بن گئی جوائس حشن طلت کو یانے کی تمنا رکھتی ہے جس کا ایک منظر گلاب کا بھول ہے۔ حمر غاآب کے کلام میں اس طرح کی اشاریت زیادہ نظر نہیں آتی۔ انھیں بین یہ دوں سے خاص مجست ہے۔ طاؤس ، ج کہ زنگین و يممكين ہے اور طوطی ایک خوبصورت اور ذہین پر ندجس کا رنگ مسبرے ر کیو بھر ایک مبرو دار کوئمی اس طوطی ال سے تشبیہ دی جاسکت ہے جو م وب کے قدموں تلے دم توڑتے وقت مجی نشاط و انبراط سے کانی ہی ہ

کاخیال جی جولاز ما فوق بلاکانیتر ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتاہے۔ وردو الم کوفا آب نے بار اپنا موضوع بنایا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ عاشق خود رفتہ رفتہ مرا پالم بن جانے ہیں. یہی نہیں وہ حولی لذت آ زار بھی ہیں کمی وی میں الدت الدیم ہیں کمی وی میں الدت الدیم ہیں کمی وی میں الدین الدیم ہیں کہا ہے والے دہ فورد کے با فو میں کمتے ہی چھالے پڑیں ، وہ ہمیشہ یہ ویکھ دیکھ کر خوش مبدا رہا ہے کہ اس کی راہ میں ہر سر قدم پر نئے کا نظم المن آ رہے ہیں ان آ بلوں سے با فو کے گھر اگیا تھا میں ان آ بلوں سے با فو کے گھر اگیا تھا میں جی خوش مبدا ہے داہ کو کی خواد دیکھ کم

كيونكه وه يديمي جانقيل-

دروکا صرے گزرنا ہے دوا موجانا

یا لذّت درد ادر آنا ہے درد فالب کے کلام کی اہم ترین خصوصیات میں مصد ہے۔ اورمغربی آئی ایش کے کلام کی اہم ترین خصوصیات میں مصد ہوئی است سے نیادہ شکل ہے۔ جو خص کاستاں کو مقتل سے مثابہ سمجھنے کا عادی نہیں است منت حیرت ہوگ جب وہ دی جاتی کی است کیورک کو جب وہ دی جاتی کی کی ایس میں میں مانت کو تن کر کے اسے ذرید کی تقیم مسرت سے آئنا کر اے۔

عشربَ مَنْ كُهِ ابل مَنْ امت بِرِيمِ عيدِ نظاره ہے شمشیر کا عرباں ہونا

مگر جسطرت فاآب ا پنے دل کی آگ سے" چوا غال کی بہار و کھاتے بیں اس طرح دہ اپنے کو عکس پل کی طرح ان طوفا نوں کی سطح پر نا بیتا ہوادیکنے کی تمنا بھی کرتے ہیں جو ایک مضبوط پل کو بہا نے جانے کے در پے بیں گر پر بھی دہ عکس اپن مگر پر قائم سہے اور زندگی کے آٹام کی لہردں کے ساتھ اشت ایمی اونجا انجر تا ہے مبتی کہ وہ لہریں ۔

کا ذکرکیا ہے۔

وہ خوب مانتے تھے کہ ان کی زرگی صرف ایک ہی کینیت یا ایک ہی دوتے سے عبارت نہیں ہے جانتے تھے کہ ان کی زرگی صرف ایک ہی کینیت یا ایک ہی دوتی سے عبارت نہیں ہے مبلکہ وہ تو نوک خار پر سورج کی ہر کرن سے ساتھ لرزتی ہوئی فیمنوں کرنے اور ہوئی فیمنوں کرنے اور اپنی فیاع می میں آسے سمو دینے کی بودی صلاحیت در کھتے تھے ۔

لرزما ہے مرا دل زحمتِ مہر درختاں پر یس موں دہ تطراہ شبنم کر موضار برا باں پر

ادریم سبب ہے کہ وہ ہر مرکم کے قاری کے بیکٹش دیکھتے ہیں۔ فالب ہرائس بات کوجس کا تعلق انسان سے ہے ' سمجھتے اور اس کا اظہاد کرتے ہیں۔ وہ عاشوں کی دنیا کی نیز بیگوں کے نفے گاتے ہیں جہاں ورصل صرف ایک شفہ ہے ہو اپنی جگہ پریم پیشہ بر قرار دہتی ہے اور وہ ہے عاش کا وفا پرست ول (جو خود می جل کرشعلہ و نفر بن جائے گا) فالب نے اس دور خی ذہنی کیفیت کو لینے ایک فارسی قصید ہے میں یوں بیش کیا ہے۔

یہاں دہ ایک لمبل بن کوئل کی تناہی کرتے ہیں ادر پردائے کی طرح سمّع ہر جان می دے دینا جاہتے ہیں گریے صن جان دے دیناہی نہیں ہے جس کا ذکر اُن سے پہلے می متعدد خوا کر چکے ہیں۔ دہ اپنے جلتے ہوئے دل کے ذوبیعے جافاں کا سال بیش کردیتے ہیں۔ سیل فناکی سطح پر پڑتے ہوئے مکس لی کھے تھ فاآب کی تانوی بالنسوس کہاں کہ ان کے خفی تیج بات کی مکاس کرتی ہے اورکس مدرک یہ عفی روایتی بیئتوں اور مثالوں کی آئینہ وار ہے جبیں ان کے خفعی فقط نظر فال کی زندگی بربحت کرتے وقت زیا دہ اہمیت نہیں دی جاسکتی ۔ جہاں کہ فاآب کا تعلق ہے 'یہ ہاری خوشتی ہے کہ ان کی زندگی کے بالے میں زیا دہ ترشوا ہرخود ان ہی کے ہاں لی جائے ہیں۔ ان کے خطوط ہو کہی کہی میں زیا دہ ترشوا ہرخود ان ہی کے ہاں لی جائے ہیں۔ ان کے خطوط ہو کہی کہی محض نہیں ہو گی گائی بنادیتے ہیں اُن کے خیالات وجذ ہا کہ اندازہ کے بادسے میں بھی بڑی صد تک میچے معلومات بہم پینجاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی چند نزلوں کے تیج ہے کہ دریات ہم اس بات کا کم از کم ایک اندازہ منرور مگاسکتے ہیں کہ ان کا تحقیق نے کرکے دریات ہا بانا کی جد نزلوں سے کہ کا میکن کی میں کہ ان کا تعمل کی ان کی جد نزلوں سے کی کرا گیا گائی اندازہ اور خوب صورت آنا بانا شکرے دریات ہوا ہے ۔

اس قیم کے تج بید سے ہے ان کی ایک غرب کی ردید " رقس " ہے بہت مناسب معلوم ہوتی ہے۔

چون عکس بل بسیل بروت بلا برقص جا دا بھاہ دار دہم ازخود جدا برقص

یشر فاآب کی خمیست کی با کالی تصویہ ہے۔ یہاں ایک دور فی خمیست ہے۔ یہاں ایک دور فی خمیست ہے۔ یہاں ایک دور فی خلام ہے جو آن کی جیات وکرداد کے دومخلف جگر ذیا دہ ترمتعنا دہ بہو ڈ ل کو ظاہر کرتی ہے۔ انعوں نے اکثر اپنی شاعری میں ذندگی سکے دو ڈ نے پن کی طرف اثنامه کیا ہے۔ صونی شاعر بھی بھال وجلال الہی اور خلوت وجلوت ( وہ وہ اُن اُن اُن کیا ہے۔ صونی شاعر بھی بھال و والی سے شن کرتے تھے۔ بچا نج فاآب جس نے بھی ذندگی کو مکن بنایا ) وہ نوں سے شن کرتے تھے۔ بچا نج فاآب ہے کہ داد کی کو داد کی دوئی ، روتے ہوئے دل ادر مسکراتے موالے جم ہے۔

پروفلیسرواکٹرس این ماریم لی متحدید: صدلت الرحمٰ قدوائی

## غالب كى ايك غرب ل

## يوننكس إبسيل بدوق بلاقيس

ایک بخربی قادی کے بیے نماآب کی غزل کو بھی ا اوراس سے مطعت اندوز ہونا ہے مذکل ہے سو ان لوگوں کے بیائی جوا سے احول میں پلے بہم عیاں جرکی ضاؤں میں نماآب کے دیوان کے اشعاد اور ان کی نصابیعت کے اقتبارات گونی دہے بوں میں محمنا بہت مشکل ہے کرمزب میں لوگ ابھی کے اس شاموی سے پورے طور کیکوں لطعت اندوز نہیں ہوسکے ۔

میرے خیال میں فاآب کی شام ک کی تہ کہ پہنچ کا ایک سب سے امجا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تشال آفرین ہوں ہے ہم مدر کا فائر مطالعہ کیا جائے ان کے استعمال کے ہوئے اشاروں پر فود کیا جائے اور دوسرے کا ایک فادی اور آددوشام و سامنے دکھ کریے دیجھا جائے کہ فاآب نے ان میں کو آردوشام و سامنے دکھ کریے دیجھا جائے کہ فاآب نے ان میں کیا تبدیلیاں کی ہیں اور اس طرح ایک فائر تقابی مطالعے کے ذریعے کا م فاآب کے ایم عنام اور ان کی تینی مثلمت کا اخرازہ لگایا جائے۔ یہ طریقہ اس سوال کے جاہم عنام اور ان کی تینی مثلمت کا اخرازہ لگایا جائے۔ یہ طریقہ اس سوال کے جواب حاصل کرنے میں بہت مدد دے کا کرمٹرتی شامری با معرم احد

نهیں کچہ سجہ وزنار کے بیندے میں گرائی وفاد اری میں شیخ و بریمن کی آزالیش ہے

اصل حیفت توغم ہے۔ جب ایک دفعہ م نے اس حقیقت کے ساتھ رشتہ جوڑلیا تو بہت سے داستے ہارے سامنے کھیل جائیں گئے، صبر کا اور جبر کا ، مرکا اور جبر کا ، جداً مت کا اور مرد انجی کا اور اس کی بدوات وہ کیفیت پیدا ہوتی جو فرار نہیں، قرار سکھاتی ہے۔

غیم ہستی کا اسکس سے ہوج: مرگ علاج شمع ہر دیک میں جلتی ہے سمح ہوتے تک یہی حقیقت ہے جوانسانی وحدت کے داز کوہم پر کھولتی ہے: قید جیات و بندغم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے بیلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

غرض کہاں گک کوئی اس سلک مروار پر کے موتی گنائے۔ اس کے بیان کی مدت اور بحت آفرین، اس کے شعروں کی موسیقی، اس کی افو کمی تشبیہ ہوں اور استعاروں کا حسن، انداز بیان پر اس کی بے بناہ قدرت، ان کی مثانوں سے قواس کا دیوان بھرا ہوا ہے، اس طرح بھرا ہوا کہ کرشمہ وامن ول می کشد کہ جا ایں جاست ۔ وعاسے خیر سے یا دیکھیے اس شاعر کو کوشنی بھی تھا اور ظرفین بھی۔ مون فرایس کا مرک ہے۔ مون کمی اور کا فرجی۔ وابستہ در اربھی اور آزاد طبیعت بھی۔ مون کمی اور کا فرجی۔ دعاسے خیر سے یا دیکھے حالا نکہ خود اس کا مرک بے تھا کہ: میں اور کا فرجی۔ دعاسے خیر سے یا دیکھے حالا نکہ خود اس کا مرک بے تھا کہ: میں اور کا فرجی۔ دعاسے خیر سے یا دیکھے حالا نکہ خود اس کا مرک بے تھا کہ: میں بھی بھی بھی بھی کے دوا ہے دعانہ انگ

اودکہیں ظرافت اورخوش طبی اور مہذب رندی سے رازونیاز: میں نے کہا کہ بزم از جا ہیے غیرسے تہی من کے ستم ظریف نے مجد کو اُنٹا دیا کہ یوں یا

وال کے نہیں ہے وال کے کالے ہوئے توہیں کچے سے ان بتوں کوہی نسبست سے ذور کی !

یا حالِ ول نہیں معلوم لیکن اس قدر معنی سے اور ہا یا یا سے

لیکن ان سب چیزول سے بڑھ کر ان سے ذیارہ قابل فارد اس کی انسان دوئی ہے اس کے دل اور دماغ کی فراخی جس میں کسی قسم کے تعصف انگلا کی رائی ہیں ہیں تھی ہے تعصف انگلا کی رائی انسان کے دل اس کے دل میں اس کے دل کے ور بادیں اس کے دماغ کے شکھاس پر ہرانسان کے یعے تمام انسانوں کے یہ کے در بادیں اس کے دماغ کے شکھاس پر ہرانسان کے یعے تمام انسانوں کے دکم کے لیے مجانبان ان کی وکم ان کے دکم در دو ان کی مسرت اور کامیابی ان کے فرات اور وصال ان کی بلندی اور بستی کی تصویریں جگم یاتی ہیں۔ ہم کیوں دیر دھرم ، در تین دیر من کے مجمول میں میں جنس کی این انسانیت کو ذلیل کرتے ہیں۔

باہی اختلافات کی کھا ہری علامتوں کوکیوں سمِفل جگہ دیتے ہیں۔ امتحالی تو۔ کمسی اورچرزکا ہے :

ہو اے نہاں گردمیں *جوامرے ہوتے* گھتا ہے جبس فاک یہ در یا مرے آگے اس کے إل محبوب بے مبر الشکوہ مجی سے اور عاشق جانبازی واسّان مجی اور كيے كيے تطبيف اندازمين اس في اس داشان كو دراز كياسي : ش موگیا ہے سیدخوشا لذت فراق يحليف يرده واري دست برحكر كمئي کوئی میرے دل سے پر بیھے تریے تیزیم کشش کو یفلش کہاں سے ہوتی جو مجکر کے گیار موا وفاكيسي الهماك كاعش مبب سرمعيد المغهرا توعيه المرير سنگ ول تيراسي سنگ تنان كون مو مَن اے فارت کرچنس وفا من فى ست مشيد دل كى س اكيا ؟ اوركيس بد إك اب با الم ل صداقت سع : دلِ ہر تطرہ ہے سانہ انا ابجہ ہم اس کے ہیں ہارا پوجمنا کیا ہ تطره اینا بی حقیقت پس ہے دریا کیکن بم كوتقليد مكس ظرفي منصورتهي

دروول اور ان کے وماغ کی بے جینی ۔ فالب کی شاعری کی ابیل وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوگی کیونکہ انسانی مشکوں کے حل بدلتے دہتے ہیں ان کی ماہر انسانی مشکوں کے حل بدلے اسے کا انسانی دیا وہ ترخیل ماہر ارشٹ سار کے تمام سازوں کو چیلی ابیکی مسائل سے تھا جس طرح ایک ماہر آرشٹ سار کے تمام سازوں کو چیلی ہوئے ہوں اور ہرایک تار سے وہ خاص شر نکالناہے جواس کے اندرسوئے ہوئے ہیں اور ان کے میل جول سے نفیے کی ایک حیین دنیا بدیا کہ اسی خون فالب انسانی جذبات کے اندر چیلی خون انسانی مراح کی بدتی ہوئی کے فیلی انسانی جذبات کے اندر چیلی خونہیں ہے ؟ زندگی کے ایکے کا کھیلی سے اور حسرت اور غم اور ناکامی کی جین ہے انسانی کی خلت کا اعتراف ، انسانی کی خلت کا اعتراف ، انسان کی عقلت کا اعتراف ،

ارایش جال سے فارغ نہیں ہنوز بیش نظرہے آئن دائم نقابیں

اور زندگی کا وہ ہمدگیرفلسفیا مُد تعتود مج جس میں غم اورخوشی اکامیا بی اور ناکامی دھوپ جیسانو کی طرح سل جاتے ہیں اور شاعراس کھیل کو لینے بلندمقام سے دیجشاہے

> بازی اطفال ہے دنیا مرے آھے ہوہا ہے شب وردز تماشا مرے آھے اک کھیل ہے اور نگ سلیمال محزند یک اک بات ہے اعجاز میجا مرے آھے جوزنام نہیں صورت عالم مجھے منظور بوز دہم نہیں مہتی امشیا مرے آھے

اور شایر نظر نے مجی دھوکا بھی کھایا ہو لیکن بلند بایہ شاعری وہ ہے جس میں من منی خود اپنے لیے حن بہان کا جامہ لاش کرے اور مطالب اور معانی کی تبدیلی کے ماقد ماقہ باس میں ضروری اور مناسب تب دیلی ہونی چاہیے۔ غالب ان دونوں معیاروں پر بلکہ اس ایک مربوط معیار برشان کے ساتھ بورا اُتر آ ہے۔ جب الغاظ اس کے خیل کی اعشان اور جذبات کے طوفان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو وہ بے تکان فارسی سے اُردوا شعار پر فارسی اُتحال کا گمان ہوتا ہے !) یا خو منی ترکیبیں اور جبہیں ترانتا ہے اُر ان اُسال کے ماتھ کہ اس کے آردوا شعار پر فارسی انسان کو اس طرح ایک نے متن نئی ترکیبیں اور جبہیں ترانتا ہے اُر اور شاعری اور نظر ودنوں کو ان مصرف معنی بلکہ میں استعال کرتا ہے کہ ان میں نئے منی پیدا ہوجا تے ہیں۔ اس طرح میں مناب نے اپنی خلاقی سے آردو شاعری اور نظر ودنوں کو ان مصرف معنی بلکہ صورت کے اعتبار سے میں شان کے ساتھ اللہ ال کیا ہے۔

اردو زبان (بککه دوسری زبانول می بمی ) کم شاعرایی گذرسے

میں جفول نے انسانی جذبات کی عفرعش اور غمر دوزگار کی آب بیت
اور جگ بیتی کی شاعران ترجانی اس خوبی اور جا بک وسی کے ساتھ کی

ہے جیسے غالب سنے ۔ بے ٹنگ اس کو ابینے ذمانے کے عالمتی یا وقتی

مائیل سے زیادہ دل جی نہیں تھی ، جیسے مثلا آج کل کے بیض شاعوں

کاشیوہ ہے کہ وہ ہرگزدتے کھے کو ہرفانی واقعے کو اپنی شاعری کے ندیھے

لافانی بنانے کی بے عنی کوششش کرتے ہیں! غالب نے اپنی توحب،

زیادہ تر انسانوں کے بنیا دی مثلوں برمرکوزی ان کا دکھ اور سکو ان کی کا میابی اور ناکامی ان کا تلاش کمال اور ان کی حرمان نصیبی ان سکا

## پروفيسرخوا مفلا لم سيرين

## غالب كي عظمت

نالب کی ظمت نود اپنے مہرے بولتی ہے کسی معیاد سے پر کھے اکسی
ہیانے سے ناہیے اس کا اعترات کرناہی پڑتا ہے ہم کسی شاع کو بیا اشاع کیوں اپنے ہیں ؛ ہوم کالی داس ، شکیدی کو اٹے اوری ہسکو اقبال کیوں بڑے شاع ہیں ؛ اس کا ایک مخترجواب یہ ہے کہ ان ہی احساس جال اور احساس انسانیت کا ایک حیون امتراج پایا جا آبی مشوکا نظا ہر خوبعورت نفظوں ، ترکیبوں اور تشبیہوں سے بتا ہے اور اس کا باطن جذبات اور خیالات کی تہیں پرسٹ یدہ اور ان قدروں سے جوان جذبات اور خیالات کی تہیں پرسٹ یدہ موت ہیں یہ سٹی سے بال اور ایا ہی کے اور اور ایا کی کھیتوں سے ہوتی ہیں برسٹ یدہ موت ہیں اور اس کا بار اور ایا می کو اور کی کو خوب ورت باس اور صنوی ہوتے ہوں میں مبین دکھا ہوگا۔ جسم احد باس اور میں مبین دکھا ہوگا۔ اور ایک کا معاملہ یا رشتہ ایسان اور میں کھا ہوگا۔ اور ایس کا دس میں مبین دکھا ہوگا۔ اور ایس کا دس کی اسباب میں اور میں کو وریدہ جیتے وادی میں مبین دکھا ہوگا۔ اور ایس کا دس کی اسباب میں اور میں کو وریدہ جیتے وادی میں مبین دکھا ہوگا۔ اور ایس کا دس کا دستان کو وریدہ جیتے وادی میں مبین دکھا ہوگا۔ اور ایس کا دس کی اسباب میں اور میں کی ایسان کا دس کا دستان کو وریدہ جیتے وادی میں مبین دکھا ہوگا۔ اور ایسان کا دستان کو وریدہ جیتے وادی میں مبین کیا ہوگا۔ اور ایسان کا دستان کی ایسان کی ایسان کا دستان کو وریدہ جیتے وادی کو دیا کا دستان کی کو دیا کہ دور ایسان کی کو دیا کو دیا کو دیا کہ کو دیا کی کو دیا کو دیا کی کو دیا ک

محاہے بسبکرسی ۱ زبادہ زخویست مبر کا ہے بسید سی ۱ زبادہ زخویست بر کا ہے بسید ستی ۱ زنفر میں کا در فال سے نقال کا بھالیٹ باد مہا ہے توگر نا ید بارے غربے فردے زان موینہ پوش آور تعقیق یا تنقید جا ہے ۔ فالب کی آواز میں ہے ۔

امنان پربرتری حاصل کرایتا ہے۔ ایسامعلوم مرد اسے جیسے غالب این تخسیت ادراینے کلام کے اظاری " تطعین خرام ساتی و زوتی صدا سے جنگ اس من الين كونتقل فكريك مول ملكه ايك مايس وجهول معامترك كورنگ و رمش کی بنارت اور جد و جبد کی آنایش سے دوجاد موسنے کی دعوت دے رہے موں۔ اس غول میں کمیس عورت القالاب سک نون اور نظم کی بیئت کرموض بجت مین بی ایگیا ہے۔ سکن یہ اُت تمام نظوں پر جاری ہےجن کے سیل بدال کی زدیں ہم ہیں غزل یہ ہے: اے ذوق نوائسبنی، با زم بنخ رکش که در نوناے سنبیونے بربنگہ ہوسش آدر گر خود نجمد از سر از دیده فرو بارم . ول خون کن و آن خون را در سینه بچو<del>ن</del>س آور لان بمدم فبنسرزانه والى رو ويرانه ستمع که نخوامرت. از باد خمومش آور شورابل این دا دی تلخست اگر را دی ا ذشهر بسوسے من سرحیشسنہ نومشس آدر والمركد زرے وارى مرحا گذر سے دارى مے گرند برسلطان ۱۰ ز باوه فروستس آور م من به که و دیزه برکت به و داسی خو درشه برسبو بخند، بردار و بردمنس آور دیجان دُمر از مینا دامش میکد از قلعتل کان در روجیشیم افکن این از پی گومشس آد

تاوانہ ذہن مذرئہ خیال اور دی کا ایک حیین استراج ملتا ہے۔ غاآب نے اسے کا میں میں میں میں است کا میں میں است کا م اینے کلام کے بارے میں کتے بیتے کی بات کس سادگی اور بے ساختگی سے کہ دی ہے۔ اس سادگی اور بے ساختگی سے جیسے یہ شوکسی شاعری کے بر کھنے کا فارمولا بن گیا ہو۔ یعنی ،

و بھینا تقریر کی نذّت کہ جو اُس نے کہا ہیں نے یہ جانا کہ گویا میمی سے ولی سے کوئی سے میں نے یہ جانا کہ گویا میمی سے ولی سے کوئی سی موہ کہیں ہونالب کو ہر حال میں اپنا ترجان اور خمکسار یائے گا ، کتنے شاعرائی ہے ہیں جو استنے بے شمار مختلف الاحوال انسانوں کی ترجانی اور ہمرمی کا دعویٰ کرسکتے ہیں ۔

شراب اور غالب کے عیب وہنر پر بہت کچھ کہاگیا ہے اور کہا جا آالہ گا۔
کیا کیج وفوں ایسے ہی واقع ہوئے ہیں۔ اس موقع پر امریحن عوامی گیت
کا ایک تکوا آیا و آرہا ہے جہال ایک سیدھاسا وا عاشق اپنے مجوب کے
بارے میں کہا ہے :

\* WITH ALL YOUR FAULTS / LOVE YOU SFILL " " تیرسے تمام عیبوں کے با وجود میں ہتھے عزیز رکھتا ہول . ' ہم آپ اتنے سیدھے سا دے تونہیں ہیں جتنا کہ یہ امری عاشق ' میکن میں گانے کی بازگشت غالب کے لیے اپنے دلوں میں باتے ہیں ۔

کل کی گفتگونمآئی کے مرتبۂ فآلب برختم ہوئی عتی، آج نمآ آب کو فارس کی ان کی ایک نہایت مختر غرزل میں مطالعہ ہی نہیں مشاہرہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ استے مخترکینوس برا سے مشکل ٹکنک میں اپنا آنا روشن اور دتھاں مرتبے غالب ہی ہیں کرسکتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شاعر فنونِ لطیعنہ کے دوسر فاآب نے آردد شاعری کو ایک نیا نسب ہی نہیں دیا بلکہ اس کو ایک نی شاعیت کی بنادت بھی دی۔ فاآب کے کلام کا خورسے مطالعہ کریں قوموں ہوگا کہ شاعری کی بھیلی شریعت بڑی صد تک منسوخ کی جا بھی ہے اور اقبال کی آمد کی " اوقی می اگ خررہے زبانی طیود کی " ذیل سے اشعاد الاحظم ہوں۔ کی " اوقی می اگ خررہے زبانی طیود کی " ذیل سے اشعاد الاحظم ہوں۔ بامن میا ویزا سے بدر کافر ذیر آزر دانگر

نې نیم که خد صاحب نظ<sup>و</sup>دین بزرگان خوش محرد

ا مین بربین بنهایت رسانده ایم فاآب بیا که تنیوهٔ آز کنیم طسسرح فرزندزیر نین بردی نبسدگلو گرخود پدر در آتشِ فرد دمیرود

زاز نیش عالم غرض جزام نیست هجرد نقطهٔ ما دور سمفت بر کاراست

زماگرم است این منگامزینگرشورستی را قیامت می دمرا ذیردهٔ خاکی که انسان شد زخزنیکه در کربل شدسسبیل ادا کرد وام زبان خلسیسل

سركما بنگامهٔ عسالم بود محت اللعالمين بم بود

"آن داذکه درسینه نهانست مهٔ وعظ است

رداد توار گفت و به منبرنوا ن گفست

اضى كالحاظ د كمن من مآلب اوراتبال كالجركتنا مراجل اسد،

برزه شتاب وبي ماده تناسال بردار ايك در راوَعن جنو براد آمرو رفت نعش بي مراد آمرو رفت نعش بي بر ورفت نعش بي ب قدم داشتن

یپے دستان جادہ جود وربہ ہوں سے ہرمہ رور باید ت باب ہر ہے۔ غالب اُد دو شاعری کی تنہا اُوا زمیں۔ اس اعتبار سے کوئی ان کا شرکیہ

غالب نہیں۔ ان کے فن میں اُردو تاریخ سنوکے سب دھا دے لین جذبات

الكارى الما المرانى اورمنست كرى يكما بوجائي الن سعابك سنط وهار ما زان سعابك سنط وهار ما زجن من الن كم وهار ما زجن من الن كم

متعارف کیااس سے ہارسے اوب ، ہاری زنرگی ادر ہارسے سویعے اور محسوس كرسف مي براگران قدر انقلاب آيا- اس دنياس خداكي نيابت حب طرح انسان نے کی ہے یا اُس کوکرنا جاہیے تھا اورجوم مل منتاءِ المی اور تخليت وم تعانيز انسان كي دكالت خدا كي حضور مي شايان شان طريقة ادرلب وبلج سے اقبال نے کی وہ ان کا بڑا کا رنامہ سے حسی اقبال كامثل شايرسي كسى اورشعروا وبسي نظر كشب اس طرح اقبال فيان كى فكرونظركو ايك تى ومعت اور أردوشوو ادك كوايك نى وقعت ' ذقع دارى اور روایت بخنی ۔ اُدوشاعری میں اقبال کے کلام نے دہ کیا جکسی آمیت میں صیغراسانی کے نزول سے دیکھنے میں ایسے - ان کا کلام اُردوشاعری کے معیاد کوتھی گرنے نہ دے گا۔ اردوشاعری میں چاہے جتنے انقلاب آئیں معیار وہی طلب کیا جائے گا جو اقبال کے کلام نے قائم کردیا ہے۔ میں محبتا ہوں کہ عورت کا تصورُ عالَی اورا قبال نے عفت عن سے اور عقلت کی جس سطے سے بیش کیاہے وکسی دومرے أردو يا فارى شاعرے حصے مين ميں آيا - فالب مالى اوراقبال کے بارے میں جو باتیں عض کی گئی میں اُن کو ذہن میں رکھ کہ آج كى كىددتاعى ادرادب پرنظر والى تومعلوم موكاكم مادے سے شعرا ، ادیب ادد فنكاد المادي تعروا وب كوكهال سي كهال يا حادب ين او دانعول نے نے ذہن کی کیس دہری یا قیادت کی ہے۔

فالب کے کلام کامطالعہ اس حقیقت کو ملحوظ دکھ کرکر کا جاہیے کہ ہر بیغبر بوکس توم میں بھیجا جا تا ہے وہ اپنے سے پہلے کی متربعیت کا بڑی حد تک ناسخ ہو تا ہے اور آیندہ متربعیت کا بانی یا بنتادت دینے والا متعودا دب میں یہ کار نامے فالب کی طرح صرف چند منتخب اور عالی مقام شعرانے انجام دیے ہیں۔ کرے کہ اس کوتبل اذوقت ایسے لوگوں میں کیوں اُتا داگیا جن کونہ مناسب خطوت نعیب ہوا تھا نہ فدق۔ متراب پر کم شعروا وب میں ایسے بے متل انتحار نہ ملیں گئے جیسے فاتب نے کہے ہیں۔ اِس پلیے اور اس اندا ذکے اشعار نہ فاآب کے فارس کلام میں ملتے ہیں 'نہ آدود کے کسی دوسرے شاع کے بہاں دیکھنے میں اُئیں گئے۔ یہ اشعار صرف فاآب کہ سکتے تھے ، اُد دو میں کہ سکتے تھے اور دہی میں کہ سکتے تھے جو اُس جہد میں فاآب اور اُدو کا محوعہ میں۔

گوالدر فنبش نبس اکون وم ہنے دو انجی ساغرد مینا مرہے آگے جال فراہے إد وبس كے القرميام أكيا سبلكيس إندى كويارك جاك يميس مير ديكي أندازك افثاني كنتار رکھ نے کوئی پیمانہ وصبہامرے آگے ساقی گری کی شرم کرد آج ور نه ہم برنب بیا بی کرتے ہیں عربی قدر مطے بلادے اوک صماتی وہم سے نفرت ہو بالد گرنهیں دیا نه نے شراب تو ہے یجارنگادوخم مے میرے مول سے ہے دور قدر وجم بریث نی مہا ہے یوں کہ مجھے دُردِ تہِ جام بہت ہے کتے موئے ماتی سے حیا آتی ہے ورنہ غالب سے إلى خدا · شراب اور وہ خود يس عورت نهيں - الحتبال کے بہال ایک اور جیز بھی ہے بعنی تصور ابلیس ،جس کا ذکریاعل وخل ہاری تناعری میں رس اور روایت را سے تعین ملسل اور آبھ بندکرے اس پر لعنت بييج رمنا - اتبال في شيطان كوقابل لعنت نهي، قابل محاظ بتايا - أردو شاری می اقبال بیلے شاء بیر جسنے انسان اویشیطان کواس زا دسیے اودملح سے پیش کیا جومصالح خدا دندی اورخلمتِ انسان سے قریب و قرین تما- اقبآل نے خدا مودت انسان اورشیطان کواردوشاعری سے بسطیح

ائب یا نمایند سے کا ہونا جا ہے۔ وہ خدائی عظمت بھکت و رحمت کا اتنا محاظ یا احترام نہیں کرتے ہیں جنانج ہم احترام نہیں کرتے ہیں جنانج ہم اس موضوع برآن کے یہاں اکٹر وہ سطح اور نب و لہج نہیں لمناج اس طرت کے کام میں لازم کا آب میں فالب جبر برطعن کرتے ہیں اختیار کا حق ادانہیں کرتے ہیں اختیار کرا ہے۔ کرچیلنج دیتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے۔ یہ بات ہم کو اقبال سے بہال لمتی ہے۔

فالب كے يرحند التعاد الاحطه مول :

كماكرے كوئى اكام طابع مواود كي خرب كروال منبق فلم كيا ہے نقل كرّامول أسينا مُداعال مين مستجهد دوز ازل تم في كلما المحتومين ب نسیمت که بامیدگزرجائے می عمر نظی داد ممر روز جزامے تو ہی ہول منحوت مذکیول دہ ، رہم تو اسے سے ٹیٹر ھا لگاہے تط قلم مر نوشست کو جب کر تجوبن نہیں کوئی موج د میریر منگامہ کے ضرا کیا ہے نغزی دخود بیند ٔ برمنیم حمیه میکنی یارب بدم راتیجو تو پی ا فرمیره با د اددوشاع ی برخالب کے جواسانات ہیں ان سے قطع نظر ان کی عمول شخعیت اور شایری کا یو سمجی احترات کرنایر آہے کہ انھوں نے سٹراب کو اردوشاع ی من ده درم دیا جوم ارے شعرا اب تک مزدے سکے تھے۔ شراب كاتعود في كربيك مانيس تعااكرب يع بيك كابراطواد مدف اورجارة كرف كالمجى ببضول في مغراب كى تطبيرتصون سے كرنى جاسى يا تعدّت كى گفتگومی باده وساغ کا جواز پیش کیالیکن یه دونو سکی سطح پر ایک دوسرے سے سازگار مر ہوسکے۔ تصاوی توافق بداکرنے کی وضن یوں بھی رخ شنیتی ہے چیل مذی ۔ تعجب نہیں حفریس شراب خداسے تمکایت

ہونے میں اپھے شاع کوبڑی آ ذایش سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے پل مراط اسخوت
ہیں جن پہسے مافیت وعزت سے گزرجانا آسان نہیں۔ پل مراط اسخوت
ہی کا نہیں اس دنیا کا بھی سئلہ ہے، شاید اہم ترادر نا ذک تر! لینے لینے
مفعرب اورمائل کے اعتبادسے شخص ہم لمنظ اس سے گزرا اور انعام یاعب
سے دوجا دہوتا دہتا ہے۔ ان وضوعات یکسی شاع کے وہ جا دشخبی سن لول
تواب یا گناہ سے تعلی نظر یہ بتا سکوں گا کہ اپنے ذوق ، فل من اور ذہن
کے احتباد سے دہ کس پاید کا شاع ہے۔ ہا دے شاع وں کا دیرین رشتہ خدا سے مناجاتی یا سائلا نہ رہا ہے اور موجودہ ووریں استہزائی یا صنا مراب موجا بھی گوادا نہیں کرتے کہ ضدا سے انخان یا انکاد سے معنی ینہیں ہیں کہ موجنا بھی گوادا نہیں کرتے کہ ضدا سے انخان ایر انتہاں ہیں کہ وہ عورت اور اندان شرایہ وہ عورت اور انہیں کرتے کہ ضدا سے انخان یا انکاد سے معنی ینہیں ہیں کہ وہ عورت اور انہیں کرتے کہ ضدا سے انخان یا انکاد سے معنی ینہیں ہیں کہ وہ عورت اور انہیں کرتے کہ ضدا سے انخان اور است دار سب کے تقاضوں کو اپنے نفس کے تقاضوں پرتر بان کردیں۔

خدا اور انسان کا رشتہ خائق دمخوق کا یقیناً ہے۔ ببغوں کے نز ویک آ قا اور غلام کا ہوتو اس سے بحث نہیں لیکن ان کے علاوہ اور ان سے علامدہ ایک برختہ اور ہے لیے انسان کا اس ونیا میں الشرکے نائب موئے کا۔ ایس نائب جو اقتدار اعلیٰ کے جروقہ کو اتنا نہیں مبتنا اس کی عظمت مکت اور وہ کا نائب جو اقتدار اعلیٰ کے جروقہ کو اتنا نہیں مبتنا اس کی عظمت مکت اور وہ کا نمایندہ اور نوز ہے۔ وہ خدا کی دی جوئی استعداد یا اختیار کی بنا پر اس کے طور میں تقدیر انسان اور نظم جہان پر اپنے اثر ات وروش کو ان اعلیٰ صلاحیتوں میاز ہے۔ خدا کا منتا یہ نہ ہوتا تو اس نے انسان کو اُن اعلیٰ صلاحیتوں مرزاز نہ کیا ہم تا جو مرف اسی میں یائی جاتی ہیں۔ نا آب سے ہاں بہلی ارخلا کی تعدد اپنے بہتے ووں سے مہا ہوا ما ہے لیکن ایسانہ میں سے جوغدا کے کا تعدد اپنے بہتے وں سے مہا ہوا ما ہے لیکن ایسانہ میں سے جوغدا کے کا تعدد اپنے بہتے وں سے مہا ہوا ما ہے لیکن ایسانہ میں سے جوغدا کے

گرانقدر حیین ہے جس کا حاصل کرلیا ہر *ٹاع کے بس* کی بات نہیں - خاکب کو اكي مضوص ومتمم الشان الميازيكمي حال مدكراراب فن وكون اسيف کلام انسانیعت یا الیفات کے لیے ابی بند کے متنے ام فاآب کے کلام سے یتے ایکسی اور کے کام سے نہیں۔ یہ ام کلیڈ فالب کے اور و کام سے لیے گئے بن لیکن ترکیب، آسک اور فرسنگ کے نما فاسے تمام ترفادی بین۔ حالا بحد أد دويس فارس كى غيرمولى أمير بن كيدين الب خاص طور بربرام بي دوال غاتب، حاکی اورا قبال نے ہارے ذوق اور زمن کوار دوشاعری سے ایک نئ دابستگی ادراس کا ایک نیا انشرات بختار ان سے بم کوایک <del>نیامهذام</del> ہ الدے۔ اس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ہا ری شاعری کا سیار برابر اوسیا ہونا مے گا، بست کھی د مو گا۔ شاعری ہی کا نہیں ہا دی رزم و برم کا بھی۔ اس معیار ومیزان کے بین نظر حب ہم ان شاعروں اور ان کے کام كامطالعة ديت ين بهول في كذست ، ٢- ٥٣ سال سے شاعرى كے تعتود اور شخسسر کی ہیئے اور مطالب کے اظہار و الماغ کے نے داستے اور شنطے دييلييش كيے يں اوركر - تے رہے يں تومعلوم ہوگا كه صرورت كے وقتان كاكلام بارى مدد تهيس كرماانه انكف مين نه بوليندس نه سويين بين نه يا در كلفي إ یاد آنے میں ۔ پڑھیے تو توت فرصت سستی کاغم دائنگیر ہوجا تا ہے۔ اس کمی كى كېيى اوركونى اېمىت مويانېيى اُرُووساج ازرشروا د بي اب يك يبهت بلزى كميمجم كمئي ہے كيس شاعر كے محت مند تنحيل افروز اور فكر أمكيرز مونے کی ایک تناخت یہ سے کہ اس میں کم سے کم شاعر ہوں اور ان کا کام بند کرنے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ موئی کر اس کے رعس ۔ خدا اعرت ادر شراب اک میند موضوعات میں سے میں جن سے **مبدہ برا** 

موجب دے گا۔" ایک یافت نشود ایم ارزوست میں یم دمزاور بشارت پوشیدہ ہے۔

می شاع احداس کی شاعری کے حسن اور آنا ہے کی ایک مشنماخت بریمی ہے کہ سرطرے کے لوگ ہرطرے کے موقعوں پرکس بےساختگی اور کمٹرت سے اس كے اتوال كومعرض گفتارميں لاتے ہيں - نسرب الامثال اسى طرح بنعة میں اور بھے نہیں مٹنتے بینانچہ بلانو نِ رَدید کہا جا سکتا ہے کہ عام طور پر **جتنے ا** شعارُ مصرع و نقرت اور تراكيب اتبال اور غالب سے كلام سے بارى تحرير و تقريري بے اختیارا کتے ہیں وو مرسد اُرووشاع کے نہیں آئے۔ اتبال وغالب یا غالب اور انتبال کے بعد تمیریں۔ اس کے بعد بقید اور کس شاع کے اشعار یا مصرع ضرب الامتّال کے طور ریز زن پر روال بوستے ہیں اس کا داردماله اس یہ ہے کہ سوسائٹی رکس طرح کے شاعرا ور شاعری کی گرفت ہے۔ ایک زلمنے میں دآغ ا در آمیرا ور ان کے تبییلے کے شاعروں کے کلام سے موسائش متاکر تمتی اس کے ان کے انتعار اور مصرع زبان پراتے تھے. اس کے بعد معار شرح م نداق برلا اور لبندم واتوغارب اوراتبال كوتبول مام نسيب موا- فالب اور ا قبال کے بارے میں یمبی کہا ماسخاہے کہ اُردوساج یران کی گرنت برحمی رسے كى - اور نامعلوم مرت كك باقى رسے كى - اس كے بجيتيت مجوى ادو خمود اوب كا معياد كافى بلندموج كاسب اوراس كمزيد بلندمون كاماداس يرب كه أردومي غالب اورا تبال سع براا شاعركب بيدا مرتاسه مستقبل قريب مِن وُزَامِهِ مِن أَا ـ

کسی شاع سے شور مسرع 'یا نقرے کا منرب اُٹل کی حیثیت اختیاد کراہنا' اس سے معاشرے کے ہر مجاوسٹے بڑے کی طرف سے اس سے بے بڑی منقر متنویات تصنیعت کی ہیں جو اپنی جگہ پرخوب اور بہت خوب ہیں۔ ال ہیں سے ایک بیان مولود مشریعت کا المراز سے ایک بیان مہاں مولود مشریعت کا المراز انگیا ہے اور یہی وہ چیر بحق حس کی نمآ نب سے کم سے کم قوقع کی جاتی تھی ۔ معراج پر لکھنے کا فاآب کو حوصلہ بھی تعاا و رصلاحیت بھی ۔ لیکن جن مکرو ہات و مصائب میں وہ مبتلا ہوگئے تھے ان سے نجات ہا سے نزان سے عہدو برا ہوسکے۔ معراج ورجس مجا ہون کا موضوع ہے جب مک شاع یا فیکا دمیں یہ تعنوں صلاحیت موجود اور بر سول نہ موس گی، اس موضوع پر کوئی فیکا دمین یہ تعنوں صلاحیت موجود اور بر سول نہ موس گی، اس موضوع پر کوئی برای نظر (متنوی ) نہیں کھی جاسحتی ۔ فرمیس و ما درائیت سے قبطے نظر خاآب برای نظر (متنوی ) نہیں کھی جاسحتی ۔ فرمیس و ما درائیت سے قبطے نظر خاآب ان کی غربوں سے وہ کم مقبول نہوتی ۔ اس کے علادہ اُر دومتنوی کی قدرو قبیت میں جو گراں بہا مضافہ ہو آا اس کا اندازہ بھی کیا جاسحتا ہے۔

احمان اردوشو وادب کا غالب برنہیں ہے۔ بات مجرا جاتی ہے توسلال رقط ( chain reaction ) کی ندمی آکر قیامت یاکسی کی جوانی کے خرص اگر اور دو اور دہلی ایک میں مردوہ بہتی ہے۔ جنا نجے غالب کے بارے میں آگر اردو اور دہلی ایک کر عجمی (فردوسی) کی گفتا رکو دُمبرا دیں تو بیجا نہ ہوگا۔ لعنی غالب کوہم نے رستم داستان بنا دیا وگر نہ وہ سیستان کے ایک عمولی بہلوال تھے اور وہ ماتے۔

فردوی نے شاہ نام کھے کہا تھا" عجم ذندہ کردم بدین کیا دسی اسی اسی افتہاد وانتخارسے غالب کہ سکتے ہیں کہ انھوں نے ایسے اردوکلام سے فارسی کو ہندوشان اورایران کی فارسی کو ہندوشان اورایران کی تاریخی و تہذیبی کو محکم تر اور مقبول ترکر دیا ۔ غالب نے شاہ نامہ تو نہیں تعنیف کیا لیکن اُردومی فردوسی نے ظہور سے امکانات بیدا کردیے۔ اس طور پر یہ کہنا شاید غلط نہ موکہ جہاں تک زبان کا تعلق ہے فارسی کی بہیں اُ ہند ماکسی ڈبانوں کی جی اُ

مِمْ اسِهِ كرمبِداً فياض سے فارس مِن دستكاه لى مويا نهيں اكرود قواعد و صوابطان كيخيرس اسطرح بيوست تطيحي فولادم بوسر المدومي انعوں نے مصرف عُلطالوام بلکہ علما العام سے بھی برہز کیا۔ غالب نے اپنے برسی یا ولایق (سلج ق ترک) ہونے کے اِمتیاز اور این نا قدری کے احساسس کا اظهار بار بار اور طرب طرح سے کیاہے۔ يموضوع ايك حديك ان كے كلام اور نب وليح كى بيجيا ك بن كيا ہے، اکن کاحشن مجی سوال یہ ہے کہ اگر عاتب مندوستان کے بجانے ایسے اسلات کے دیارس میدا ہوئے موتے اور مندوستان سے استے ہی دور اورمیگانہ ہوتے جننے کہ تین میار کیٹت پہلے ان کے تبیلے کے ہزرگ تصے تو غالب وہی غالب ہو سکتے مانہیں عود پراھ سورمال سے مالے ہوستے ہیں اور سے تیام دہذب مالک ہیں ان کی شاعری اوّ تفصیت پر الم<sub>ل</sub>ِ فکرونظر عقیدت کا اظہاد کر رہے ہیں۔ ان کے فارسی کلام سے بارسے میں اس سے يهلِ مُعَتَّلُوا جِي سِي عِجْرِس سِي نبيت ركھنے يران كواتنا اصرارت الله ك . نارس اور فایس کلام کووه درمرنهیں دیں جس کا دعویٰ یاارمان غاکب کو ر إ - ميرا تويب ل مك خيال سے كه يه اعرابي ( غالب) مندوسان اكركعبه یک بہنچ سکا درنہ ترکستان یا ترکستان کے اِستے ہی میں کہیں روما آ خاکب كى جينيس كواكر أردوايي تام حن ومنرك مائة زلى موتى اورمن تهذيب كاعظيم درنه اكرد وشعروا دب كى ازموده روايات اوراس كامخعوس مارو يود، نير دبل كاسخت كيرتنا ليسته ساج نعيب مرموا مومًا تو فالب ادوراي اور محترب کاری میں شہرت عام اور بقاے دوام مکا درجر شا مرم ل ر کرسکتے۔ اس طور پرغا آب نم اُ اُرد و اُٹناءی پرجتنا احسان ہے اس سے مجدکم

کی شاعری کے صل محرکات مضمون اور نین " اور ذوق نوابنی "یں بعنی دقات " دعنائی خیال "کا محود کوئی شخص سمبی موسکیا ہے۔ مثلاً ، " دعنائی خیال "کا محود کوئی شخص سمبی موسکیا ہے۔ مثلاً ، تقمی وہ اکسشخص کے تعتود سے اب وہ رعنائی خیبال کہاں

رعنائی خیال کی تہیں ایک آئی شخصیت اور وجود کی موجود گی فالب کے تخلیقی علی کوما کی تہیں ایک آئی ہیں کا جا کی دیتی ہے کہ "ہر خیال کی تہیں کسی آئی نبیا دکا ہونا منروری ہے " فاآب کی جالیات میں جذب بہر خیال کو فوقیت ماصل ہے۔ نفظ خیال سے مرکب تراکیب کا فاآب نے کنڑت سے استعال کیا ہے۔ یہی قوتتِ متغیلہ فاآب کومغمون اور معنی آئی کی جانب کی جائے ہیں ہوتے متغیلہ فاآب کومغمون اور معنی آئی کی جانب کی جائے ہیں تو تب متغیلہ فاآب کومغمون اور معنی آئی کی جانب کی معنمون اور می ترجانی " متا نہ طے کروں موں دو اور می خیال " کی جانب کی ترجانی " متا نہ طے کروں موں دو اور می خیال " میں لئی ہے۔

نآلب کو این فارس دانی پر برا انا زها ۔ تفتہ کو کھتے ہیں ۔ فارس میں مبدأ فیاض سے مجھے دہ دستگاہ کی ہے کہ اس زبان کے تواسد و منوا بط میرے خمیری اسطح جا کزیں ہیں جصبے فولا دمیں جو ہر '' منعی میر عباس کو کھتے ہیں ان اس کے ساتہ ایک منا مبت ازلی دمر مدی لایا ہوں '' فاآب فلا العام کے فارس کے ساتہ ایک دو تر فارس اور مسلک ' فلا من ہور '' ارد و غرل میں عمر کہتے ہیں ،' اپنا ذو تِ فارس اور مسلک ' فلا من ہور '' ارد و غرل میں عمر کہتے ہیں ،' اپنا ذو تِ فارس اس ذو تِ فارس کے ساتہ ساتہ میں عمر کا ساتہ من کا ایس کے ساتہ ساتہ کی تھا۔ بہی وجہ ہے کہ فاآب کا سات میں عمر میں کو اپنی فارس دانی کے اثر سے من میں می تو ساتھ کی دو شاعری کو اپنی فارس دانی کے اثر سے من میں می تو ساتھ کی دو شاعری کو اپنی فارس دانی کے اثر سے من میں میں میں مقالت ایر نہیں ما اور ایر املام

ې وه طوطي منددستان *ې -*پر ر

ابن عصر کے جالیاتی فکر کے مطابی فاآب بھی شوکا الہا می تعدّد دکھتے تھے۔ ان کا خیال تھاکہ شاع اند مضایین غیب سے خیال میں آئے ہیں لیکن اس بنیادی تعوّد کے ساتھ ساتھ ان کو ہیئت کا بوری طرح شور تھا۔ اپنے خطوط میں انعول نے نفطول کے تعیّن مفہوم سے بار بار بحث کی ہما ۔ اپنے خطوط میں انعول نے بیدا کے ہیں۔ ہر حیند دہ میجے معنول میں نفت نوسی نہیں تھے اور بر بان قاطع کے سلسلے کی بحث میں پڑکر اپنی عزّت و شہرت کو خطرے میں ڈالا آ اہم گفت شعریہ ان کی بڑی اچھی نظری ۔ نفظ کی اس اہمیت سے با وجود غالب کی جالیاتی نکر " ماور اسے نفظ "کی قائل اس اہمیت سے با وجود غالب کی جالیاتی نکر " ماور اسے نفظ "کی قائل اس اہمیت سے با وجود غالب کی جالیاتی نکر " ماور اسے نفظ "کی قائل اس اہمیت سے با وجود غالب کی جالیاتی نکر " ماور اسے نفظ "کی قائل اس اہمیت سے با وجود غالب کی جالیاتی نکر " ماور اسے نفظ "کی قائل اس اہمیت میں بیکر تحریب نہیں ڈھا ہے جاسکتے ہیں۔ کہتے ہیں ۔ کہتے ہیں :

سخنِ ا ز بطافت نه پذیرد تحریر د شودگرد نمایان ز رم تومسن ما

ان کا یہ خیال میم ہے کہ شوابی انتہائی کطانت میں ذوتیات اے تعلق دکھتا ہے تنظر کے است سے بہت کہ موادی کر آست علی کو ایک شوکے است میں کھتے ہیں " اس شوکا بطف وجدا نی ہے بیائی نہیں ۔ " نفظ دعنی کے اس باہمی دبط کو پیش نظر دکھتے ہوئے منشی ہرگو بال تفتہ کو نکھتے ہیں" بھائی شاعری من افرین ہے تافیہ بیائی نہیں "

فَالَبِ نُنِ سُمُ كَى رَتَى كَ يِهِ مَا ذَكَادِ مَا حِل صَرُودِى سَجِعَتَ عَدِ نَغَمَّةُ اللهُ عَلَى مَا خَلَة ای کو انجھے ہیں: " زیست بسر کرنے کے بیے کچر تعودی کی راحت درکاد ہے اور باقی حکمت اورسلطنت اور شاعری اور ما حری مسب خوا فات ہیں ! اُن شکست رنگ توازعش خوش تمان نیست

ہار دہر برجینی حسندان تو نیست

ہو کے عساشق وہ بری رُخ اور الک برگیا

رنگ کملیا جائے ہے جبنا کہ اُڑ اجائے ہی

رب کل دُ مُراز طرب مرارش بیس مرگ

تا بہا در دل نالب بوس رفے تو بود

سب کہاں کھ لالہ دگل میں نمایاں بوئی 
ناک میں کیاصور تیں ہوں گی کہ نیاں بوئی

لیکن ایے اتفا قات کمیں ورند ایسامنگیم ہوتا ہے جیے دو فالب
تھے۔ ایرانی نز اد اور مبدی نہاد۔ سانی اور عنوی استبارے ان کی فاری
میں کلائی ترانائی اور منطنہ مل ہے۔ لہج عام طور پر نکوی ہے۔ استواد و بمواد فارسی شاعری میں ہے تکفف فارسی شاعری میں ہے تکفف فارسی شاعری کر است انعلام میں وہ جتے ہے تکفف فارسی شامروری نہیں مجتے۔ آدود کلام میں وہ جتے ہے تکفف فظرا تے ہیں وارسی با ادب ہیں۔ اس سے انعلاہ کیا جاسک نظرا تے ہیں واراکت ابی نہاں میں شاعری کرنے کا کیا فرق ہے۔ اس کے کہ ادری زبان اوراکت ابی نہاں میں شاعری کرنے کا کیا فرق ہے۔ اس کے مناس کے اس جابجا دو زمرہ سے انحوا ف مجمی مات ہے۔ نقال کرت کے دیں ا

بود غانب عند لیے از گلمستال عجسم من بخفلت طولمی بندوستان نامیرمشس

ماتے میں مکن ہے آ یا لی دلیسی کا باعث مول ا اندرال روزكه ييسن رو داز هرجه گزشت <sup>ر</sup> اش با ماسخن ا زحسرتِ ما نیز کمنن د اکردہ گناموں کی بھی حسرت کی ملے داد بارب اگران كرده گنامول كى سزاسے لمے ایں پنچہ کہ ہا جیب کٹاکٹس وارد بود با دامنِ باكت حير تدر اكستاخ خدا شراے ا تعول کوکد دکھتے ہی کشاکش ب کہی جانا ں کے دامن کو تعبی میرے گرمیاں کو <u> گھے برگومٹ</u>ئردشا مرداری (4) خوثا بخت بلند باغب ناں تريع وابرط ب كله كوكيا ويجهس ہم اوج طا کِع نعل وگہرکو دیکھتے ہیں تُومِر كوعقد كردن خوبان مي ويكينا کیا اوج پرتنا رہ گو ہر فروش ہے دیگر زمازے خودی مصدا محرے م وازے المستن ارخود يم ما نه گل نغب ر ہوں نہ بیردہ ساز میں ہوں اپنی تنکست کی ک وانہ

ا ملاغ کی دسے طبقہ ری کی غربوں سے بقیناً زیا دہ کا میاب ہیں۔ اس اعتبار معظروی خفائ اورغالب طوری ہیں۔ تاہم وہ اب یک اہل زبان کی نظريس كيدزيا ده وزن دوتعت نهيس ماصل كرسكيس. ناآب مبدأ فياض سے فارسی زبان میں جاہے جس قدر دستگاہ یا اتشکدہ ایران سے شعلہ وسترر لا مے موں ' تھے وہ عبدالند کے بیٹے اور کمیدان غلام حین کے نواسے ۔ بجین خود ان کے بیان کے مطابق ہودندے میں گزدا۔ اسی صورت مِي فارسي غالب كى اكتسابى زبان ملمرى - اكتسابى زبان مي ليكف والا الي زبان کی نظریس کھر زیادہ وقع نہیں موتا ۔ شاعری زبان کا بڑا ہی سلیف اور ما بران عمل معد اس مي برنفظ كمعنى بعنوست اورمل وموقع كابرا الماظ رکھنا یو ا ہے۔ ہی سب سے کمٹ کب بندی کے پیرو اریخ ا دبیا ت ایران میں اب کک کوئی قابل محاظ مقام حاصل نہیں کرستے ہیں۔ اس سے یہ کنا پڑے گاکہ یہ ناآب کا " بیزنگ مجونہ اُدود" ہی ہے جس کی بنیاد بر ان نے شعر کی شہرت گیتی میں قائم ہے کیامعلوم اپنے آخری دور میل مو نے یا موس می کیا موجعی تو کتے من :

ج یہ کہے کہ ریخہ کیونکے مہر رشکب فارسی گفتہ' خالب ایک! ریڑھ کے اُسے مناکہ بیل

فاآب دورانی (اردواورفارس کے) شاعرتھ۔ ابتدائی کلام نیادہ تراکردو کا ہے۔ دور سے دور سے فارس شاعری برخاص توجیہ ملتی ہے۔ دور ان شاعر ہونے کی حیثیت سے اس بات کا امکان تھا کہ ان کی دونوں زبانوں کی شاعری میں مماثل اشعار کشرت سے ملتے۔ تعب ہے کہ ایسانہیں ہے سوا گئے بچنے بندا شعاد کے جوجیش کیے

كا اندازه كيا جاسكماً بي مثلاً:

جاہیے ایجوں کو جتنا جا ہیے دہ بھی گرمیا ہیں تو پھر کیا جاہیے دوہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بنگ دنام ہے یہ جانتا اگر تو سٹ آ اند گھر کو میں

ہم کوئی ترک دفاکرتے ہیں منہی عشق معیبت ہی ہی اللہ وہ نہیں ضرا پرست عاد وہ بے وفاہی

جس کو مو دین دول عزیز اس کی می مطالکون

د المركوئ تا قىيامىت سلامىت

بعراك دوز مزاج حضرت سلامت

ان اشعادی و لمی کا بھر تو راہجہ لمائے۔ ایسی سادگی جس بی آرکاری بی ہے ۔
ایسی آرکا ری جو الفاظ سے نہیں بلکہ لیجے کے آنا رجڑ ھاو سے برآ مرموتی ہے۔
دوز مرج اور محاور سے سے کھیلنا اور کھلانا اُرود شعرا کا ہمیشہ سے بڑا مجوب
متعلد رہا ہے جیسے روز مرج اور محاورہ ہی شاعری کا مقصدا ورزبان وانی کا
معیا ردہ گیا ہو۔ غالب نے روز مرح کو کلیڈ اپنا وست محرد کھا ہے اس کے
دست بھی کہیں بی نہیں ہوئے۔

مآئی نے فاآب کی فارس نظم و نٹر بہتم لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ امیرخسرو کے بعد اس باب ہیں ایسا کھا حب کا ل سرزمین ہندسے اعلای در آتھے گا۔ فارس کے بعد اس باب ہیں ایسا کھا حب کہ فاآب کے فارس کھا تیب کے تبصرہ و تحیین پر اب تک خاطر خواہ توجہ نہیں گائی ہے۔ میری اہرا ذہر کو نہیں لیکن نیاز مندا ندراے ہے کہ فارس میں فاآب کا اصلی کمال ان کی تو اور تصائر میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان کی فارس عزیس ایٹ تنوع اور شاعران

طرف وتی کے روزمر ہ اور محادیے پر دسترس۔ اس طرح وہ ایک نے انداز سے بہا طِرشتر آراستہ کرتے ہیں۔ روزمرہ کے واقعات سے اپنے اشغار میں ایک ڈرا مالی کیفیت بیداکر دیتے ہیں. شلاً :

ہر ایک بات بہ کہتے ہو خم کہ توکیا ہے ۔ تھیں بتاؤ یدا نداز گفتگو کیا ہے ۔ گئی وہ بات کہ ہو گفتگو کیا ہے ۔ گئی وہ بات کہ ہو گفتگو توکیو کر ہو ۔ کہے سے کچھ نہ ہوا کو کیونکر ہو ۔ کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی "

بجاكة موسي كمة موري كبيرك إلى كور مو"

بحدہ چیں ہے غم دل اُس کو منائے مذہبے کیا ہے ابت جہاں بات بنائے نہ ہے عنق پر زوز نہیں ہے یہ وہ آسش غالب کر لگا ئے نہ لگے اور بجعائے نہ ہے

یہ استعاد اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ غالب کو د تی کے دوزم ہو کے کہ کا برک وہ شوخ ہوگئے کے اکا برکی وہ شوخ ہو شکا نکے مول علی کے اکا برکی وہ شوخ ہو شک اُردو مند تو تعلیٰ سکے اکا برکی وہ شوخ ہو شک اُردو مند تو تعلیٰ سکے ایوانوں اور سخد اول کی اُردو ہوش نوایان اور سٹر فاسے دہی اور کے خداروں کی اُردو ہوش آپ سے علم میں ہوگا نا آب سنے ایسے ایک خطومیں نفظ " تیکس" برسے دہی والے اس وقت بھی بولے تھے اور آج بھی ان کی زبانوں پر روال سے کس برہی و بیزادی کا انظام کو نامون متروک بلک مُردہ قرار دیتے ہیں۔ انہارکیا ہے۔ دو اس نفظ کو نامون متروک بلک مُردہ قرار دیتے ہیں۔ انہارکیا ہے۔ دو اس نفظ کو نامون متروک بلک مُردہ قرار دیتے ہیں۔ انہارکیا ہے۔ دو اس نفظ کو نامون متروک بلک مُردہ قرار دیتے ہیں۔ انہارکیا ہے۔ دو اس نفظ کو نامون متروک بلک مُردہ قرار دیتے ہیں۔ انہارکیا ہے۔ دو اس نفظ کو نامون میں متروک بلک مُردہ قرار دیتے ہیں۔ انہارکیا ہے۔ دو اس نفظ کو نامون میں سے ان کی غیر مولی تعدیز ہوئے۔

ادد که آپ بھی میرے ہمنوا ہیں۔ والی ملکتِ من وہ یقیناً ہیں اور اسس ملکت میں انفوں نے زانروائی موش و نرد کے ساتھ کی ہے۔ غالب سے بہلے اُردو غزل یا تورد استی منتی یا تیر جیسے ابھے اور سیخ شاعروں کے پیسال مراحتوں کا جمن تھی ۔ نالب نے بہلی بار اسنے فکر کا انداز اور ابج بخشا بہی مرت نالب ہے اور اسی میں نالب کی خطمت پوشیدہ ہے بشعر 'غالب کی شخصیت تیج در بیج بھی اس سے ان کے شفار میں نیا بھی ور بیج بھی اس سے ان کے شفار میں بہلو دار ہیں۔

نزن لطفی نن کوئی بندها ایک کاری کاری کان کان به به موا، برندا ایا کاری کاری ده شعر نه قدر مایت نفطی کی فن را قد لا آب و نقال ایک چا بدرت نشکاری و ده شعر نه قدر مایت نفطی کی خاطر کہتے ہیں دصنعت گری اور با زمگری دکھاتے ہیں بلین بات کہنے اور مامع کے دل میں آبار نے کا ڈھب ان کو خوب آبا ہے ۔ وہ علم بلاغت میں مامع کے دل میں آبار نے ہیں ۔ انعوں کے تمام تعنق و آب میں کوئی نام نہیں ۔ انعوں نے ایسی کوئی نام نہیں ویا جاسکا ہے ۔ اسی سب سے بتوں کے وہ عشو سے جن کو کوئی نام نہیں ویا جاسکا ہے ۔ اسی سب سے بتوں کے وہ عشو سے جن کو کوئی نام نہیں ویا جاسکا ہے ۔ اسی سب سے بات کا جو نام نہیں اور کا جو کہ کا میں ایک ایس کے بیاد کرد گرکا میں میں کا بہام کے گئے اقدام ہیں۔ اسی سے بیاد کرد گرکا میں ایسی کے ایسی کوئی کا میں ایسی کی کا سے بیاد کرد گرکا میں ایسی کی کاری کرد گرکا میں ایسی کوئی کرد گرکا میں ایسی کی کرد گرکا میں ایسی کی کرد گرکا میں ایسی کرد گرکا میا ہونے گرد گرکا میں ایسی کرد گرکا کرد گرکا میں ایسی کرد گرکا ہون کرد گرکا ہونے گرکا ہیں گرکا ہے کرد گرکا ہونے گرکا ہی کرد گرکا ہونے گرکا ہونے گرکا ہے کرد گرکا ہونے گرکا ہو

یرے ابہام پہوتی ہے تعدق تصیح میرے اجال سے کرتی ہے ترشح تغییل میرے اجال سے کرتی ہے ترشح تغییل

نغلوں کے ہستھال کامبیا غیر مونی شور فاآب کو ہے آردو کے بہت کم شوا کو ہے۔ ایک طرف ان کو فادی فرہنگ و آہنگ پڑجوؤدہ مری

اس کا احساس غالب کے ان اشعار میں مبد نا ہے جوخالص کری کے ماسکتے ہیں۔ شالہ:

یں آئی کیوں دلیا کوئی کہ نتھی نید گتاخی فرسفتہ ہا دی جنابیں ہوا ہے۔

ہوایی جال سے فارغ نہیں ہنوز بین نظرے آئنہ ہردم نقاب میں اور کوئلسفی نقاب کی غروں کی نکرت ان کے فکری لیج میں ہے۔ ان کوئلسفی نہیں کہ سکتے اس لیے کہ ان کے اس اقبال کی طرح کوئی منظم کوئہ ہیں گئی۔

غرل میں فلسفہ یا منظم کی کوئی چیز بیول نہیں کرتی اس کی یہ دوایت نظر کی کا فصود ہے نہیں ہوئی ہے۔ آردو کو منظم کو کی خیز بیول نہیں کرتی اس کی یہ دوایت بھی نہیں ہے۔ آردو کو منظم کو کی شام کی اقبال کی دی ہوئی ہے۔ غرل میں مرد میں ہوئی ہے۔ فراس کی یہ بیری مرد میلہ جاری کا بیندی اور جوا برہی کے فیر فیل موڈ پرکوئی یا بندی ہیں ہوئی۔

مرد پرکوئی یا بندی نہیں ہے۔ فکر طرح طرح کی یا بندی اور جوا برہی کے فیر فیل موڈ برکوئی ہوتا ہے موٹ بیل ہوتا ہے موٹ کی بابندی اور جوا برہی کے فیر فیل موڈ برکوئی ہوتا ہے بینس موٹ سے بینس شاعوں میں موڈ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس شاعوں میں موڈ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس شاعوں میں موڈ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس شاعوں میں موڈ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس موٹ سے بینس شاعوں میں موڈ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس شاعوں میں موڈ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس میں موٹ سے بینس شاعوں میں موڈ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس شاعوں میں موڈ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس میں موٹ سے بینس شاعوں میں موڈ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس موٹ سے بینس شاعوں میں موڈ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس شاعوں میں موڈ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس شاعوں میں موٹ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس شاعوں میں موٹ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس شاعوں میں موٹ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس شاعوں میں موٹ نسبتہ زیادہ طویل ہوتا ہے بینس شاعوں موٹ کے بینس شاعوں میں موٹ کی بینس سے بینس شاعوں میں میں موٹ کی بینس سے بینس سے بینس شاعوں میں موٹ کی بینس سے بینس سے بینس شاعوں میں موٹ کی بینس سے بینس سے بینس شاعوں کی بینس سے بین

سے اکریا" بیام "کا درجہ دے دیتے ہیں۔

فاآب کی ابعد الطبیعاتی سطح وہی وصدت الوجود کی سطح بہ استعالیٰ اور اور طازے بھی دہی دہی ہواس حقیقت کے اظہاد کے لیے فاری اور اردو شوا عرصے استعال کرتے ہیں بشال دریا اور تعاری کی نبیت شمع و بروانہ کی نبیت ، درہ ا در سحوا کی نبیت ، برتوخور اور تبینی کی نبیت ، انعوں نے مظاہر کی حقیقت کو بھی " حلقہ دام خیال " سے تعمیم کیا ہے اور کھی " مرجند کہ ہی ہے کہ کرختم کر دیا ہے قبینی کے ایک میں ہے "کہ کرختم کر دیا ہے قبینی کی ہے استان کی ایک میں ہے "کہ کرختم کر دیا ہے قبینی کی ہے تا ہی کی کے ایک میں کہ کرختم کر دیا ہے قبینی ہے "کہ کرختم کر دیا ہے قبینی کی ایک میں کیا ہے اور کی کی کرختم کر دیا ہے قبینی ہے "کہ کرختم کر دیا ہے قبینی ہے تھوں استحدید کی خبین ہے تو کر دیا ہے قبین ہے تو کہ کرختم کر دیا ہے تو کہ کرختم کر دیا ہے تو کہ کرختم کی دیا ہے تو کہ کرختم کر دیا ہے تو کہ کی کرختم کر دیا ہے تو کہ کرختم کر دیا ہے تو کہ کرختم کی کرختم کر دیا ہے تو کہ کر دیا ہے تو کہ کرختم کر دیا ہے تو کر دیا ہے تو کہ کر دیا ہے تو کہ کرختم کر دیا ہے تو کہ کر دیا ہے تو کر دیا ہے تو کر دیا ہے تو کہ کر دیا ہے تو کر د

سے زیادہ ان کو اپنے دلی ہونے پر امراد ہے۔ اُردد اور فاری دونوں ویں میں یے دی موجد ہے۔ یس فاکب کی ولایت کا قائل نہیں ہول اس کیے

وشواد موجا آہے کہ یہ بات کسی شاعر نے کہی ہے یا مفکر مقنن معبدویا ما آل نے یہ

نآلب سے بہاں جذبے کی شدّت یا حوارت تو نہیں لمتی جو تمیر کی شدّت یا حوارت تو نہیں لمتی جو تمیر کی شاعری کی جان ہے ماری نہیں۔ ماری نہیں۔ یہ منظ ہے دار نقاب میں منو دار موتا ہے۔ مثلاً ہے مشم جھبتی ہے تو اس میں سے دھوال مشا منا معلی عشر میں ہوا میرسے بعد

بظام اوربعض ایسے تنارقین کے نزدیک جمعن صنائع مائع کے متابق ور محت منائع مائع کے متابق و معرف منائع مائع کے متابق و معرف مورف اورسیاہی کے لائے کے لائے کے خاط کہا ہے۔ یعنی شعرکی پر واضت تنام ترخیالی ہے لیکن درال فالب نے اس بوری غرب کریں اینے مرتبہ عاشقانہ کا اظہار بڑے ہی بھر بود ولدوز اور ول فشیں انداز اور ہے میں کیا ہے۔ اس قبیل کا ایک اور شعر للخط مو:

نکھتے ، ہےجنوں کی مکا یا سِے خونیجکا ں ہرمنید اس میں ہاتھ ہا رسے مسلم ہوئے

روائی شارح یرکه کراگے باطه جائی مے کامزا صاحب نے حکایت اور فلم کی خوب رمایت رکھی ہے کہ مرزا صاحب نے حکایت اور فلم کی خوب رمایت رکھی ہے لیکن یہ شوصنوت گری کی خاطر نہیں لکھا گیا ہے۔ اس کے تیکھے جنوب نالب اور عشق خالب کا احساس لمآ ہے اور ایک منصب کو اوا کرنے اور کرتے رہنے کا جذبہ اور حوادت لمتی ہے۔ اس لیے یہ خیال کرناصیح نہ ہوگا کہ خالب محض خیال اور فکر کے شاعر ہیں مند ہے کہ گری نہیں دونی لمتی ہے۔ مذہر کے نامی میں جذبے کی گری نہیں دونی لمتی ہے۔ مذہر کے نامی میں جذبے کی گری نہیں دونی لمتی ہے۔

فآآب كى غرورس كافى الآسے - فاآب كى مقورت كا يمى ايك داز ہوسکتا ہے لیکن حب سے ونیا قائم ہے دور گار کا غم زنرگی کا برد و بن گیا ہے اور ہرکس و اکس نے سی نرکسی طریقے سے اس کا اظہار ضور کیا ہے۔ اس کی شکایت ِ زیادہ تراصولی یاعمومی رنگ میں کی گئی سے اس یے شکایت کرنے والے کو معی سے قابل موا خدہ نہیں قرار دیا بلکہ عام طور پرسرا اسے بلکن الم روز گار کی شکایت کا نغمہ یا فوصہ غاکب کے اِل اتنے اوینے سروں میں المتّاہے کہ گھر کی رونق گھر کی رموانی سے جاملی۔ نآل كى تخصيت انوكمى اوربهلو واريذ موتى توشايران كاكلام اس درج دل نشیس اور مکو انگیز نرموا اس تر دایخسیت کے اظہار سے الیے انعوں نے بڑی جانفشانی اور تجربے کے بعد ایک ایسی" طرب دھی " الد اور ایک ایبا" انداز بیاں اور" ایجاد کیاج آج تک اپنی مثال آپ ہے۔ ما کی نے جمکم فالب کی فاری شاعری پر سکا ایے وہی ان کے اردو کلام کے بارے میں وسرایا ماسکا ہے کہ اس تدریا نیج خیات ادبی شخصیت نے اُرہ وغزل کے میدان میں خلوز نہیں کیا۔ نمآلب کے اس فنی کمال کا تجزیہ کیجیے تدمعلوم موگا کدان کی عظمت کا دازیہ ہے کہ انھوں نے اُردوغزل کی روایا ت سے حتی الوسع کریز کیا ہے اور اپنی فارس وانی اور فارسی شناس سے اُر دو کو ایک نئی حیثیت ایک نئی قامت اور ایک نیا لہو جنتا۔ ان کے کلام یہ موموما کا تنوع ہے اور سرموضوع کے اظہار میں ان کامضوص طرز بیان کا رفرما مے منابال میمی اور کھے کرمول سجا مے خود موضوعات کے تنوع ك جنت ہے۔ فاآب مے يہال اقبال كى طرح مباحث إما كل اتنداع نہیں ہے ندان رِنطعی اور ترہنے ہوئے نیسلے میں جن کو دیچہ کریے کسٹ

بیکی إے من ازصورتِ حالم دریا ب مردہ ام برمرداہ دکونِ خاکم کمن است ناآب اپنی حاجت کو شدت سے عوس کرتے تھے ۔ یہاں کہ کم می مجمی غیرت مند ہونے سے زیادہ حاجت مند معلوم ہونے لگتے تھے عرشی صاحب کے مرتبہ خطوط نے اس نقاب کو جہاں تہاں سے اٹھا دیا ہے جو فاآب کی تحضیت پر مڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایسے آزاد وخود میں کہ

ألف ميراك دركعبه أكروا مزموا

دوسری طرف دوستوں عربی وں اور رئیوں کی داد و دہش کے دروازوں کو تمام عملی کھٹا ہے گھٹا کے تعام عملی کھٹا ہے گھٹا ہے کہ خدا ہا تھوں کو تشرا کا میں مرکھتے ہیں ، کاش یہ بر برہر برے گریابان اور جانال کے دامن کو کشاکش میں درکھتے ہیں ، کاش کھی وہ اس بر بھی غود کرتے کہ ان کے بانو ادر چادر کی دائی کشاکش بر کون کس کے کہ فور اس کے کہ فور وہ اسے برادی دوست سے تبدیر کرتے ۔ وہ تمام عمرا کی اگر ایک شاہو ہاں اور ایک ابرا ہم عادل شاہ کا خوا ب دیکھتے رہے اور ہا وجود اس کے کہ فور تی کے سب سے زیادہ معتقد و مراح در ہے ہے ہیں ؛

فاآب برشعر کم زخهوری نیم وسلے عادل شرِسخن رسِ در اِ نوال کو

سخن رسی تونقرکے پاس میں تمی نمین وہ دریا فوال نہیں ہوسکتے تھے۔ متاع دمنزلت کی حسرت غالب کو تاعمر رہی ۔ اس حسرت نے اُردوغز ل کو ایک نمامومنورع دماسے برمونورع سخن کی حیشت سے غمر روز گار کا تذکر ہ مزہ کی خلش انفوں نے ساری عمومیس کی ہے۔

فاآب تایدار دو کے پہلے عنزل کو بین جنوں نے "غم روزگار"
کی ترکیب استعال کی ہے۔ انسان کے لئے غم روزگار اورغم عثق لازم و
ملزدم ہیں۔ ایک جگہ تر بیال تک لکھ کئے ہیں کہ غم سے نجات نہیں غم عثق
کم مونے رحمی غمروزگار محبور جا آہے۔ روزے پر ایمان رکھنا الدخت فان و
برفا ب کی اردوکر نا عجب می بات ہے۔ بودے دوزے سے زیادہ روزی
عزیز ہو۔

چ برزراعتِ آزادگی خوری غالب تراکدای بهمه با برگ وساز با پد بود

اس برگ دراز کے لیے تگ و دو فاآب کی زندگی کا ایک اہم جزو محی - اسی کی خاطر المخوں نے " ہوس سے ردتما شا " کم ہونے کے با وجود سفر کلکت کی صورتیں اُٹھائیں - اسی غرض سے انفوں نے کمبنی مبادر کے سجو ٹے جوٹے افسروں کی مدح سرائ کی - ایک امیدِ موموم پر ملکہ وکٹوریہ کے حضوری تصیدہ مبین کیا اور تمام عمر دولت واقبال کے رایے کو کچڑتے دے بھر سیسل بیڈن سے کہتے ہیں ا

حیّف باشدکه ز الطامن تو ما ندمح دم هیچومن بندهٔ دیرین ومکخوا د کهن

جیس اسن کی شان می ایک تعیده نماغزل یا غزل نما تعیده سب یر پیزا شعاد الاحله مورد ،

"ا بويم نظر تطعن جميل المسن است مبزوام كلبن وخادم كل خاكم جمال مست کمی اسے دقیب کے برد کر دیتے ہیں۔ فاآب کے مجوب کو محترم یا محترمہ کہنا مشکل معلوم ہو تاہے۔ اس رنبر شاہ با ذکے معا لمات حسن وشق کے بس برد اور اکر کسی " شاہر بازادی "کی موجودگی کا احساس موا ہے۔ یہ توسط طبقے کے شخص کا عشق نہیں۔ اس میں میرسا حب کے عشق کی خشک یا کسک اور مسلم کی کسی میں میں میرسا حب سے عشق کی خشک یا کسک اور مسلم کی کہنے ہیں اس معرب میں میں میں میں ہے۔ کہتے ہیں ، "مرابیعی " بھی ہیں ۔ کہتے ہیں ،

عشُرتِ نُسجِتِ خوباں ہی غیمت جانو یہ ہوئی غالب اگرمسسطبیعی یہ سہی

فاآب کی تمام شاعری میں اقبال کی ماندعورت مفقودہے۔ اقبال نے عشق کی داردات غراض یا الدرالطبیعاتی سطے پر بیش کی ہے۔ فاآب کا عشق رضی ہے۔ فاآب کا عشق رضی ہے۔ ناآب کا عشق ہے۔ بیبی وجہ ہے کہ فاآب کے عشق رضی ہے۔ زوانی کے مرقع نہیں ملتے۔ زلعت کا کل کہا در مرقع نہیں ملتے۔ زلعت کا کل کہا در مرقع نہیں ملتے۔ زلعت کا کل کہا در مرقع المحت کا کہیں نہیں تذکرہ درازے قطع نظر انحول نے اجزاے یا اعضا ہے شن کا کہیں نہیں تذکرہ کیا ہے۔ ایکوں کے صن پر جبکہ مقدمین آئ آئ کرتے ہیں فاآب مرمری کیا ہے۔ ایکوں کے مرتب براے نام۔ لیکن کم العد گرد جاتے ہیں۔ دہن براے میت ہے اور لب براے نام۔ لیکن کم العد

یہاں جابجاملتی ہے۔ ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے صن کو ثنا یستہ غالب بوزا پڑتا ہے۔ در ذمعولی درجے کے مجبوبوں سے صاف کم دیتے ہیں: ہرایک بات یہ کہتے ہوتم کہ توکیا ہے تھیں کموکہ یہ اندازگفت کو کیا ہے

فالب کے اس دفک میں ان کی غیر مولی نسی جیت کومی وضل مولی اس کے اس دفک میں ان کی غیر مولی نسی جیت اور دفک کا اوپنے درجے کے جانور وں اور اعلی قبیلے کے افراد واشخاص میں بایا جانا تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ جذبہ اس وقت سے برسرکار ہے جب انسان پہلے بہل تہذیب و مدّن کی مرصور و میں واضل موا موگا جب سے اب تک بیص کا فی تہذیب و مدّن کی مرصور و میں واضل موا موگا جب سے اب تک بیص کا فی کم دور بر بہتے جائے۔ ان برکتوں کے ان اگر کچہ تعجب نی آخری صد دو بر بہتے جائے۔ ان برکتوں کے ان اگر کچہ تعجب نی آخری عہدیں و تی ہیں تعلق وارد تی نہیں تعلق اللہ عہدیں وابس سے اب اس مدی میں یہ مہیویں صدی کیا عشق وارد تی نہیں تعلق اللہ کے اس سے اس سے انسوں صدی میں یہ مہیویں صدی کا عشق تعاجب انسوں نے کہا واب

تم جانو تم کوغیرسے جورسم دراہ ہو جھ کوہی پوتھتے رہو تو کیا گناہ ہو

اس من مقطع كى بات " بحد كوي يو يجعة دمو" بي الق حسن مطلق -

موضوعات غزل کا ابری مُنلَف عاشق ، مجبوب اور رقیب ہے۔ فالب کے اس مجبوب کا دو ایت رہی ہے۔ والب کی دو ایت رہی ہے۔ وقیب کو بھی کو رقیب کو بھی ہے۔ اپنی بوالبوی کو عشق اور بوالبوس سے عشق کو بوالبوی جانا ہے۔ کہمی مجرب کو ضوا کے المقد سونے میں الرکہتے میں اور

ا تکوں کو کا نوں پر رشک آ آ ہے کہ مجوب کے قدموں کی آہٹ یا اس کے حسن کی جملک پیلے کون یا آ ہے۔ رشک اپنی انتہا کو پہنچ جا آ ہوجب انسان خود اپنے سے رشک کرنے انتخا ہے:

دکیناتست کرآب آین پرتنگ آجائے ہے میں اُسے دکھوں بھالک مجھ سے دکھا جائے ہم فاآپ سکے اس رٹنگ کا تصریت ایک حکم مجد ب تک پہنچ بیکا ہے مثلاً نخوت گرکہ می خَلُد اندر دلش زرشک

ځرنے که در پرستنې معبود میسیرود بیروں میاز خانه بهنگام نمیس روز رخک آیرم که سایه به پابوس میرود

اس د شک کامور د زبادہ ترخود غالب کی ذات ہے تیکن ان مے عنقیہ ر واردات میں ہی اس کی جملک متی ہے :

آ بِن گُلی مِی دنن مذکر مِحد کو بعدتِّس میرے بینے سے غیر کو کمیں تیرا گھر لمے

ان اشعادیا اس طرح کے اشعار کو غالب کی حاجت مندی کامعتبر ترجان بھی نہیں کہ سکتے ۔ آلام روزگار کے اظہار میں اسودہ حال شعر کا بھی یہ سکتے ۔ آلام اتعالی نہیں ہے جہ انا وا تعالی نہیں ہے جہ انا وا تعالی نہیں ہے جہ ان اشعار کو نظر انداز شہر ان اشعار کو نظر انداز شہر کے نے مرکوئی الزام راوی رہی نہیں آیا۔

کرنے برگوئی الزام داوی پرجی نہیں آیا۔

جیا کہ اس سے پہلے اشارہ کیا جاجکا ہے، غالب نہ تو الم کے شاعری نہ ان کی شاعری المیہ ہے۔ آہم ایک ذوال آ ادہ تہذیب وتمدن کی بیدا وار ہونے کے اعتباد سے ان کے بہاں ایک جہذب الم کی کیفیت لمتی ہے جس کے لیے خزن کا نفظ استعال کرتا را ہوں آن کی شاعری کا عام لہجہ دنیہ ہے بحسرت، داغ ، تمنا 'بلا 'برق وغیرہ کے الفاظ جوان عام لہجہ دنیہ ہے بحسرت، داغ ، تمنا 'بلا 'برق وغیرہ کے الفاظ جوان کی شاعری میں بار بار آ کے بین وہ اس کی غمازی کرتے ہیں۔ اپنے خطوط میں دولت وسلطنت و شہرت سے عام بیزادی کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک میا لم بیزی 'کہ جاں" نہ تما شاہے نہ ذوق ن کی تمنا کی ہے 'وہ بھی ایک میا کہ بین کو ان کا اظہاد ہے۔

فالب کے جذبہ رفک اور مزن کا اخذ ایک ہی ہے یعنی ان کی ضدید انفراویت اور ما دی آ اسودگی۔ وہ صبر دفئکر کی صفات ہے ان ان فت تھے۔ یہ نا آسودگی ابنی شدید کی کر وری سیجھتے تھے۔ یہ نا آسودگی ابنی شدید کی کر وری سیجھتے تھے۔ یہ نا آسودگی ابنی شدید کی میزادی اور "ب ولی إے تما شاکی کیفیت پیدا کریتی تھی۔ کیکن عشقیہ واروات کے بیان میں جب یہ رفک کے اندازیس نمودار موتی ہے قابیا معلم مونے گا آب کے فاقب سے زیادہ مہذب رشک کرنے والا اُدود شامی میں بیرا نہیں ہوا۔ فالب کے عشقیہ واروات میں کانوں کو آنھوں اور میں بیرانہیں ہوا۔ فالب کے عشقیہ واروات میں کانوں کو آنھوں اور

وه ماتم یک شهر آرزو کی صلیب کا ندهول پراشائ نه بچرے تو اور کھا ہے ۔
کرے۔ غالب سے مُزن کے بیشتر اخذ ما دی ہیں۔ ان کاغم ذیا وہ رکھا ہے ۔
گے کیا "کاغم ہے۔ ہر بیند کہ وہ غم عثق کا بحی تذکرہ جا بجا کر دیتے ہیں۔
یعین غم بھی ہے۔ فانی نے بھی ایک قطعے میں جواپنے سنگ مزاد کے یا کھا تھا "خدا ندا ندا ندا شاہ سے کہ خدا دکھتے تھے "محض اس لیے کہا ہے کہ" نہ ندگی نج جب اس شکل سے گزری غالب ی دوستوں "عزیزوں" شاکر دوں جب اس شکل سے گزری غالب ی دواکرے کوئی " اقبال کا خیال ہے ۔ حالا بحد وہ جانے تھے کہ "کس کی صاحب رواکرے کوئی " اقبال کا خیال ہے ۔
ماری ہے حاجب تشیروں کو روا ، " لیکن اسدالتہ خیاں کو حاجب " بھی ہے میں اسدالتہ خیاں کو حاجب " بھی ہے خیر بنا دیا تھا۔ یہ اضعاد ملاحظہ موں :

از در برجهال آب امید نظرم نیست وی تشب نر از آتشِ سوزال بسرم ریز

کیم تو دے اے فلک نا انصاف آہ و فریاد کی رخصست ہی سہی

بُرتهکیتم و بےبرگ ندایا آاجن. بسخن شادشوم کای گهراز کان منست

آپ کا ہندہ اور پیروں شگا ۔ آپ کا نوکر ا ور کھا ڈاک معار

یاکس جهارت اور کتے بے مثل طنزیر حزنیہ اندازے شاعرانہ صدود میں ہے ہوئے کہا ہے:

ناکردہ گنا ہوں کی ہم حسرت کی ملے داد یارب اگران کر دہ گنا ہوں کی سزاہے

فالب کائرن عشقہ وار دات کانہیں بلکسائی واقعات و حالات کی پدا وارتفا۔ ان کے کلام میں ٹرن کی ایک زیریں کے لمتی ہے اور ایک طرح کی شدید نا آسودگی کا اصاب موتاہے۔ ایک ایسے فض کی حوال نصیبی لمتی ہے جس کا بجین اور ابتدا ہے شاب سٹنع وشا ہر وشعروشراب میں گرد واجو اور نامیا عدمالات کے بیتے میں خود کو میں خود کو اگر شعر و مرکئی ہے سو وہ بھی خور سے س

كامعداق إتاب-

کہاجا آہے کہ بڑے فنکار تہذی زوال کے سانچوں میں ڈھلتے ہیں۔
فاآب کے مون ن کو اگر سیاسی اور معاشرتی حالات کے بیش منظری دیجیاجائے
تب بھی اس صداقت کا احماس ہوتا ہے کہ فالب ایک زبر دست شکست و
ریخت کے حبد کی بیدا وار بیں جس دتی میں ان کا ورود ہوا تھا وہ " دل لینے
والی "دتی بلکہ ایک آبو " تا ہوا دیا د تھا۔ ان کے جادوں طرف شکستگی کا
مالم تھا اور اس عالم میں خود ان کی شخصیت کی شکستگی سے نا المیہ کے احمال
کو محل کردا تھا۔

ر ساریات ایک ایسی انفرادیت جو الگی اوز خلت و دنول کو این " نسبت ایسی ایسی انفرادیت جو ایسی می ایسی می ایسی می ایسی می ا سے دیکھیتی جوا ورجس کا حال یہ جو ، یے دلی لمسے تماشا کہ زجرت بجرز دوق بی کسی استمنا کہ ندونیا تک دویں ، ہما مے شعر میں اب صرف دلگی کے اتسہ گھلاکہ فائدہ عرض ہنریس خاک نہیں

دورے دودِ نتاع ی میں فاآب کی فارسی کی جانب دخبت دانہاک کی بڑی ہے۔
یہی تعمی کہ اہل دلمی نے ان کے کلام ریخیتہ کی قدد دانی نہیں کی نارسی کا ذوق خواص دلمی تاب کا ہمیشہ معتقد ہا۔
خواص دلمی تک محدود تھا۔ ولمی کایہ" ادبی اسٹرا نیہ" فاآب کا ہمیشہ معتقد ہا۔
ایکن فاآب کی شکل یعنی کہ اپنے فارس شعر کے ذریعے دہ قلعہ علی تک نہم شافلز
پہنچ سکتے تھے۔ جہاں رسخیتہ ذوق ادب کا جزوبن جیکا تھا جہاں خن فہم شافلز
تھے ادائی گوات ادفر قرق ایسی نضایس فاآب کو یکوئی طرفدار ل سکا 'مذشہ
کی مصاحبت حاصل ہوئی ۔

فاآب کی انایت کے یہ یہ گھاہ کے تھا۔ ایسی انایت کے خلات میں ہوئی تھی۔ سے کی پروش نسلی تفاخرادر علی بنداد کے ماحول اور دوایات میں ہوئی تھی۔ فاآب سے بیل اموراً دوشعوا دربارسے بھی اٹھے رہے اور با زارسے بھی۔ بہا بی بیٹ ہوئے جی ہوئے ہیں اور سجا وہ نشیں بھی لیکن فاآب کا تعلق حالات میں ایک بیٹ فاآب کا تعلق حالات میں ایک ایسے طبقے سے تھا جس کے اِتھوں سے ال و منزلت وونوں جا پاکھی اور حسرت و بندار رہ گئے ہول۔ ناآب کے گون ن اور رشک وؤل کی ماخذ و منبی بی طبقاتی احماس زیاں تھا۔ ان کی زندگی کا المیر بی تھا۔ ان کی حسریس ان کی صاحتوں سے زیا وہ رہی جس کی جملک ان کے کلام میں حاب اللہ کی ماجتوں سے زیا وہ رہی جس کی جملک ان کے کلام میں حاب اللہ کی ماحقی سے خلا

برت بحلے مرے ار مان مین بھر بھی کم تلے

طبقے تعلق رکھتے تھے جن کے تجربات میں داور جن کا علم محدود ہوتا تھا۔ دوات بست میں دوار جن کا علم محدود ہوتا تھا۔ دوات بست کے درایت کے درسیعے دہ بازار اور دوار بیت کے درسیعے دہ بازار دووں میں جار مقبولیت مال کہ لیتے تھے۔ شاعری اِن لوگوں کے سے ذوق و درس کے تقاضے اُن کا کسروا بحاریا فاجود کو با لینے کی کا دش نہیں بلکہ ایک طبح کر کیا نیک مہل ایکاری بن گئی تھی۔ شاعری سے زیادہ اُستاد کا اقتداریا میلوانان سخن کا دوردورہ تھا۔

انیسوی صدی کے اوالی میں غالب نے خانہ دایا دی حیثیت سے دلی میں قدم رکھا اور دلی والوں کو مسا سے بیدل سے الیحنے کی کوشش کی تو د بلی والوں کا عام رقی علی وہی مقاجران سے ایک عام متعلی نفط سے ظاہر کیا جا آ ہے ہیں اکر آباد کا بانگر او ۔ غالب نے اہل وہی کو خوران جا بان مجما اور دوم زاؤٹ کر خدا کے سپرد کرتے دہ ہے ۔ بھران کا کہا یہ آب مجمیل یا خدا سمجھیں یا خدا سمجھے ۔ بعد میں مرزانے انمی خوران جابل کو خورالی ل کہا۔ بہر حال فوداد دے ذہن پر دتی دا اوں کا جونقش میٹھا تھا دہ ان سے اس دور کی شاعری میں اس طرح نمایاں ہے :

دتی کے رہنے دالوآمدکوسائیمت ۔ بیمارہ جندیوم کا یا بہوائے فاآب کی زندگی میں دلمی دالوں سے مقابلہ ، فیکست دسنتے دو نول کامنظسہ

نه اُس زہنے میں اہلِ وہی ہاہرداوں کو اپنا جیسا ٹنا یستہ نہیں بھتے تھے۔ **ہوں مجی** کھڑی ہوئی کے نب وہلیج اور کرخنداروں کے دفعت میں اس طرت کے مسیندا اُٹمز کرکی نہیں ہے۔ اشراف دعوام یا بچومن دیجرسے نمیست کا جذبہ بھا ہویا ثبرا ہما جا مسلما مت میں دہاہے۔

يهوتى ك اگرفتكار اوسط يامعولى درج كاب تو ده اين بيتيرو كى ياس ہے بھی پیچھے رہ مبا آ ہے اور اپنے قد وقامت میں کوئی اضافہ نہیں کر مایا لیار اس کی تعنیل میں مازگی جذیے میں حوارت اور محریس گرانیا تکی ہے اور دہ جودت و ندرت مصبحے انفرادیت کے ہیں تو وہ اسے میشیرووں کے بھوڑے ہوئے وسائل سے ضرور کام لیتاہے لیکن اس کی سمت ورفار اورمنزل مقصود سب مداكانه موتة ميل اوروه ايين مسلك كامجتبد إخروت کا ام قراریا یا ہے۔ فاکب ایسے ہی فسکار ہیں۔ ناآب نے اینے بیشرواکار شعرا کے کلام کو ذہن میں رکھ کرا ہے کلام کا جونمو نہیش کیا ہے وہ کمترکسی ہے بہیں ہے یا توبرابر ور مربہتر ہے۔ ناتب کا فارس کلام بتدل کے رنگ سے خانی ہے بیرا خبال ہے کہ فارس یا اُر دوشعرا میں کسے کی فالک ظ تناعرنے بتدل کی بیروئی نہیں گی۔ بتدل کی شاعری ہا دے آپ کے میکمتن می سری مواوه می شاعریس سرکت نه پیدا کرسکی و مالانکوممونی درسے كَيْ شَرا بر حركت يه قادر موتة مِنْ. فالبّ كي جينيس بيّدل كي جينيس سع أبل ملحدہ ہے۔ ناکب متنے حتیات کے شاء ہیں اتنے مجردات کے نہیں تبض ا در شخصیت کے اعتباد سے میں ناآب سدل سے تبدا ہیں۔ بیکرل بر روایت خود خوارق عادات يرقدرت ركھتے يى - غالب بتان خود آرا ابا و إي ناب گوارا ' صاحبابِ النُکريزِ اور روسك عظام كے قائل تھے۔ بڑے شاع اُمّت مجم نهين موت بغير بميث ريتي .

مادگ کے ماتھ یہ بُرکاری فاّب کے آخری دودِ شاعری کک قائم دی۔ اس نے مزدا فاآب کو" اندازِ بیان اور ممکا مرتبہ نجشا ہے۔ فاآب سے پہلے اُر دوشاعری یا تو اندازِ بیان کی شاعری تھی یا زبان کی۔ اُردوشعوا ایک لیلے

ے بحیث ملی آدمی ہے۔ خاتی نے جو فاآب کے معتبر ٹناگرد دسوائے نگا دا در فراتِ خد تتعروا دب کے ایسے بسرانے باتے ہیں، غالب کاموزان بعض ال امور فادى شواسے كيا ہے مبول كے مندوسان اكراد مندوسان مي ده كراين کلام سے ہم کوشغید و مثا ٹڑ اود ہندی فادسی شعودا دب کو الا مال کیا۔ السسے ببرومند ہوسے کا خود خاتب نے بڑی فرا خدلی سے جا بجا اعترات کیاہے۔ بض ملقول من اس بر زور دیا جار است که غالب بربیل کی مرنست بنیا دی اور غیر مقطع ہے۔ اس کی مائیدمی جشوا برپیٹ کیے ماتے ہیں ان سے انکارنہیں۔ نیکن غالب کے آردو فارس کلام ان کے خطوط اور ان كي بين با التكونظيس ركميس تومعلوم موكاك فآلب في اسين المود بیشرودن سید کتنایس کیول مه استفاده کها موده بنیادی ا ورغیمنعلع طور پرخآلب ہی ہیں۔ غزل پرغزل کہنے ' یجہاں تراکیب و المازمہ ' رموز وطائم' استعال كرسف بالمبح كمبى سويي كالجمال انداز اختياد كرسف سع كوئ شاع دور سعشاعر کا لاز أ معلد نهیں بن ما آ سرا کمی کبی اس ار مجی طبع آ زانی یا دوسروں کے سیدان میں زور آ زائی کرایا کرتے ہی جسی <del>کا</del> تناعریا فنکادکے اِرسے میں اب ککس نے ینہیں کماکہ وہ است بجائے كى ادركى سارك يركم اسع. غالب سقطع نظرماً لى اكبراورا قال سے بارے میں کون کم سخانے کہ یکن سے مقلد یا خوشرمیں ہیں. ومرکونی مؤبيدل كى بيردى آج ككسى موون فارس شاع نے كى نه أردو شاع نے. ۳ نزگیول ؟

بیدل کی غروں سے کہیں زیادہ دوسرے اکا برشواکی غروں بے فاآب سے میں نیادہ کے معلقہ کا برشواکی غروت کے معالمہ میں تراد باکے صورت

كى يى يى يى كى مرسى اس كاعصا بلندمو فالبك ابتدائ شاعرى كى کوئی فن کارانہ قدر وقیت ہویا مذہو، ان کے حدمت طراز زمن کورنگیے آل مین مین ضرور کمتی تنی - اس میلے که وه مذتر" سب مفاشر پرا ره جائے گا جب لاد يط كا بنجادا "ك تأعرت من بل بناماه بنا مسجدة الاب بنا" کے تناعر- جواسلوب دوسرے تنامودل کے میے اعیث فہرت تھا اسے ا بيضيله وه باعت بعنت سمجة تقر أيك خطاس كفي بين " اسدادد خير ا در خدا اور جفا ا در وفا ميري طرزِ گفتارنه، پ كوم بتيل مي غالب کی تربیت منرودی متی یانہیں یا اس سے ان کے دوسرے دور کی شامری میں ٹرکاری آئی یا نہیں اس کا تبانا بعض اعتبارے مشکل ے۔ فاآب طرز بنیکل کے قال تھے۔ نسخ میدیمی فاآب کے ملت اشعاد درج میں أن س سے بیشترس بتدل كا رنگ واضح طور يرمل ہے لیکن اس کے ساتھ اس امرکومی بیٹی نظرد کھنا جا ہے کہ غانب بَيْدَل کے کتنے ہی قائل کیول ۔ دہے ہوں ، انھوں نے ایک جگہ "طرنہ بیّدل بجرتفنن بیست " یمی کما ہے آور بی میم معلوم ہوتا ہے۔ جمال کک مسمعقا ہوں ناآب سے کلام میں سادگی ویر کا دی بیدل کی دین نہیں ہے۔ اس نے کہ بیدل کا کارم جاہے جو کھدا در موسادہ ومیر کا رنہیں ہے دقیق ادراکشد بفرورت دنین سے اورسا دگی ویرکاری کانقیض سے ناآب كى فهرت كأسبب آن كا أر دو كامتدا ول مختر دمنتخب مجوعه سع منخاعية نہیں ۔ سادگی اور برکاری فالب کی بالکل اپنی سے کسی کے اسلوب کی تقليدسه إن كك ولى شاعر إ فن كاد مجتهد إمعظم نهب اناكيا-ریا میں ہے۔ غالب کن فارس شواسے متا تر ہوئے اس پران کے ابتدا میڈور

یر ہنے گئی تھی جہاں اس کے ہندی اور فارسی اجزاے ترکیبی میں جووسا آگیا تھا۔ یہ ومعت طلب متی لیکن شواے والی اسے محاورہ بندی میں تید کردہے تعے۔ کھنڈکا دبستان اس کے حسّن ظاہری سے کھیل رہا تھا بھروہ بیست کی ویدے کی جانے کسی کی توم نہیں تھی۔ فاکب جن کے شاعراز ذہن کی سے برای خصوصیت نغرگونی ا در مترت طرازی تمی نه زبان سیم کمئن تھے و نه اسلوب شعرسے۔ ان کا م حول نظیر اکبرا بادی کے عوامی احول سے بالکل مخلف تقا. اس ملے كه لاكين ميں وه اكبرا بادك بازادوں اوركلي كوچوں مينهي محكسراؤل اور الوانول مي كميلنه والوائي تعے- أردو كے عواماد ب سے ان کومطلق سروکار نہ تھا۔ ان کے ذہن کے نہاں خانوں میں لینے ہی سب كاخيال ماكزي نهي تنما ، أرود كومى وه ايك نسب دينا عليق تع اینا ہی نسب یعنی ایران وعمر کا نسب۔ ایسا انھوںنے کر دکھایا۔ زمان ادرشعرواوب كى تقديركواس طرح برل ادر جمكا ويبضكا اتمياز بهت كم لوگوں کے حصے میں آیا ہوگا۔

فیقته کی طرح شاید نا آب کا بھی نظر اکبر آبادی کے بارے میں بہی فیال را موگاکہ" شاعرسوتی است " یوں بھی فاآب کے مزائ کو دیکھتے موٹ یہ کہنے میں حرج نہیں کہ دہ جس کسی کو فیرسوتی بھتے ہوں گیاس پر اُن کا فیر معولی کرم ہو ا موگا - جنا نجد اپنے ترکی نسب پر فرکر سنے والا یہ بہا نہ واف یا فلاصلہ اسلاف اس پر کب رضا مند ہوسکتا تھاکسی انداز سوتی کو اپنا نے اور تناعرانہ انفرادی کا نند" محادرے کے اِ تعمنہ توقعے" مسکی آبی اور شاعرانہ انفرادیت بالا خرمتا خرین شعراے فارسی کی جانے منافر کی کھون اُس کی آبی اور شاعرانہ انفرادیت بالا خرمتا خرین شعراے فارسی کی مالے مالی موالی اور بیترل کے سامنے فارسی کی کیفیت ایک منافی موالی اُس ہوئی۔ این شعرا اور بیترل کے سامنے فارسی کی کیفیت ایک منافی موالی ا

كَ كُا وَتَمِينِ حِيدِ وَقَدِيم كُو وَلِيلٍ كُمُ نَظِي بِنَائِيكُمُ الرَّبِينِ حِيات كَيْ أَبِيارِي كيديد مانى ساب بقائد دوام كاطلب كاربوكا بس كيد فودلب ماتی بر بحررصلاب يكونی ا در بوما ياكليس اوركى بات موتی توكها غالب كو وصورتر ویا اتبال کولاؤ۔ آپ سے کیا کہوں حسکے ال دونول ہیں۔ عام ما دین کی طرح سرزبان کی ارتب شعریمی دو ائر میں اینا تکملر کی ہے۔ شعر ا دگی سے اسم اسے ابتدائی دود کے فن کار دل سے تکلے اور دلیں اترے کے قائل موتےیں ان کا سہارا زبان کا مذباتی ہجہ موا ہے،اس کا روزمرہ مواہد وہ بات اس اندازے کہتے ہیں کہ " یں نے یہ جانا کا گویا یعنی بیرے دل میں ہے " بہت جلد ترضیع کا روں کا ہجرم بکل پڑتا ہے جن کی سربات میں ایک بات ہوتی ہے۔ وہ شعر کی توثین و ار ایش کرتے ہیں۔ ارائی کے زیور اور لباس سے سادہ ومعصوم محن گرانبار م وجاما كا ورا رايش وزيايش وسله نهي مقصود بن جاتى ب اً دود ارتخ متع یں وکنی شاعری کا دوراس کا ابتدائی دور کماما مکتا ہے ابنِ نشاطی سے دوسری روایت شروع بوجاتی ہے۔ دہی والوں نے شرکا سرا میمر ، بیں سے اتھا یا بہاں محدثی تطب شاہ ، وجی اورغواصی تے مجوراتها بكفنون كراردو شاعرى يرترضيع وكلف كاغليد مواسع عسك میل کوشا ہ نفیراور ذو یکی محاورہ بندی بھی نہ تھام کی۔ تاریخ شع سے اليصمقام يراكبرا بادكا ايك نوجوان دلى كى بساط شعرية ما زه واد وكي عثيت مصفودا أمرا المحداكبرا إدى اس كى تربيت نظير أكبرا إدى كمحتب منہیں بلکہ بیدل اصطل انظیری عرفی اور فلموری کے دہستا سی موئی مقی امیوی صدی کے آغاز تک آردو زبان می اینے ارتقا کے ایسے مرصلے

آب مجدسے تن مرہ و اور میں اس امر پرخور فرائیں کہ ہارے آج

المتاعرادرادیب ابنی تہذیب کے بالخسوس اور تہذیب انسانی کے انحان کو مہیں کرتے بین کے انحان کو ان عناصر کی الاس میں ان کا دس کی ان کا دستے ہیں کرتے بین کے انحان راز یافت سے شاعرادر شاعری دونوں گرانیا یہ اور تا زہ کا درہتے ہیں۔ کیا مانی ذمکی میں حمری ہجانات ایجانات لتے ایم ہیں کہ کم گیت رائمی کی حکاسی میں افراد الی اسری میں ہے دست و یا دیس ۔ اگر زی تقلید ایک جا دا دو ہول کوئی اصطلاح پرٹن فرنیس ہو اس اس خوات ہیں معنوں میں استعال کر را ہوں کوئی اصطلاح پرٹن فرنیس ہو جاتے ہیں مالول کا اظہار کرتی ہو۔ اگر اول الذکر گلرست طاق نیاں ہوجاتے ہیں موفول کا اظہار کرتی ہو۔ اگر اول الذکر گلرست طاق نیاں ہوجاتے ہیں موفول کی اور الذکر گلرست طاق نیاں ہوجاتے ہیں موفول کا افراد کرتی ہو۔ اگر اول الذکر گلرست طاق نیاں ہوجاتے ہیں موفول کی اور الذکر گلرست کی انتہاں ہوجاتے ہیں موفول کا افراد کرتی ہو۔ اگر اول الذکر گلرست کی تو دہ نیا آدم کہاں سے۔

کی خلیق پر بین بہا مدد کی ہے۔ فاآب سے ہاری دوزافر وں دلجبی اس امرکا بھوت ہے کہ وہ آئ بھی ہادے ذمنی سفریں ایک ایسے مفید دفیق و دم برکی حیثیت دکھتے ہیں جس کی موجودگی سے اس سفرکی اہمیت اور دلجبی میں برائے خوشگواد اضائے کا اصاس ہواسے۔

مرت ادب اور اس تم کی دوسری مرکز میاں اصلاً انسان سے سالیاتی احداکسس وشور کی ترجانی منائندگی اور اظہار سے تعلق دکھتی ہیں۔ خرمب کا اعلیٰ ترین تعقور اس احساس وشعور سے تعلق ہے جوعقل اور وجوان کی آمیزش سے ایک لیے جوبے کی حیثیت اختیار کر نا ہے جس کی براہ راست تعدیق کمی اس حذبہ طانیت سے ہوتی ہے جو بجو بجو بحری طور پر انسانی شخصیت کی آمیز گلی اس حذبہ طانیت سے ہوتی ہے جو بجو بحری طور پر انسانی شخصیت کی آمیز گلی اور شرک کا باعث ہوتا ہے یا جو بھی ایسی امنگ یا تراب ہوتی ہے جس کی میں میں دی گرانے سے شرن خیال اور مین میں کا ظہور ہوتا ہے ۔

زدائع طمرواکمی کی نوعیت کے بارے میں سل علوات بہم پہنچا میں "اگر ہم انسانى ترقى كى ما قابل تعييم عالم گيرا ورخليتى تحريك كى نى را لهون كو دريا فت كميرا ادران يركام ون مونى الميت أوروصل بيداكرسكيس فسنى كى بات بىك بارے مرد کے متعد دستند ذہوں نے ان مائل پرسوینا شروع کردیا ہے۔ اس سلیلے میں خورطلب بات یہ ہے کہ علوم دنسانی کی مختلف شاخول کی نتو دنها کس طرح ہوتی ہے۔ اس سوال سے تعلیٰ نظر میہ بات و توق سے کہی جامکتی ہے کہ گذشتہ تمین سورس میں مقابلہ دومسے علوم کے سأمنى علوم كى ننودنا ذیاده ا درنسبتهٔ واضح ا دمخسو*ص خطوط پرم*وَی سیمبیاکهم سبکی معلوم ہے ، سائنس واخلی اور ضارجی علوم میں امتیاز اور تفریق کرتی کہے بھر بمی یا کہنا تنا پرغلط مرم کر مرحلم کی بنیا دا صلاً ابلاغ پرہے۔ اس ابلاغ کے زرائع سائنس کے کیم اور ہیں ادب آرٹ اور فلسفے سے کیم ادر لیکن ان کا اصل مقصدمبیاکہ ایک وانشورنے بتایاہے ایسے تی بنانے ہیں جو اس صداقت کک پینیے میں مدودیں یمس کوایک الیی حتیقت قرار دیا جاسکے بوقابل اظهار والله خ ب ا اگرائس كے ذرا ئے منطق التدلال بالکش ادراعدادين جومعروض حقائق كتعين اورتنهيمي مرد ديتي مي توشعووادب کے ندا کئے وہ تجراِت واصارات ہیں جن کی تصدیق ذہن وشعورانسا تیسے ہوتی ہے۔ اس خمن میں غالب کشخصیت اور شاعری کے مطالعے سے جو حیقت راسے ای ہے دہ یہ ہے کہ اسموں نے ہاری داخلی حیاتی زندگی کا جواحدارات، واردات، كيغيات الدمنر إت إلغا ظ دي مبل ذمنى تجر إت مع ادت ها نهایت مام من خیقت امیر جمهر د دندی متنوح انتفا ذی اظهار و ابلاغ کیاہے۔ اس سے سارے اوب میں دائش قدر وقیمت کے اولی تذار

کمی وہم وخیال ہے کمبی حیقت دوبرد۔ بالفاظ دیگر ہماری خصیت عالم حیقی اور عالم خیال میں ستعلا عمل دو و تبول سے عبارت ہے۔ اس دو و تبول میں شخص ازاد ہے۔ ترک و انتخاب اس کا ہوتا ہے خواہ وہ تعودی طور پر مین شخص از دارس سے کا رنا ہے کی قدر وقیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا آہے کہ اس کا یہ ردو تبول اس کو بالآخر س طرف اور کہا اس سے لگایا جا آہے کہ اس کا یہ ردو تبول اس کو بالآخر س طرف اور کہا فیر مین بھوی طور وہ ہم کو صداقت ، عدل ، خیر بحض ، علم ، شرافت ، فیاستگی یعنی انسانی یعنی انسانی میں وہ ہم کو صداقت ، عدل ، خیر بحض ، علم ، شرافت ، فیاستگی یعنی انسانی میں وال بی در در سے خوالت کی اور شاعری کو اس میں وال بر میں ان بر میا آ ہے۔ موجودہ تقریب فاآب کی ذیدگی اور شاعری کو اس میں وال بر ان بر تو لئے کی ایک نا میں کو ششش ہے اور بس !

جدیدجدکاایک برااملی و علوم و نون کی بے بنا ہ ترتی ا دراضاف سے بیدا ہوا ہے یہ ہے کہ م اتدار حیات مثلاً صداقت کے تعین یا اس کا اصاطر کرنے کے سیے کیا دائع یا اسول کام میں لائی جرم کوکسی متعقہ نیتج پر بہنچ میں مدد دیں۔ جیسا کرم جانتے ہیں بلم و جمہی کے حاصل کرنے کے طبیعاتی ادر ا بعد الطبیعاتی طریقے اور ذرائع مختلف ہوستے ہیں جن کی بنا پر مختلف نتائع مائے آئے ہیں جن کی بنا پر مختلف نتائع مائے آئے ہیں جن کی مزید دضاحت اور تنقید کے بے شاد امکانات کورنظ رکھیں مائے آئے ہیں اس کے ارتقاء کے امکانات کورنظ رکھیں جدید تعدن خاص طور پُر تقبل ہیں اس کے ارتقاء کے امکانات کورنظ رکھیں آئندہ زنائے میں انسانی تہذیب کے اضی کے سارے سرایے کی افہام و آئیدہ نائندہ و زنائے کی افہام و انہا ہے گا جو سائنس کے دین ہوں گے۔ یہ کہنا کہ یہ ایجا ہوگا یا بڑائی مدوسے کیا جائے گا جو سائنس کے دین ہوں گے۔ یہ کہنا کہ یہ ایجا ہوگا یا بڑائی مدوسے کیا جائے گا جو سائنس کے دین ہوں گے۔ یہ کہنا کہ یہ ایجا ہوگا یا بڑائی کوئی معنی نہیں دکھتا۔ بلکہ یہ صورت اس کی متقامتی ہے کہ ہم جبیعاتی اور دا الحقیقیاتی اور دا الحقیق الحقیق کوئی معنی نہیں دکھتا۔ بلکہ یہ صورت اس کی متقامتی ہے کہ ہم جبیعاتی اور دا الحقیقیاتی اور دا الحقیقیاتی اور دا الحقیق کوئی معنی نہیں دکھتا۔ بلکہ یہ صورت اس کی متقامتی ہے کہ ہم جبیعاتی اور دا الحقیقیاتی اور دا الحقیق کی معتمل میں در سے کہ ہم جبیعاتی اور دا الحقیق کی معتمل میں در سے کہ ہم جبیعاتی اور دا الحقیق کی در دور سے کہ ہم جبیعاتی اور دا الحقیق کی در دور سے کہ ہم جبیعاتی اور دا الحقیق کے در دور سے کہ ہم جبیعاتی اور دا الحقیق کی در دور سے کہ ہم جبیعاتی اور دا الحقیق کی در دور سے کہ ہم کوئی کی در دور سے کہ ہم کی ہم کی سے دور کی کوئی کی در دور سے کہ ہم کی سائن کی در دور سے کہ ہم کی سے دور کی دور دور سے کی سے دور کی در دور سے کی ہم کی سے دور کی دور دور سے دور کی دور کی در دور سے کی سے دور کی دور دور سے دور کی دور کی دور دور سے دور کی دور کی دور کی دور دور کی دور کوئی کی دور کی دو

کے مرفیہ کاری نہیں کی۔ با ضابط طور پر نہ نن تنقید کو اپنایا نہ مرقع کاری کی نہ انشائی کے علاقے اور نہ کوئی قاموس اصطلاحات مرتب کی۔ نه ننون تطیع پر کوئی متعالہ کھا۔ لیکن ہرسا ذاور نغے میں اسی خانہ خزاب کی اواز سلے گی۔ اس کاخون حگرکہیں رگوں میں ووڑ امپر تاہدی امیں انکھوں سے ٹیکٹا ہے۔ فالبہاری تہذیب اور ہا دے شعروا دب کا ایسا جو ہری عضربن گئے ہیں جو کسل وہ اگر کا ایسا جو ہری عضربن گئے ہیں جو کسل وہ ایک اردوا دب اور اس کے سلاسل عل وردِ عمل سے اُردوا دب اور اس کے ایس میں اس کے ایس میں اس کی اور اور کا اظہار ہوں کیا ہے ؛

میرکوارزانی رہے جمہ کومبارک موجو نالہ لمبل کا در د ادر خندہ گل کا نمک

ان کاار ان که ان کو نا از بلبل کا درد ملے یقیناً پدا ہوالیکن ان کی دورک ارد بھی بین خدہ گل کا نمک بجوب کے حق میں پدی ہوئی ہوانہیں، اننی عبارت ہے ۔ اسی درد و نمک کی جرت انگیز الابل اورخدہ گل سے عبارت ہے ۔ اسی درد و نمک کی جرت انگیز الابل کی آب ورگ آبا کے فاقس کی خورت انگیز الابل کی آب ورگ آبا کی فاقس کی خورت انگیز الابل کی آب ورگ آبا کی فاقس کی خورت انگیز الابل کی آبال کی آبال اور تہذیب کا محرک اعظم میں آب ورگ آبال وافق و آبال کی آبال میں ایک بات اسی کی دین ہے۔ اعلیٰ ذاق شوی کی آب ہوا ت میں ایک بات اسی کی دین ہے۔ حیات انسانی کی جمیب خصوصیت ہے کہ دہ بیک وقت ارضیت وا دوائیت دونوں میں بیوست ہے جس کی بنا پر تقدیرانسانی ایک الیس صورت و منی دونوں میں بیوست ہے جب کی بنا پر تقدیرانسانی ایک الیس صورت و منی خوری اختیار کرتی ہے بہی توری میں بیوست ہی توری میں بیوست ہی توری ہے بھی توری اختیار کرتی ہے بہی توری میں بیوست ہی توری ہے بھی زین میں بیوست ہی توری ہی توری ہے بھی زین میں بیوست ہی توری ہی توری ہی بیوست ہی توری ہے بھی زین میں بیوست ہی توری ہی توری ہی توری ہی بیوست ہی توری ہی توری ہی توری ہی توری ہی توری ہی توری ہی بیوست ہی توری ہی

ان کے کا داموں پر ان کی اولا د فرکہ سکے۔ اب اگر ان کومعیوب سمجما جاتا ہے۔ جہ تو مکن ہے اس کا سبب یہ موکہ احساس تفاخوج ریاضت وعبادت اور احساس ذمہ واری کا تفاضا کرتا ہے وہ ہا دسے بس کی بات نہ ہو اسلام افلات یا باب اور بیٹے کے اتفاقی یا طبیعی نہیں بلکہ ارتفاعی رشتے کی وضافا آب نے ایک حکمہ یوں کی ہے :

فرزند زیر پیخ پدر می نهب دگلو گرخود پدر درا نتن نمرود میروو کسی اورشاع کا بی بیان تعبی ذہن میں رکھیے۔ اس وازہ خلیل زبنی دکھیے ہیست مشہورگشت زاکمہ دراتش کونشست

اس امرکوآئ کل کے باب بیٹے (قدیم وجدید) مجھ لیس تو زندگی کے کتنے فضیعة دورا ورکشاکش کم جوجائے۔

ناآب دهرب ایک طیم مهدید اور روایت کے این پی بلا عظیم تر تهدید وروایت کے فات بھی بیں - ان کی روایت ان کی شاعری سب اور ان کی ته بنیب ان کی انسازیت و دونول لازوال شن الدقدر و تیمت سے مال فالب اور ان کے حد کو نظریس رکھیں تو ہم آج ان سے سوڈر دولول مال فالب اور ان کے حد کو نظریس رکھیں تو ہم آج ان سے سوڈر دولول کے فاصلے بریس بیکن ان کی شخصیت اور شاعری کی کرامت کو دیکھیے کہ پہلے سے زیا دہ آج ہم ان کو حاضر الوقت باتے ہیں ۔ اُر دو کا کون ایسا قابل لحاظ فالم اور اور ایسا قابل لحاظ فالم اور اور یہ باوجود اس کے کو قالب کا اوبی سر ایہ اور وی سکے مقابل کی مقابل کا اوبی سر ایہ اور وی سکے مقابل کی مقابل کی مقابل کی مقابل کی مقابل کی مقابل کی اور وی سکے مقابل کی مقابل

یا افعام ' یہ بتانا مشکل ہے ۔ لیکن یہ کہ سکتے ہیں کہ سے بجوا وب بی سائل اور اور مین افزین سے مبارت ہے جو دجود انسانی کے لامتنا ہی غیر نقیلی اور کثیر الانواع شاہرات بجو اس اسات اور آرزدوں کا احاط کرنے اور اور اس کو گرفت میں لانے کی کوشش کرتی ہے ۔ جی بجر خارجی حقائق بینی است یا کا کنات بنمول زبان دمکان سے بھی تعلق کمتی ہے اور دامنی است اوال سے جوغیر مَرِی محدود اور جبّت انسانی سے تعلق ہوتے ہیں 'ان است احتاب افہار و ابلاغ سے بھی۔ اقبال نے اس تمام انسانی کے تاز کو اپنی مشہود نظم جریل و ابلیس کے اس مشہود مصرع میں بیان کردیا ہے۔ کو اپنی مشہود نظم جریل و ابلیس کے اس مشہود مصرع میں بیان کردیا ہے۔ کو اپنی مشہود مصرع میں بیان کردیا ہے۔ کو اپنی مشہود نظم جریل و ابلیس کے اس مشہود مصرع میں بیان کردیا ہے۔ کو اپنی مشہود مصرع میں بیان کردیا ہے۔

قالب ابنی شا خراد فا خرانی دوایات کا خرکه کرتے ہیں توان کامقعد اینے کسی اصاس کمری کو بھیا نائہیں ہوا۔ اس لیے کہ کمری کا وہاں دور دخل نہیں ہے۔ دوسری طرف اینے اصاس برتری کی تکین بھی نہیں چاہتے کہ دہ واقعی برتر تھے۔ برجی یا بددلی کے عالم میں بھی کم کہ دیا گوالا تو یہ قابل اعتبانہیں۔ فالب مرف اس امرواق کا اظہار کرتے ہیں کہ دہ ایک شا خرار دوایت کے این اور نقیب ہیں۔ اس طور پر وہ ابن شخصیت ادر شام ی کے اس بس منظر کو ہیں کرتے ہیں جس کا احاط کے بغیر نہم ان ادر شام ی کے اس بس منظر کو ہیں کرتے ہیں جس کا احاط کے بغیر نہم ان فالب نہ ہے جا تھے ہیں نہ ان کی شاعری سے بہرہ مند۔ اس معالم یں فالب نہ ہے جا تھے ہیں نہ فوام واب کے کو مد وقت ادر ہر جگہ ما ضرو کا ظرر کھنے کی تو کو یہ وقت ادر ہر جگہ ما ضرو کا ظرر کھنے کی تو کو یہ دو تناس خات دکھی میں۔ دہ اپنے کو دو تناس خات دکھی اس بے کہ ان کے ذالے میں آبا واجداد پر نو کر نامیوں نہیں ہما جا آ

مونا چاہیے جوز مان دمکال کے تعدسے اسراود لمندمواورجے سرامکانی قرت وقدرت يرديترس موراس كے إ وجود انسانی ذہن كی نعنى كيفيت كا ايك ببلوي مب كروه مطلق کے تعتود کی مردسے کھائنا ہ اور اسٹساکی غایت مکیفیت اود کمل کی ننهم وتبيري آردور كماس ورحيقت مطلق سے تصور سے بغيرًا نسانی محركا خركي مقصدره ما آسي زمور- اليي صورت مين فكرانساني كافطيغ صرف معلومات فرائم كرف كامترادت موكا وهصرت يمعلوم كرسك كل كم يسب کے ہے۔ ایک مدیک شاید بیمی کہ عرب کیا ہے بیکن انسانی ذہن سے دریافت کرنے سے بازنہیں دوسکاکہ یسب کیوں ہے۔ اس علیم وحسین التغمام كوغالب نےكس مادگى ويركارى سے ميش كياہے : المکر تجدین نہیں کوئی موجود میرین بنگام اے خداکیا ہے ؟ یری پیرو اوگ کیے بیں ؛ خمز و دعنوه و اداکیا ہے ؛ تکن زامن عنبری کول ؟ بحر بشیم سرا ساکیا ہے ؟ بره وكل كمان ت تئين ابركيا چرن بواكيا به و استغیام کے اس جاتی بہلو کے ساتھ ساتھ اس کا جلاتی بہلو دہ نظیم انحراف ہے جس کے مرتحب " خواجہ اہل فراق " قرار یائے ہیں جن کا ذکر خیرا قبال کے بال جا ہجا کما ہے۔ ہر براے شاعر میں انحوا من کا یا باجانا ضروری ہے۔ کیا عجب روزِ ازل اٹھار الجیس کی صب ایسے بالخشت ہر بڑے تناعر کی روح میں جاگزیں ہو سنیت الہی بمی شامرہی رسيم مو-

نجمی خرب ارث ا دب اور فلسفه اسی کیول کی شم کوایت این فاؤس یس گردش دیت رہتے ہیں میکول کما مسلم اوم کی گندم پیشی کی باد اس ہے

نرجام من گویی غاتب بتو گویم خون مجرّاست ازرگ گفتاد کشیدن! انگیریی کے کسی ا دیب یا دانشور خالباً ای ایم. فارس**ر کا قرل ہے ک**ہ دوزِ حشر صفور باری تعالیٰ میں یورپی تہذیب کی نمائندگی یا جوا بہی کے ذینے کوادا کرنے کامئلہ اٹھا توہم بلا تحلف شیکے بئیرا ورگوئے کا نام بیش کریے۔ اس آزمایش سے ہم آپ دو جار ہوں قرشا پر اسنے ہی دوّی کے غالب اتبال اورٹیگورکا ناملی کے۔ ان کے کلام کے آئین خانے میں ہاری تہندہ کی یدی جلوه کری متی سے تہذیب کا احتبارات اقداد سے تعین جواہے ب کی مد نمائندگی کرتی ہے اور اقدار کا سرچتمہ ذہن انسانی کا دہ شعور ہے جوات کائنات کے عرفان سے عبارت ہے۔ ذہن زد کا ہوتا ہے ا در وہی دسیلہ كائنات ادرانسان كادراك كأيوبحدزاني دكانى اعتبارس انسان کی مینیت مفوص ومحدود سے اس کے اوراک وعلم کی مجی مینیت اضانی ہے مطلق نہیں مطلق علم اصلاً صرف اسمبی کومال موسكا ہے ال

جناب مبدوخواتين ومضرات

خطبئدهم ناآب کی شاعری خدمت میں ضرور پین کر الیکن جاہتا ضرور ہوں کہ اسانی سے کہیں ہے ل جائے تو آپ اس کا مطالعہ ضرور فرایس - آپ کو حاتی اور غاتب دونوں سے ہمدی کا ایسا تربی نا ذک اور حزیں احساس ہوگا جو شایر پہلے نہ ہوا ہو!

الل كنشت " و ما يجوي - انعول نے ہميتہ الل فن كواپني طرف متوج ركھا- زمان منكر فالبكم في مهديل اور دلى كے خواص نے فالب كى برا الى كو بميشة تسليم كيا-مآلی نے غاآب کا جومر تیں کھاہے وہمر تی ایک غالب اور دلمی مائوی لفظرے سرانت وانسانیت ادرصروسکوت کے حالی کومی سنے اس طح ب اختیار و بے قرار موتے کھی نہیں یا یا ۔ حب کھی اس مرینے کو براحقا مول تراپیامحوں ہوئے انگاہے جیسے غالب کی وفات نے مآتی کی تمام خفیہ و خوابده صغات كوهنيس مآني كمبي نهيس ظامركرنا حاسته تنطئ دنعتذاس ولمماك ے برطرف بھیروا موجعے بڑی طاقتور مارودسے بھری مولی کوئی سرنگ پھٹ جائے۔ اس مرشیے میں حاکی نے اینے کرب کا اظہار العت وعقیدت ہ انتفار سے ان تام رست وسے سے کیا ہے جن سے مالی جیا انسان لك معاشره فاندان اشخاص اورا قدارسه اين آب كووا بست بحقاعف مآلى كا مرتبئ عَآلب اور اتّبَ ل كُنظم" والده مرحومه كى يا دسي" ايسى نطول كي یا و ولاتے اور نو نے بیت کرتے میں جہاں ینہیں معلوم مِدّا که مرحم کی مغار کے کرب کے سوا تحوم نے ٹوئی اور وسیلۂ انھما دمثلاً زبان وہیاں مکنائع و برائع صوت وصورت منقل وحركت اختياركيا بود اظرار وا بلاغ كى كاميابى کی یہ معراج ہے۔ نس کا کمان ہی یہ ہے کہ نن کے سادے وسائل کام میس لا ئے محصے موں نیکن ان میں ایک بھی توج پر بار نہ ہو۔ مرتبہ نگاری کی انجسیس لیس بہی مدایت ملے گی اور مرشیے کی برتری اور بعت اسی یں مضمرہے۔

ور ا موں کہ تمل و درگذر کا جوذ خیرو آپ نے آج شام میرے ہے۔ محفوظ کر ایا تھا وہ کہیں ختم نہ جوچکا ہو در نہ اس مرنبے کے جند بند آپ کی

يتربت بع فآلب كے غير عمولي اصاب تناسب كا- وہ اس رمز سے واقف تھے کظرانت کی تبنی سائی خطوِ طیس ہے غزل میں نہیں۔ ظرافت سے خطوط کی و تعت بڑھتی ہے، غزل کی مشتی ہے۔اس زنرہ ولی کے سہارے ناآب كوزندگى پراعتبار د ما- اىنى مجت پراعتبار د ما- است اس براعتبار د ما اور جب امتبارىدر التبىمى يه اعتبادر العببى توغرويد كومياسي مائنى صورت کی بروا نه کی نه آسے خوبر واوں کے جاہنے میں مانع بایا -كستخص كويريكنه كاايك قابل اغتاد ذربعه يرب كه دنجما جائے كه اس کے گرد کیے وگ جی ہو گئے ہی لینی اس سے ہم بیشہ وہم مشرف ہم داز كون بير - غالب ك تصيت كا جائزه اس نقطهٔ نظرست بعی لينا ضروری ہے ك وه مردم ديرهُ مصطفيا خال شيعَة تھے مقرب خاص الروه وصهبان تھے۔ اورسپ سے بڑھ کر اُردو اوب کے سب سے بڑے فرشتہ صفت انسان صاکی كے مدوح تھے. غالب اور مآلى كے باہى روابط ير نظر وا تا ہوں تواس كا احاس موما ہے کہ فاآب کی شخصیت کانقش حاکی کے دل پر فاآلب کی وفات کے ۲۰ - ۲۵ برس بعد بھی جوں کا توں رہا۔ بیال مک کدوہ یا و کار فالب لکھنے سے باز مذروسکے ۔ اس بغیر شرانت کے دسیلے سے غالب کی عظمت يرا بيان لاناكون تفس اين ياء بأعنب أنتفار ومعاوت نديم كا مآلى اور فَالْبَ طبعاً ايك دوسرے كى مند يقى كى مالى نے اتا دكى تمام كر دروں اور فروگذا شتول كومحض أس كى انسانيت ا ورفتى صلاحيت كيميلي نظر بملاديا - اس سے اگر ایک طرف ما آنی کی تکی اور بڑا ان کا اصاس مواہد تودوسرى طرمت غالب كي ظمت كيمي ب افتيار سليم كرنا يراي به او باشون میں اگر غالب او باس رہے تو بڑوں میں بڑوں کی طرح سے کبس عی می می

نیکن کلام کی نفدا مرض و ایسی کی آئی نہیں ہے جبنی تھی اور آئی کی۔ فاآب کا الم کسی عشقیہ واردات یا المیہ کا نتیج نہیں ہے بلکہ اپنی حسرتوں کے شار کا مرمون منت ہے۔ یہ حزن اتناضی کا نہیں ہے جبنا شاعرکا 'جوہر بیٹے شاء اور شاعری میں موجود مو اہے۔ حزن سے تعلیہ ذات ہوتی ہے جو ترفیع کی بہلی مزل ہے۔ فاآب کا بجین ان کی جوانی سے بہتر گز دا اور جوانی بڑھلیا کی بہلی مزل ہے۔ فاآب کا بجین ان کی جوانی سے بہتر وان کے گرو دؤسلے ولی کا طبقہ تھا 'شا بدوشراب کی میش کوٹیاں تھیں۔ وہن کے بس منظریں اکر شا بجہاں اور ابر انہم شاہ کی بے وریع بخش فی سئن فوازی '' خفی داخلہ دری ساختہ '' کی واستانیں تھیں۔ وہ مری طرف اینے کی مان نا ایس اور عرض مہرکا اربان تھا۔ کہتے ہیں :

ائ مجھ سا نہیں زیانے پس شاعر نغز گوے خوش گفت د

یتهام باتیں غالب کے کلام کوحزنیہ ہجہ دینے میں معاون ہوئیں اُن کی تمام زندگی" شیشہ و ننگ کی داستان بن کر رہ گئی تھی۔ حالی کی شہادتوں کے علاوہ غالب کے کلام میں اس بات کا شوت جا بجا میں ہے کہ غالب لینے زبرہ ت احساس طرافت کے طغیل زندگی کے جام سے کمچھٹ کے آخری تطریب بخری بینے اور زندگی کی : بجواریوں کو یہ کم کر بجوار کرتے دہے : کیوں جھوڈتے ہو دروتہ جام میکشو

یوں چورے ہوردو سرجاس یسو در دو سرجاس یسو در در در اس میں از در در میں اس میں اس میں اس میں اس کا در اس میں میں اس کا در اس کار در اس کا در اس کار در اس کا در اس کار در اس کا در اس کار

اور کھی یہ کہ کر

واقعہ پخت ہے اور مبان عزیز غرافت ومزاح کا اظہار ان کے کلام سے زیادہ ان کے خلوط میں مآہے فالب کا کو نین ہیں کر تا بلک اس کی ہم گیری کو قابت کر تاہے۔
زام شیخ اور محتب سے جعیرہ جھاٹ بینٹر شاعوں کے بہاں روایتی اندازی ان

دیتے ہیں جنت حیاتِ دہرکے برلے مصافقات میات دہرکے برلے مصافقات میات دہرکے برلے مصافقات میں مصافقات میں

منتاہے فوتِ نرصتِ مہی کاغم کہیں <u>گئے ہیں جا ہے۔</u> عمرِعودینہ صرفِ عبادت ہی کیوں نہ ہو

لات دانش غلط و نفيع عبا دت معلوم مرسر

ۇردېك ماغرغفلت ہے جەد دنيا دىچە دىي غالب ئن دخدا كەسرانجام برشگال

غیراز شراب وانبهٔ و برمنیاب وقند میت عل اورخیال دونوں دنیا وس میں خاآب نے زندگی کو گوارا بنانے میں آس حسّ بطیعتِ سے کام لیا ہے جس کی بنا پر مآلی نے ان کو حیوال فرایت کے

ام سے اوکیا ہے۔

مسیوی ، مین منتور موتی توزندگی اورز اسنے کا آخوب انھیں ملوم نہیں کس اور کا تختی در انھیں ملام نہیں کس اور کتنی در اندگی کے بہنچا دیا۔ ان کی شاعری میں حرال نصیبی کا احساس ملک ہے

انفرادیت کی اواز ہے وہ انفرادیت جس نے فالب کو" مسلک جہور" سے دور اور خلات رکھا اور وہ ایک" اندازِ بیال اور" کی تخلیق کرسکے۔

علی ذندگی میں ندسب کی جانب خالب کا اجتہادی نقطۂ نظراتنامیمی نہ تھا جنا ہوں اور اسلامی نہ تھا ہوں کو مثاکر ہمزاے اجزائے امرائے اس مارے ترک کر دیتے ہیں۔ اور الباس دین "کو اس طرح ترک کر دیتے ہیں۔ زمن حذر نہ کئی گر لباس دین وارم

یه می کدر مد که می می می می می در در می نهفته کا فرم و مبت در استین دارم

" بت در اتین " ریکھنے والا یہ کافر ذرب کو ایک سی پشیان کا حاصل مجھ کر کہتا ہے :

کا فرنتوانی شد' نا میار مسلمان شو

لیکن نعت اور مقبت می جیسے نبر زور آور پر شوکت تصید ماآلب سنے
تعنیف کے بین ان کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر پاسلمان ہونے
میں غالب نے انتخاب کی آرادی کو پر سے طور پر برنا ہے۔ خواہ وہ عقیدہ یا
عقیدت محض روا بی ہو۔ بیر بھی غالب کے موحد موسنے اور ترک رسوم سے
کیش کے بابند مبر نے کا ثبوت ان کے اردو اور فاری کام دونوں میں بار
بار متا ہے ۔ بعنت کے محدوہ تصور کا محمول نے جس تفریحی اور طزیہ بھی
میں وہ کرکیا ہے وہ صرب المثل بن جبکا ہے ۔ جنت کو ووز ن میں ڈال دینے
کی مبین برأت ناآلب نے دکھائی ہے کہ ادود فاری کے دور سے شواء کے
کی مبین برأت ناآلب نے دکھائی ہے کہ ادود فاری کے دور سے شواء کے
کی مبین برأت ناآلب نے دکھائی ہے کہ اندود فاری کے دور سے شواء کے
کی مبین برأت ناآلب نے دکھائی ہے کہ اندود فاری کے دور سے شواء کے
ان شاید مذاک کلام میں بھی انھوں سنے ایک مگر کہا ہے وہ
نائد ان نفس شعلہ فتال میسونم

ایک صدی گزرجانے کے بعد تنہرت تنم فالب پر زوال نہیں آیا ہے۔ فالب کی انفرادیت بندی اور انانیت کے بی برہ بیویں صدی کام ان روپیش محا فالب مجوی طور پر وصرت الوجود کے دائرے سے کیل سکے اور عشرتِ قطو ہے دریا میں فنا ہوجانا " کہتے رہے تاہم وادداتِ من عشق کی فن کاری میں اُن کی انفرادیت قدم قدم پرنمایا سے ۔ ان کی شخصیت میں ایک پُر اُسراد باطمینانی کے آنا دنفراتے میں جمبی اُن سے یہ کہلواتی ہے ۔

ما نبودیم برین مرتمب، راضی غالب متوخودخوامش آن کرد که گرد و نن ما!

ا وركمي زنرگي كايه مردانه تصور مين كرتے ين :

مردان که در بنجوم تنا شود بلاک

مجمی یه و

ابنی نبست ہی سے ہو ہو کی ہو اہمی گرنہیں غفلست ہی ہی

کہاجا آ ہے کہ انائیت کا تصور تبیطنت کے تصور سے جا لمآ ہے اور ہر بڑے تاعری بقدر دوق یا ظرف یہ عظیم انحاف یا تبیطنت لمتی ہے۔ اس عنصر کے بغیر ایک تینس اچھا شاعر تو بن سکتا ہے کئین عظیم شاعری کی سرصدی اکٹر وہشیر کا ذری کی وسعوں میں بھیلی ہوئی لمیں گی۔ فاآب کی عظمت میں اس کا ذری کا فاصا وضل مماہے کیمی میں ہے کہ آئی بلند ہوتی ہے کہ فاآب منصود سے بھی اسے جھلتے ہوئے معلوم ہونے گھتے ہیں مثلاً ،

 بہت سہی غم گیتی متراب کم کیا ہے فلام ساتی کور موں بھے وغم کیا ہے اس فلام ساتی کوٹر کا طنطنہ دیکھیے جو بالآخر کس طرح جام وا ڈگوں بن جاتا ہے۔

غمر کھانے میں بودا دل ناکامبہت ہے یہ رُنج کہ کم ہے سے گلعنٹ م ہمت ہے غآلب نے اپنی غز لول میں اپنی وَاست کو ایکی طرح سے نقاب کیا ہے ليكن ان كى غزلير محس تخصيت كا اظهار نهبي مي وه ان كى اتمام حرون 'کاشار مجی کرتی ہیں · دہ رند موستے موٹے بھی خلعت وخطاب و **ماہ کے طا**لب تهے. ان کو اپنی ننی خلیق سے ساتی ہیں لمتی متی حب یک اس کی حلومی صله و سّامین نه مین مرحند وه اسسه انکارکرتے رست. غالب تمام عمر طالب رسے اس سے انک زہر کی ماسک انھول نے طالب کا نفظ ایسے خطوط يس بار استعال كياسيد. غالب اورطالب كاسم فافيه مؤا إيك غير متوقع ستمظريني عبى موحق سب ميكن يه طالب مبى عبى السين كو "كداكر" يذ بنا سكاء يبال ان كى ا نائيت انع آتى تنى . فن شعران كي يك كريز كا دميا تعا - ي اور بات ہے کہ ان کو گریز اگرووشا مری کی معراج کمال بن گیاہے۔ نن د*میرت کے اس باہی د*لط کی روشن میں ناآب کی و دخصیت می<del>ا من</del>ے ۳ میں گی<sup>،</sup> ای*ک سیرت بھار کا غا*آب دوسرا اشعار کا غاآب۔ سیرت بھا ر*ی میرا* فن نهس لیکن اشعار می جس غالب سے اکثر الاقات موتی رستی ہے وہ نہایت خليق، وسيع المشرب اصلح جوانيك ول وضعدار اور وانش مند فالبهد ان کے تصورات اور تخیلات مزصرف حین الکہ جدید بی ہیں۔ یہی میں ب ہے کہ

یے جاسکتے ہیں۔ اس طرح کی فلول پر کھم لگانے کا تعلق میرے اگلے وقت ' آپ کے نی الوقت اور کسی اور کے ابن الوقت ہونے سے اتنا نہیں ہے جہنا صحیح اور صحت مند ذوق اور ظرف سے ہے۔ اور فوق وظرف ہمیشہ خواص کا "جورس ڈکش" (عدالتی اختیارِ ساحت) رہاہے اور دہے گا۔ سیاست کو دین سے جدا کردیے سے بڑی بنگیزی معاشرے کو حیا اور حمیّت سے بے گانہ کرنا اور دکھنا ہے۔

سزاب اورعورت کے بارسے میں جائے جتنے امتناعی احکام جاری اورنافذ کیے گئے ہوں اس حققت سے انکارنہیں کیا جاسکا کرمسلمت المی کو بہتت میں بھی ان کی رعایت رکھنی پڑی خوا ہ ان دونوں کو کتناہی بیضر بناکر رکھاگیا ہو۔ بہتت میں شاعر کی گئیا مُسن رکھی گئی ہے تو نہیں معلم ہیک جہال سزاب اورعورت ہوگی و بال شاعر کا ظہور ہوکر دہے گا بستری مرمن ذوق اور ظون کا ہوگا یعنی جیسی سزاب اورعورت ہوگی و بیا ہی شاعر ہوگا۔ گفتگو شمنی ہونے کے با وجود طویل ہوگئی عبس کے سیلے معذرت خواہ ہوں۔ موضوعات ایسے مول اور مفل ایسی تو اس طرح کی نفر بن بوہی جا تھے ہوں اور مفل ایسی تو اس طرح کی معنیت نحیال کرتے تھے ایکن وہ اس معیت کو مرفع ارمی جانے تھے۔ اور میں فاآب کا اشائل تھا۔

تجهيم ولى سمحة جوية باده خوار موما

انموں نے اپنے احماس معیت کا اس طرح اظها دخطوط ہیں بھی کیا ہے اور کس خوبی سے اس کو حسن معیت ہیں تبدیل کر دیا ہے۔ جہال وہ کتے ہیں: سمونی إت سمجنے کی یہ ہے کہ فاآب اپنی اعلیٰ نبی اور غیر معونی ذہبی صلاحیتوں
کی بنا پر اُس د تت کی دتی کے اعیان و اکا برمیں شار ہوئے تھے۔ شرفا ہے
د لی کا شیوہ یہ نہ تعاکہ دو کسی ڈومنی کے ساعتہ شراب میں برمست منظر عام پر
نظر آئیں۔ اس ڈومنی کا فاآب کی شخصیت، شاعری اور شیوہ زندگی سے کوئی
دبط نہ تھا۔ شراب میں سرشا د موکر عورت سے بے سکلف ہونا فاآب کا مزائ
نہ تھا۔ ان کا عیاش یا او باش PROFLIGATE ہونا کہیں سے فابت نہیں۔
ان کی شاعری میں بھی عورت سے لس ولذت کا کوئی شوت نہیں ملیا۔

ع مبانفزاہ اوہ جس کے اتوس مام آگیا ع گوا توکو جنٹ نہیں انتحدل میں قدم ہے ع بھر دیکھیے انداز کل افضائی گفت ار وخبرہ ای طرح غالب کے خطوط سے ان کی شخصیت کے نقشہاے ربک رنگ "

كموں مذووزخ كومجى جنّت ميں طاليں يارب ان کے رندانہ نقط نظری واضح ترجانی کرتے ہیں۔ اس کی شہاوت اشعار سے نہیں مکاتیب سے بھی لمتی ہے جہاں وہ ہندو مسلمان اور عیسا کی بِن كے ملاتِ بيك وقت قرآن، انجيل اور حياربيدول كى تسم نے ہیں۔ غاکب کی شفیہت کے بیندا ورہباد جوان کی غزوں سے نایا ل درجن کی تصدیق خطوط سے بھی ہوتی ہے'ان کی انسانیت ورستی اور

شس دو گرخطا کرے کو لئ

کون ہے جونہیں ہے حاجت مند 6

واتعد سخت ہے اور جان عربیز

م، ی کوبھی میشرنہیں انساں ہونا 6

، بے شادمصرے بیں جن میں غالب کے مملک انسا میت کے نقوش مل ، مع مناآب كذب كناه سي اشا عدىكن ان كواين معيست كا س زجوانی سے ر إے. ابتدائی دورکے ایک تصیدہ منقبت میں کہتے

جنب إزادٍ مسامى اصدالتُدانَد

کیوا تیرے کوئی اس کا خریدا رنہیں ب اُن گھٹی میں پڑی متی جس کا آج فاآب کی فلم اور نقید دو فول میں

، غالب كىسىرت شخصيت پراب كى بوفلىن تيار كى كى بى ان سے و فالب انناس کا بنوت می ہے۔ اس من میں سب سے مبلی ادرسے دہ علی ادر اخلاتی محاظ سے اکثر دہیشتر نامعقول نظر آئے قرعجب نہیں۔ فن وسٹر کی و نیامیں نامعقولیت کا گذرہ ہیں۔ پہاں نامعقول بات بمی حشنِ ا واسسے کہی مباتی ہے ، جیساکہ غالب نے کہاہے :

درع ض شوق حن ادا بودن است مشرط!

ناآب کے شعری کارنا موں کا بیشتر مقد غرنیات پرشتل ہے اورغول کے بارے میں خیال ہے کہ شخصیت کے اظہار کا وسید کہی جاسکتی ہے ۔ اس سے اگر کوئی تنقیہ بگارغول کے چرد ورواز سے سے فالب کی شخصیت و میرت کے نقوش جے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اصولِ نقد کی روست اور بجا ہے ۔ فالب کی تقییر گار کو اس سلطے میں یہ وات بھی حال ہے کہ وہ شخصیت و میرت کے نقاب کے ان نقوش کو ان کے خطوں کے حوالے سے تعق کر سکت ہے ۔ فالب کے خطوط اور ان کی غوروں نے بنا چلا ہے کہ فالب ایک مضوص انفراویت کے حافی تھے ۔ ان کو " پاسٹگی رئم وروسام" اورط زم جہورتی جراتھی خطوط کے حافی تھے ۔ ان کو " پاسٹگی رئم وروسام" اورط زم جہورتی جراتھی خطوط اورغولیں دونوں اس بات کی شہادت دیتے جس کدان کو زمانے کے ہا تھوں اپنی اگر دی کا احساس تھا ۔ اپنی نسبت سے " عند ریپ گلٹن نا آفریدہ " کی تشہرت سے شہرم جینئی گیا تھا ' " شہرت سے سے شعرم جینئی کیا تھا ' " شہرت سے شہرت سے شہرم جینئی " تو ادھیو عمرک بات ہے ۔ شہرت سے شہرم جینئی " تو ادھیو عمرک بات ہے ۔ شہرت سے سے شہرم جینئی " تو ادھیو عمرک بات ہے ۔ شہرت سے سے شہرم جینئی ۔ ان کو بات ہے ۔ شہرت سے سے شہرم جینئی سال کی عمرے بینئی کیا تھا ' " شہرت سے سے شہرم جینئی " تو ادھیو عمرک بات ہے ۔ شکل سال کی عمرے بینئی کیا تھا ' " شہرت سے سے شہرم جینئی " تو ادھیو عمرک بات سے ۔ شعرم جینئی سی تو ادھیو عمرک بات ہے ۔ شعر سے بینئی کیا تھا ' " شعرم جینئی سی تو ادھیو عمرک بات ہے ۔ شعر سے بینئی کیا تھا ' " شعرم جینئی سی تو ادھیو عمرک بات ہے ۔ شعر سے بینئی کیا تھا ' " سیاس کی مقال کی عمرے بینئی کیا تھا ' " سیاس کی مقال کی عمرے بینئی کیا تھا ' " سیاس کی مقال کی تھا ۔ سیاس کی مقال کی تھا ' سیاس کی مقال کی تو کو مقال کی تھا کی تھا کہ مقال کے دو ان کو کی تھا کی تو کی تھا کی تھ

ٔ رندمشر پی کے دہ عناصر جوان کے خطوط میر کا فی طبتے ہیں ، غز لول میں بھی کمیاب نہیں۔ اپنے یالے" رندشا ہر اِز " " دلی پوشیدہ اور کا فرکھولا" اسس بات کی طرف داننے اشار سے میں :

> ے کبیرے بھیے ہے کلیا مرے آگے ع ہم موحدین ہاداکین ہے ترک رسوم

ن بو- السبته یمنرود سے کہ کھاتی اعتباد سے خالب نے اس کی جُدائی گڑب ویس کیا ہوگا۔ یوں بمی خالب کی پوری زندگی اور اُن کے کلام کو سامنے رکھیں ایموں ہوتا ہے کہ دہ شن جا جن اُضلاق اور زندگی اور موت کے اسراد و ماد سے جننے آسن خاستے اور جس قدرت اور خوبصورتی سے جبی ان پر سے نقاب اُشاتے تھے یا اُن پر نقاب ڈالتے تھے اُت وہ عورت یا جنس مطرف اُئل مذ ستھے۔ ان کے بعد کے غزل گوشرا اس بارہ خاص ماطرف اُئل مذ ستھے۔ ان کے بعد کے غزل گوشرا اس بارہ خاص کی غزل گوشوا جس کرتے ہے اعلی دیجے ان کے بعد کے غزل گوشوا بس بارہ خاص کے غزل گوشوا جس کرتے ہے گذ ست تہ سا شرسال میں ہما دے سامنے کے دو شاید ہی مقتبلی ترب ہیں نظرا میں ۔

فن پارے سے فن کار گی برت و تخصیت کے نقوش کو تی کرنا تغیر ادب
ا دلی ب سکن خطراک یا گراہ کن مشغل رہا ہے۔ یہ اس مفرد سے پر بہن ہے کہ
فن شخصیت کا اظہار مرتا ہے جہال کک لیرک ۱۹۶۰ و اور کس حد تک
غز ل کا تعلق ہے اس میں فنگ نہیں کہ وہ فنکار کے وار دائے قبی اس کی
بصیرتوں مرتوں اور محرومیوں کی اکٹر عماز موتی ہے۔ لیکن اس کا اطسال ق
بیانہ یا ڈوا ان فناع ی بنہیں کیا جا سکتا رکز نا پڑتا ہے۔ جا ایا ت کے نے فنای میں
ماع کو بیشتہ ووسروں کا قالب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جا ایا ت کے نے فنای علی ایزاد کاعل میں لازم آ آ ہے۔ میں نے جا ہیں یہ بات کہی ہے کہ ایک نامعقول
ایزاد کاعل میں لازم آ آ ہے۔ میں نے جا ہیں یہ بات کہی ہے کہ ایک نامعقول
مخص مقول فنام نہیں بن سکا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ فنکار کم سے کم لینے تعلیقی
مائی میں کریم انفس اور معقول موتا ہے۔ میکن چاکھ اس کی زندگی کے بیشتر لمحات
کی تعلیق میں دین کی اس وزیا سے موتا ہے جواس کے ادر گرد کھیلی موتی ہے آئی ہے۔

پرتیج ونم وادی ہے۔ اس میں سے جب مو کاتِ خارجی گردتے ہیں توہ و منصرت اپنی کیت بلکہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے بھی برل جاتے ہیں۔ کوئی بھی ادیب اپنی کیفیت کے اعتبار سے بھی برل جاتے ہیں۔ کوئی بھی ادیب اپنی کیفیت کے اعتبار سے بھی برل جاتے ہیں ہیں گرفا۔ ڈرا الی ادیب میں تو اسے اپنی شخصیت کو دو مردل کی " خودیوں " میں ڈھا ان پڑتا ہے البتہ لے دک اور خول میں ابچو غالب کا فن ہے ) کافی صد تک اس بات کی گئوایین لئی ہے کہ دنکار اپنی "حسرتوں کا شمار" کرسکے۔ یہال بھی ضروری نہیں کہ وہ جن اقدارِ عالیہ بر زور دے رہا ہے اس برعالی بی مرا ہو۔ اگرفن کی یہ تعبیر صبح سے کہ اس میں حقائت کو عینیت کی عینک سے دیکھا جاتا ہے قو ذکار سے اکد اقدار خیالی ہو سے میں۔ یا وہ ہوتے ہیں جن کو وہ حاصل کرنا جاتا تھا لیکن یہ کوسکا ۔ غالب اپنے مملک پرستے کی دیتے لینی جنسن دو گر خطا کر سے کوئی

تو نوابٹمس الدین فال ہما در کے بھائسی دیے جلنے پرخوشی کا اظہار نہ کرتے۔ لیکن نفسیات انسانی کے اس بچتے کو بھی نظرانداز نہ کرماچا ہیے کہ انسان کی بنیا دی نظرت کا بھی کہی اس سے اخلاقی اقداد پرغلبہ با جانا پہنکیف کی بات خروم ہے ہجب کی بہیں۔

اد ناتقید کے نقط نظر سے کسی ادیب اور شاء کے سوانح زندگی کا ضر دہ حصد لائت اعتب ہے۔ ان دائل کا ضر دہ حصد لائت اعتب ہے۔ ان دا تعالی کو کا ت کی کوئی خاص ایمیت نہیں دہ دا تعالی کو کا ت کی کوئی خاص ایمیت نہیں دہ جاتی حب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نئی خلیت عام طور پرموڈ یا دقتی ذمنی کیفیت کی خلیت ہوتی ہے۔ نما آب نے بس دوئی کو الدر کھا تھا اور غالباً جس کی دفات ہر" بات ہوتی ہے۔ نما آب نے بل کوئی کو الدر کھا تھا اور غالباً جس کی دفات ہر" بات ہے۔ والی دردناک غرال کھی سے ضرودی نہیں کہ نما آب کواس سے دالہا شیفیلی بات والی دردناک غرال کھی سے ضرودی نہیں کہ نما آب کواس سے دالہا شیفیلی

اور رؤما کی خشنووی مامسل کرنے اور ان سے نفع اٹھانے کے لیے تمام عمر کوشاں رہے دلکین اس کے مطابق کا میا بی نہ ہوئی۔ اس سلطے میں ان کوجن اما ذکار ہوئی۔ اس سلطے میں ان کوجن اما ذکار ہوئی کا راموں کا مامنا ہوا'ا سے دیکھتے ہوئے اُن کے شعری وا دبی کا راموں کا اندازہ کریں تومعلوم ہوگا کہ خدانے ان کو ناکا میوں سے کام لینے کا کیسانی ممولی کما عمال تھا۔

اوی کوج نعمت فطرت سے نصیب ہوتی ہے کہ اس کے مطابق سومائٹی سے بھی ہے۔ وہ یہ نہیں مجھا کہ نطرت کی بشش کسی اصول کے ماتحت نہیں ہوتی۔ جے جول گیا ، مل گیا۔ دو مری طرف سومائٹی کے ضوابط انسانی اور اجتاعی ہوتے ہیں جب مک کوئی شخص اس کے مقردہ آئین وعبادت کو پر انہیں کہ ان سومائٹی کا مرد انہیں کہ ان سومائٹی کا کم ہی احترام کرتی ہے اور یہ سومائٹی کی معذودی یا عالی ظرفی ہے کہ وہ جندیں کا احترام کرتی ہے۔ غالب نے ولی ہونے میں ابنی با دہ خواری کو مائل تبایا ہے کہ بادہ خواری کو مائل تبایا ہے مکن ہے کوئی اور با وہ خواری سے تا اُب ہوگر ولی ہوسکتا سوال عالی تا ہو کہ اور یہ مواری سے تا اُب ہوگر ولی ہوسکتا سوال یہ ہو کہ اور یہ مواری سے تا اُب ہوگر ولی ہوسکتا سوال یہ ہے کہ بادہ خواری سے تا اُب ہوگر ولی ہوسکتا سوال یہ ہے کہ بادہ خواری سے تا اُب ہوگر و ان ہوسکتا سوال یہ ہے کہ بادہ خواری سے تا اُب ہوگر والی ہوسکتا یہ اُس بی دہ جائے یا نہیں ۔

ادب اور اویب کے اہمی روابطکیا ہیں، تغیرا دب میں پرانی بحث بیا ہیں۔ کا دہ دبستان جے خارج ( Exransic ) کہاجاگا ہے۔ ہونڈ یات، فلسفہ اور معاشرہ کے ددیجوں کی طرح حریم فن میں اویب کے سوائح اور میراش کے دریجوں سے مجمی واضل ہوتے دہ بتے ہیں لیکن ان کو موضح کا یہ قول نہ مجو ن جا ہے گئو سئے ہمزادوں سود مجری اور کا سے بیل اور ہزادوں من اناج سے مرکب نہیں ہے جو اس نے اپنے دوران حیات اور مین اناج سے مرکب نہیں ہے جو اس نے اپنے دوران حیات مرکب نہیں ہے جو اس نے اپنے دوران حیات میں ہمنے ہیں۔ انسانی ذہن ( ضاص طور پر فنکا ما نہ ذہن ) ایک نہا ہیں۔

عَالَب طبعة أزادس منته إرندان قدح فوارس تع -

وه تناع دون کے اعتبار سے بیٹن تخص کی چیٹیت سے ملی بیسندا مافید ہیں ، طباع اور عافیت ہو کا فیرت ہو ، فیرمنس ، و نسعدار ، غیر عمولی حد کلک ذہین ، طباع اور نفاست بیند ہے۔ فردول ، دوستوں اور شاگر دوں پرجان ہجر کے شعے ۔ ان کوسب کچھ دید نیا اور سکھا دینا چاہتے تھے۔ دو ایک کے سوا ہندوستان کا میں شوا اور المن فلم کو خاطریں نہ لاتے تھے۔ اُر دو شعروا دب میں می کسی کو نارسی شوا اور المن فلم کو خاطریں نہ لاتے تھے۔ اُر دو شعروا دب میں می کسی کو ابنے قبیل یا جیلے کا ہیں ان تھے۔ بعض دوستوں اور تدر وافوں کا اخلاقاً ابنے ہیں مگر اس طور پر کہ اپنے اعتبار بن نیاز مندی کی اُر میں ابنی فوقیت انعی پرنہیں ، کی تاریخ میں ہی ہی ہی ہی ہوں ، انعی پرنہیں ، کو میں این فوقیت انعی پرنہیں ، کی تاریخ میں ، یہ چند شعر طاحظہ ہوں ،

اسے کہ را ندی سخن اذبحہ سرایان مجسم جد بما منسب بسیاد نبی اڈکم مشا ن ہند المخیش نفسان سنخور کہ بود یا د در خلوب ثنان شکفشان از دم ثنان مؤمن د نیز و صهبائی و علوی د المحکاہ سنسرتی اشرف و آزر دہ بود اعظم ثنان مناکب سوختہ جال گرج نیر زد برشمار مست در بزم سخن استفس و ہمدم شان خشدان تا اداری کا سے میں اساس سال

ہمدی کی خوشبو اور تنہائی کا کیسا حزیں اصال وہ ہنگ ان اشعار میں ملیا ہے۔

مرزا موجہ بوجھ کے آ دی تھے' اپنے نفع و مررکو خوب بھتے تھے اُس کے مطابق عل کرتے بھی کھی وہ می کرڈ اسے جو مذکرتے تو ا بھاکرتے ہے کام ق یا طریق حل بے سود ہی نہیں نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ خالب کو ہی پیش کا یا۔ تفعیل میں جائے بغیر ہے کہنا بے محل نہوگا کہ زمنی خلیقا ت کے اعتبار سے خاکب کی مبنی شاندار شبیہ سامنے آتی ہے 'ان کے مضی کرداد کے بعض بہلوڈ ل کے تصور سے نہیں آتی ۔

ہمجس معیا رسے کسی کی سیرت یا شخصیت کو پر کھنا جا ہتے ہیں وہ یا قو فرسٹنے کوسا منے رکھ کر وضع کرتے ہیں یا شیطان کو۔ حالا بکہ تو لنا پر کھنا مقصود ہوتا ہے انسان کو جو دونوں کا مرکب اس لیے دونوں کے بیا دم جو جواز بھی ہوتا ہے۔ اگر غالب کے قبلہ یا تبلہ نماعج کے یزدان اورا ہمن کو ذہمن ہیں یکھیں تو اس وشواری ونزاکت کا اندازہ کر سکتے ہیں جو دونوں کو ذہمن ہیں گئیس ہوگی۔ یعنی انسان کی ترکیب میں یزدال اور امرمن ابنی ابنی نیابت یا تعرف کا تناسب کیا رکھیں۔ غالباً اس کا تصفیہ امرمن ابنی ابنی نیابت یا تعرف کا تناسب کیا رکھیں۔ غالباً اس کا تصفیہ نصف کے اصول پر موا موگا جویزدال ادرا ہمن کا اتنا نیتج کر نہیں معلوم ہوتا جانان کی خوش طبعی یاستم ظریفی کا۔

فالب کی خصیت اسی محدیر گردش گرتی ہے۔ دہ اپنے "آدم زادہ" 
جونے برفز "دم زعسیاں میرنم "کا اعلان اور "عے فوش دیکیہ برکرم کردگا د
کن "کی تلقین کرتے ہیں۔ زندگی کو اس طور پر آزا نے اور اس سے آسودہ عہدہ برا ہونے کا حصلہ ایک سلجوق ترک ہی کرستیا تھا جو مغلیہ تہذیب کا بڑا 
دلکش نوز بھی تھا۔ فاآب کو فاآب ہی کے دنگ میں دیکھنے اور بیند کرنے 
دا ہے ایسے خیالات سے تبایر ہی آلفاق کریں جہاں فاآب کو آن احمال الله 
سے متصن کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو خانقا ہوں میں بھی خال خال بی 
نظراتے ہیں ج جائیکہ خوابات میں جس سے فاآب ہمیشہ ذو کی تر دہے۔ 
نظراتے ہیں ج جائیکہ خوابات میں جس سے فاآب ہمیشہ ذو کی تر دہے۔

سے زیادہ اپنے خطوط میں ہم سے قریب معلوم ہوتے ہیں۔ اشعاد میں دور ہہت دور نظراتے ہیں۔ خطوط میں نزدیک سے نزدیک ترکہ کھی ہم سے دور ہہت دور نظراتے ہیں۔ خطوط میں نزدیک سے نزدیک ترکہ کھی ہم ان خطوط سے مبتنا متاثر ہوتے ہیں، اتنا ان کے اشعاد سے نہیں۔ ایسے خطوط جو اشعاد یا انشا نیہ کے انداز میں لکھے جاتے ہیں دہ گفتے افتال ہر داشت ہوتے ہیں اس کا اندازہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔ اشعاد میں وغش کے داددات، انفس و آفاق کے دوز فطرت کی نقاستی، زندگی وزمانہ کے نشیب و فراز اور کھی کھی صرف الفاظ عبارت کی نقاستی، زندگی وزمانہ کے نشیب و فراز اور کھی کھی صرف الفاظ عبارت کی نقاستی نزدگی و زمانہ کے نشیب و فراز اور اس میں شرکت کی دعوت ملے کی عرب کی معاملہ اشعاد میں آتا نہیں کھلتا جتنا خطور امیں۔ اس اعتبار سے گی۔ دل کا معاملہ اشعاد میں آتنا نہیں کھلتا جتنا خطور امیں۔ اس اعتبار سے نیا دہ گھر کے بھیدی ہیں۔

ناآب کے اعلیٰ درسے کے شاع ہونے میں کلام نہیں۔ وہ اوران کے اسلاف اعلیٰ تہذیب روایات و اقدار کے مائل تلحے۔ ان کا احساس رکھتے تھے ادراس کی ذہر داری کو بہجا نے تھے۔ فطرت کی طرف سے اک کو غیم مولی ذہن و ذوق ملا تھا۔ اسینے ذہن اور اسینے نسب ددنوں کے اعتبارے وہ معاصرین میں اپنی منزلت قائم دکھنے کے بے مدخواہش مند تھے۔ پیوائن جو مائی کا اکثر انجام ہوا گڑا ہے وہ موائد اس طرح کے مقاصد دمائی کا اکثر انجام ہوا گڑا ہے وہ مروں ہوگا تی دومروں ہی دو اپنی کوشسٹوں کی سمت بدلے اور رفار بڑھا تے گئے۔ دومروں می دوابنی کوشسٹوں کی سمت بدلے اور رفار بڑھا تے گئے۔ دومروں کی بھلائی ادر برتری می کو ایوں میں اس طرح کی سرگری مفید و موثر ہوتی ہے اور بالا خرکامیاب موتی ہے دیکن اپنی بھلائی اور برتری ہی نظر ہو

فالب اپنی اعلی نسبی کے اعتبارے اس وقت کی دہلی سوسائٹی میں ہمنام کا اپنے کو متی بھتے تھے' اس کے حصول میں ان کو ناکا می خار ہوئی نیکن اس کا افران کی سیرت وخصیت پر اپھا پڑا۔ وہ اخراف کے لمبنے سے ہوئے نیکن اس کا افران کی سیرت وخصیت پر اپھا پڑا۔ وہ اخراف کے کمائندہ ہوئے۔ گر وہ فروت واقت الرکے اعتبارے دہلی کے امتراف واکا برکے درج برہنے گئے ہوتے تو خایدان کا تعلق مامتدان سے اتناعزیز اند اور فلصانہ نہ ہوتا جنا کہ ہوا۔ جنا نجہ ان سکے رتعا ت میں جو ان کوعسام وگوں سے ترمیب ترکیر نے میں سب سے زیادہ معین ہوئے نسب کے تغافر کی اس کے تعافر اللہ کا تعافر اللہ کے تعافر اللہ کا تعافر اللہ کے تعافر اللہ کی خالم کے تعافر اللہ کے تعافر اللہ کے تعافر اللہ کے تعافر اللہ کی خالم کے تعافر اللہ کی خالم کی خالم کے تعافر اللہ کے تعافر اللہ کی خالم کے تعافر اللہ کی خالم کا کہ کو خالم کے تعافر اللہ کے تعافر کے تعافر کے تعافر کے تعافر کو تعافر کو تعافر کے تعافر کے تعافر کے تعافر کی کے تعافر کے تعافر کے تعافر کے تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کا کر کے تعافر کے تعافر کے تعافر کیا کہ کو تعافر کی تعافر کی تعافر کے تعافر کے تعافر کی تعافر کی تعافر کیا کو تعافر کے تعافر کی تعافر کی

عقید ت مندوں میں ہیں ۔ حب کا اعتران انفول نے فارسی غزلول میں ہڑی کئرت سے کیا ہے ۔ فارسی غزلول میں ہڑی کئرت سے کیا ہے ۔ فارسی نقیق کلفات ملتے ہیں وہ ان کے زمانے میں یقیناً مقبول تھے لیکن فالب اوران کی جینیس اس سے مناف تقی ۔ اس کا روّعل وہ کیوں نہ ہواجس کی سب سے زیادہ توقع فال سے تھی۔

ب آب کی کوئی اولاد مذبحتی۔ بتایا جاتا ہے کہ گھریلو زندگی ہی خوشگوار نہ تھی۔ ایک مگر کہتے ہیں ،

> بامن میا ویزاے پر رفر زنبر اکر را بگر آبحس که شد صاحب نظر دین بزرگان وشنکرد

کیا تبحب بہاں تک صاحب نظر ہونے کا تعلق ہے بدر اور بسرہی کے نہیں فوہ اور ہوی کے دوا بط بھی نوشگوا دیا دہتے ہوں۔ اعلیٰ نبی کام مرۃ ای کابر اقر بدی کا بر ایت ہوں کا برت ہوجایا کرتے ہیں گئی اور کلفتوں کا سامنا دیا جس کے ذمہ وار بھی یہ خود ہوئے کہی دو مرب ان سب کا بدا وا اور تلانی غالب نے ودستوں اور شاگر دول سے مجت برط حانے اور ان کی عقیدت وا عنبا دھ اس کرنے میں فوھو کری اور بائی ۔ اس طرح ان کی میرت اور خوائم یہ جوموت و مجبت آئی وہ ان تمام اس طرح ان کی میرت اور خوائم کی کھی جوموت و مجبت آئی وہ ان تمام اس طرح ان کی میرت اور خوائم کی تھی جوموت و مجبت آئی وہ ان تمام اس کے اسان می میرت اور گوئی ہوگی۔ ان کے اسان می کو نصیب میں ہو موابشت سے آبا کے بیٹیڈ سپہر کری کی کھی ان کے اسان می کو نصیب میں ہوگی۔

انحوں نے اپنے کلام کی طرح اپنی پہلو دارشخصیت سے ہر طبتے اور شرسلک کے عزیز دل اور ودستوں سے اپنے کیسے کیسے ویرانے آباد کریاہے تھے۔ غالب کا مرخط ان کی شخصیت کے کسی مذمسی پہلوک ترجمانی کراہے۔

خطوط نگاری کے دمزے نمالب بہت پہلے سے واقف تھے۔ اسس کے ایکین واصول ایک مختر فارس رسائے میں مرون کرچکے تھے۔ البتہ یہ امرتجب اور دمیں سے فالی نہیں کہ اُر دوخطوط کے لکھنے میں فاآب زبان کی جومادگی وسلاست ملحوظ رکھتے تھے، وہ ان کے فارسی خطوط میں کیون ہیں ہے۔ نمالب نے اُردومیں جو تقریطیں کھی ہیں وہ فارسی عربی انفاظ عبارت اور ترکیبول سے اس در حمیہ بو تعبل ہوگئی ہیں کہ تعجب ہو اسے انفول نے یہ زمودہ روئی عام کیوں اختیار کی، جب وہ اسپے خطوط میں ایسی بیات اُلی جب اُلی کے تکھفات سے لینے اُدود کھ سکتے تھے۔ یہ کی جم کا فیض ہے کہ وہ فادسی کے تکھفات سے لینے اُدود کھ سکتے تھے۔ یہ کی جب ایک سبب ہو کہ طہر تری کے سب سے بوٹے۔ اُلی حسب سے بوٹے۔ اُلی حسب سے بوٹے۔ اُلی حسب سے بوٹے۔ اُلی حسب سے بوٹے۔

تا یہ کی اور زبان میں نظرائیں۔ فاری کا یہ تصرف اُردو پر رہا بھارت
کے کلفات ہی کانہیں اسالیب کے تنوع کا بھی۔ یہ اس کا فیصان ہے کہ
ہندوشان میں اُردوجیسی کیٹر الاسالیب اور کیٹر الاصناف زبان شاید کوئی
دومری منہ ہو۔ اس میں رقعات خالب کو اُردو نٹر کے بنیا دی اسالیب میں
سے ایک نمونہ ترار دینا فلط منہ وگا۔ خطوط کو نہ کیا گانا ہونا چاہیے نہ فلی نہ
قوالی۔ خط لکھنا ور اس اثنا خطبہ صدارت تسنیعت کرنے کا نہیں فاموش
منا تی انہیں ہے۔ اس اعتبارے بڑا اسخت گیرنی ہے۔ خاموش رہنا
منات انہیں ہے۔ اس اعتبارے بڑا اسخت گیرنی ہے۔ خاموش رہنا
منات انہیں ہے۔ اپنے بے پایاں اور بے کواں اختیارات میں
منات انہیں ہے۔ اپنے بے پایاں اور بے کواں اختیارات میں
منات انہیں ہے۔ اپ ہے۔

خطوط فولیں کومی فنزن لطیعہ میں جگہ دیا ہوں کیکن آردومی اس کی مثال صرف غاتب کے خطوط میں متی ہے یشن دم نرکا جو اظہار و ابلاغ مختلف فنون نیلیفہ سے علیمہ علیمہ علیمہ مقالے گفتگو کرنے میں ان سب سے بطری احمٰ کام لینا پڑا اسبے۔ ایجی گفتگو کرنے والے کی گفتگو میں نقش ' رنگ ، رقعی آ ہنگ اور شخصی سے مجاود گری ملتی ہے شخص کی عدم موج و کی میں آ ہنگ اور شخصی سے دقت جلود گری ملتی ہے شخص کی عدم موج و کی میں میں کوشمہ اس کے خطوط میں نظر آ سے گا۔ فالب نے جو کہا ہے کہ میں سنے مراسلے کومکا المہ بنا و یا ہے ، اسی رمز کی وضاحت ہے۔ ان امور سے میں گنتی فالب کے خطوط کا مطالعہ کیا جا سے تو معلوم موگا کہ تصنیعت اور تصنعت میں کتنی مراسلے کومکا الم دواعث میں کتنی ہے۔

غَالَب كَی شخصیت كا اللهاد اكن سكے بّغلِ خود نوٹنۃ احمال بین خطوط میں لمیّا ہے۔ اس سے مختلف اس نامرُ احمال میں سے كا جے ان سے كا تباجمال نوفتے يري راه گذرياد آيا را - اس درامعي جابجا غالب كاياره بمي قابل نخين نهيس مقارليكن الام كى اس يورش مي غالب نے بطنے اچھے شعر کے اور بے مثل خطوط لکھے ان کے مقابلے میں اگر ان کے اعال کے کیم مصرع تقطّع سے گیتے ہول تواس سے ان کو کا فرنہیں مرف گٹ اہ گار ر سمھناً عامیے۔ رفتہ رفتہ قلع سے توسل ہوا ، مثاع و ک میں شرکت ہونے لكى صرير فامد صدا مروش ياصل مروش صرير فامدي وعلى ربى -اس زمانے میں فالب کے اُرود خطوط کھنے سٹروع کے جن کی اہمیت نآآب کے شوی تا بئے محرسے کم نہیں۔ دل کے معالے میں غاآب کو ا<del>ل</del>ے التعارك انتخاب في رسواكيا مويانهي ان كر رقعات في يقيناً ان كومجوب خلائِ بنا دیا۔ ان کی شاعری میں اوکر تنخیل بیدا رہے تو ان کے خلوط میں زندگی اور خضیت کاحشن اور حرکت ہے۔ فارسی اور اردو کے علادہ ودمری زبانوں کے مغودادب میں بھی میمنف عام رہی ہے'اس فرق کے ساتھ که دومری زبانول میں غالباً خطوط کو وہ اپٹریت نہیں دی گئی نہ وہ استف متنوع بن منت كه غالب كے خلوط مجے خطوط تكارى كى ارتخ سے زمادہ واتفیت نہیں ہے بجبن میں انتاہے ادھورام ، جوانی میں لیڈی چرالی کے عاشق کے خطوط اور بڑھا ہے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے مکاتیب نظرے گزرے مکن ہے اس کا روعل ہوجس کی وجہت اس پراصراد ب كرمير ي خطوط خوا وكنى ك نام بول، ثائع مير ي مائى . بندوستان مي فارى خطوط بالعوم التف خطوط نهبي موت تق متناان ميتفنع وكلف كي نمايش اور الغاظ وعبارت كا اسرات لما تعار فادی نٹریں بالحضوص ترصیع وتکلف کے جتنے بنا وگویں (رنیوی) کے جن کرناپڑے گاعظیم زبانوں سے کا دوال کے ساتھ اُردوشعروا دب اب ناتیخ اور انتقاکے بنائے ہوئے پالنے یا پائٹی میں نہیں بلکہ غالب اور اقبال کی تیادت درفاقت میں سرگرم سفر مرگا۔

کلکے سے والبی پر بقیہ تام عرد ہی ہیں بسر ہوئی۔ زندگی کے طرح طرح کے نتیب سے زیادہ بہت فرادسے کم نتیب سے زیادہ بہت ذیادہ بہت فرادسے گزر ابطاء فرانسے میں تید خانے جانے کا حادثہ بڑا سخت تفا۔ اُس دتت کی دہلی کی اخرات سوسائٹی میں اس طرح کی مغرب شاقاب کی افراب معانی تفی۔ نواب مصطفیٰ خال شیفتہ نے اس موقع پر فاآب کی جس طرح وستگیری اورغم خواری کی دہ طبقہ الران (ارسٹوکریسی) کی دوائتی جر اُت ، فیاضی اور وضعدادی کا نمونہ بیش کرتی ہے۔ فاآب نے موس خلوص اور شاعر انہ خوبصورتی سے اس ایک شعر میں شیفتہ سرائی کی مصرف اللی وقت برمی معمر برا المثل جن اور میں الاسکے ہیں ،

مصطفاضال که دری دا تعظمخوا رِمن است گربهرم چرغم از مرک عزا دارِمن است

یول مجی غالب کونتیفتہ سے جوارا دست می دہ کم ادر لوگوں سے می خاندانی مناشف اتر ایک ہے اعتبالی عزیزوں کی دفات الله مرنی مدسے زیادہ مناشف اتر ایک ہے اعتبالی عزیزوں کی دفات الله مرنی مدرو اور کی مدرود اقرض کی گرا نبادی اغرض دہ تمام بلائیں جوخان اور آی کی تلامشس میں آسان سے معروں میں کلی تعیس نفائے غالب پرمشاع ہوں کم ازل موق دہیں اور غالب کا ہے کہنا غلط نہیں معلوم موا کہ اگر سمہا سے مربی اور غالب کا ہے کہنا غلط نہیں معلوم موا کہ اگر سمہا سے مربی اور خال قربیاں سے رسم اُمیداً علی مبائے۔ زندگی گوزرتی

كرتى ہے ية تبول- وه يذ اخبار موتى ہے يذ ماريخ يا مذكره - اس ميں باطن مے احوال کی مصودی ملتی ہے جن کو اسھا شاعراتی شخصیت میں وھال کر' اس اداے خاص سے بیش کر اے کہ سامع کو دہ اینے احوال معسلوم مونے لگتے ہیں یہی شاعر کا کمال اور اس کی شاعری کا اعجاز ہے۔ ایمی غ ل دہ ہے جس کے میشتر اُشعار حُن خیال بھن معانی اور حن بیان کے اعتبادست ضرب المتل بن جائي يا بن جائے كى ال ير صلاحيت مويمل ممتنع کا ایک تعود یمی ہے. اسی معیاد کو بیش نظر د کد کرمیں نے عز ل کو اردو تناع ی کا بروکها ہے۔ ایک دلیسی خیال اکترا کا رتباہے کہ الگر مندومستان کی دومری زبانیں اپنی اپنی جینیس، روس و روایت کو مزنظر رکھتے ہوئے غزل کوا نیائی توان زبانوں کے میں کیسا ہوگا کیا غزل اُگ اُول میں اپنی کم سے کم خصوصیات کو سحال رکھ کر ان کے حتن اور تبول عام میں كوئى اضافة كرسك كى ـ يه بات اسىيك كم رام مول كرمام دمنول براردوكى میسی غیرمول گرفت سے اس می غزل کاسب سے گرانقد رحقہ ہے۔ اس ميا سند وستان كي دومري زبانون بالخصوص سندى كوميا سي كدوه غزل کوا بنانے میں بچکیا ٹے نہیں ملکہ مرت ا درمنرمندی سے کام کے ۔ اس میں شک نہیں اگر فالب نے ار دومیں شاعری ندی ہوتی تو شایرم، اس احرام وعقیرت کے ساتھ ان کی فارسی شاعری کی طرف موّم مذهوتے جِنْفُ كُه مِوكِ . غالب ا در اقبال نے اُدودكو فارى سے اس طرح بم آمنگ كيا ا ور رابط ديا سے كه أر دوس جب كوئى برا شاع کسی بڑے موضوع پرسوچنے اور کہنے کے لیے آبادہ موگا تواس کوتوانا کی ا زیبائی اور اثر افرین کے لیے فارس کے فوج بر فوج وخا رسے استفادہ

ادرمها شری مقتفیات کا کاظ کرتے ہوں جو دہلی میں مقبول تھے لیکن الی میں ان کا ذہن قدیم ایران کی طرف بعد اختیاد منتقل ہوجا آ تھا۔ ایک خیال یہ میں ہے کہ دہلی میں زندگی اور زا نے کو ایسے معیادیا اینے مقاصد کے مطابق نہ یاکر انفوں نے جم میں بناہ کی ہو۔

ان دجرہ سے میں خاتب کے فارسی کلام کوجس میں غزل تعسیدہ، شنوى سب شامل بين بيمينية مجوعي أردو كلامسي زياده ال كانماينده تبحتا ہوں۔ اس سے یہ کمنامقصودنہیں ہے کہ غالب کا اُگردوکلام ان کے فارس کلام مے مقابے میں انوی حیثیت رکھیا ہے۔ نما آب کی جوعظمت ہے اور سبس عالگیرسلنے یہ اس کا عمرات کیاجار اسبے وہ تمام ران کی اعلیٰ أردوشاعرى كى بنايرىپ - اينے اُردوكلام كا اعترات خود فاكب نے كياہے ا ور اسی اد ما کے ساتھ جس سے سی وقت الخوں نے اسپنے مجور کا اگر د و سکو نبے دنگے من است " بتایا تھا۔ کلام کونمائندہ کھنے کامطلب یہ سبے کہ غاکب کے اعتقاد و اذکار اور ذہن و ذوق کی خوتر جانی اور زورِ بیان و روانی میں کے جیسے نونے ان کے فاری کلام میں طنے ہیں وہ ان کے اُرد و کلام میں کم ہے۔ اس میں شک نہیں کر جہال تک انسان و کا ننات کے روابط و رموز کک رسانی اوران کی بے مثل ا زا فرین کا تعلق سے غالب کا شار ونیا کے منتخب شاعرون میں موگا۔ لیکن اکثر دنیوی امور میں ان کے بیا نات اور طرزعل کوعقیدت کے سایے میں بہی ،عقل کی روشنی میں پر کھنا بہتر ہوگا۔ اپنیم ان کے دسیع المشرب اور انسان دوست ہونے میں کو ٹی فرق نہیں گا تا۔ اس خیال سے اتفاق نہیں کیا جاسکا کہ غالب سے کام میں ان کے یاکسی اددمبدکی تصویر یا ترجانی لمتی ہے۔ اس طرح کی ذمہ داری غزل مذہبند

ستشكده وبمانه وميخاية خرا بسبت لهراسپ کما رفتی ویرویز کمبایی . ساتی نامے کے دواشعار کسنیے ، بياساتي أئين جم ما زوكن في طراز بساط كرم ما زوكن به پرویز ازمے درودی فرست به بهرام از نے مرودی فرست ميتين.

دموز دی*ن نش*ناسم *ورم*ت دمعذورم نها دِمن عجمی وطریق امن عربیست

غالب کے کلام میں تش نفسی می جوایک زیریں لے ملی ہے وہ بهي أتشكده ايران كاتصرت بيئيند مثاليس ملاحظه مول:

ولم معبود زر وتنتست غآلب فاش ميكويم

بخش تعیی قلم من دا ده ام آذر فشا نی را

ماز وقدح و نغه وصها بمدم تلش یا بی زسمندر ره برزم طسسرم را شرار اتن زروشت درنهاوم بود کهم بداغ مُغان شيوه دلبرانم موخت اذا تش بهراس نتان ميد برامروز موزك كربخا كم زقد دعظم رميم است عرابين بجرد د كم مجكر موخست بسير من از دُوده ا ذرنفسال برخيزد

ميىنه بحثوديم وخلقه ديركا نجأ أتش مست

بعدا ذي كوينداتش داكه كوام تشامت اردومي مجي اس سوز درو س كي مثاليس كنزت سيطلتي ميس بمكين نسبعة م كم - فاآب است فارى نزاد اوممى نباد موسف كا اظهار ص كرزت اورجس دا کھنے طرفتی پراہنے فاری کلام میں کرنے ہیں اُ ردوس نہیں کرتے۔ اس کا سبب مکن ہے یہ ہوکہ اُردومیں وہ اُس مملک اُس نصا ، شعری دوایات

ان کی سے سے تخصیت کے بارسے میں و توق سے نہیں کہی جاسکتی جس میں وہ مطابت نہیں کہی جاسکتی جس میں وہ مطابت نہیں کمی جربیہ بگر کی اولین صفت ہے اور جسے غالب ابنا مرائد افتخار سمجھتے ہیں۔ جانب انصول نے ابنا راستہ علی حدہ کا لاجینیس بول میں روش عام سے ہمیٹ علی کہ و رہی ہے۔ غالب کے غیر محول جینیس ہونے میں کلام نہیں۔ اس طرح ان کا علی کرگی کا رجان بھی معول سے زیادہ بڑھا موا تھا۔ ایک جگہ تو یہاں تک کہ گئے ہیں۔

فرسوده دسمهاسے عزیزان نرو گذا د درشود نوح خوان و ببرم عزا برقص

فآلب طبعاً عجی تعیم الن اموقدا طونی سب بعدیں - انعول نے حرافت دمنعبت میں قیدت کے جو ہرہے بیش کے بیں اُل سے انکاز ہیں لیکن ان کی تخصیت کا یہ بہلوجنا انقیاد وطاعت کا ہے اتنا نکو وخیل کی برندی دبرا اُل اور عرفان ولقین کا نہیں ہے ۔ وہ شاعر اور تخص ووٹوں افتہا است عجی ہیں ۔ عجم کے پروان واہری الراسب وجا اسب مام و بحثیر اس تشکید اور لالہ زادوں اور ان سب کے رسم وروایات کی دو بحثیر اس کا سراع ان کے اُدو کلام یا خطوط ہیں اتنا نہیں جنا مناوی کلام میں متاب کے ایک اعترافات کلام میں متاب نقاب کے اعترافات کلام میں متاب نقاب کے اور کا میاد ہونے کی تائید میں ان سے اعترافات کلام میں متاب نقاب کے اور کا میاد ہونے کی تائید میں ان سے اعترافات کلام میں متاب نقاب کے عمرافات

من زغفلت طوطی مندون امیرش گوئی زاصفهان ومبرات وقمیم ما بیمانه به جمشید رساند نسبم را دُردی کش بهالایم شیر بوده است بُوه غالب عندیلید ازگلتان عجم غالب زمند مریت نواست کدمے شم درمن ہوس با دطبیعیریت که غالب نا دال حرایت می غالب مغوکه او جس سے دہ بہت مسرور و متا تر ہوئے۔ اس زمانے میں انگریز اور انگریزی کومت کے دو بڑے اہم مراکز کلکۃ اور دہلی تھے۔ فاآب کا ان سے براور آ سابقہ رہا۔ اس وقت تک فالباً کسی دوسر سے معود ف اُردوشاع نے فاآب کی طرح دورو درا زاہم مقامات کا سفر نہیں کیا تھا اور زندگی وزمانہ کے تیزی سے برلتے ہوئے حالات سے دوجار نہیں ہوا تھا۔ سرسیّہ نے آئین اکبری کو مرق ن کیا تو فاآب سے تقریظ مکھنے کی زئایش کی جے موز الذکر

ئىسى *خىربا ئىدى يىمىت*اع خواجر داجه بود اميد أتتفاع صاحبات انگلستان دانگر سنیوه و اندازِ اینان دانگر تاچه آمینها پرید آ در ده اند انجه سرگزکس ندید ا درده اند مند را صدگومهٔ ۲ بین بستهاند دا دو دانش را بهم بيوسته اند از دخان نورق بردنادامه با د و موج ایس سردوی کارام نغمه إسع ذخما زسازا ودند حون جوس طائر بريوازا ودند عَالَب كَ تَضيب كَ يَجِين مِن مِهِ لت مِوكَ الرَّهِ تَعقب يا وَسَ عقيد كَلَّ سے ملیٰدہ اور بلندم کران کی ذہنی پرواخت کا جائز ہ لیں۔ ان کولینے نسب يربره افخرتهاجس كابرابراظهاد واعلان كرتيه دستة ليكن زايذ ساذ كأرنه مجوا-با دجرد کوسٹنٹ کے دہی میں اس معیار زندگی تک مذہبنے یائے جس کا دہی کے اكابرك ساقدوه اين كوستى سمعة تقد يدموى ان كى سيرت وشاعرى برازا مازمونی سرت برزیاده و شامری برم - ان ی شاعری می دمی تب و اب ادد فكرو فرز أنكى ملى سے جو كاكى شاخروں كا احمياز ب سكن يا بات نتراونقش بال طاوس ست انتخاب مراح وقاموس انزمیں کہتے ہیں۔

رحم برہا و بےگنا ہي ہا! اس بمنشتی نلے پر جھگڑانحتم ہوگیا۔ فاکب نے معذرت توکر لی کمین ا يناموتف بهيس مرلا - بينا شيم مثنوى من جو كيد كها كيا بيخ وه اس جيلن سے كم انتعال الميزنهي سے سے مناقف كى ابتدا بوئى موكى . تقريباً ماس سال بعدمرزائ قاطع بُر إِن مَعَى بَرِيس بر إِن قاطع بِرُكُونت كَي كُي تَعَى إِس ر می نتنه بر ایرا و خیال یا ہے کہ غالب جیسے غیر عمول تخلیقی شام کو تی سے میدان مینهین از ما میاسید تھا۔ بغت الفاظ محاورہ وغیرہ کی وا دی شائری کی جولا نکاه سے مختلف ہے بغت میں خیکر کام نہیں دہتی ہفتیش در کا رہوتی ہے۔ بنت نولیس بڑی بھا ن بین،مختلف ومتعدّد بغات ،علم زان کے اصواول اور الفاظ کی عہد تعہد تبدیلیوں کو سامنے دکھ کر مکم لگا تا سمے۔ اس نوعیت کے مسائل میں اہل زبان مونا اتنا کام نہیں دتیا بتنا ارباکی محقق م مبضر ہوما خیال تربیاں تک ہے کہ اگر بغت کے معاطع میں زبان وال نہیں اہل زبان کو اختیارات وے ویئے جا بین توزبان واوب میں اسے وا انتثار وخلفتا كا سامنا مدية لكه. لذت كے كالمين اكثر وميشر غير الل زبان موستريس عدبيه كوانتظاميه تني جواليشرى كوا كمينر كميثو سيعلي فده دسكف میں اسی طرح کی کھی تصلحت رکھی گئے ہے۔

فَالْرِبُ كَا كُلُكُ كُل سَعْنِيشَ كَى بازيانت مِن واس ما ياليكن وإل ال كو دَمْنا في مُسْتيول" سبزه دَادِمطرا" " أ ذنين بتا نِ خود اله" "ميوم كم "مازه وشيري" اور" با ده باسه ناب وتحوارا "سے اشنا موتے كا موتع ملا دنوں مقابلہ کرتے دہے 'بالا خرکنا رہکٹن ہوجانے میں صلحت دیکھی۔ معذرت میں مثنوی باو مخالف مکھی۔ فریقت میں مثنوی باو مخالف مکھی۔ فریقین خم ہوگئے لیکن ایک بڑے شاعر کا بنا کو ایس کے کا رناموں میں کس درو و در ما ذرکی و راست گوئی اور معذرت خواہی اس کے کا رناموں میں کس طرح زندہ دمہتی ہے 'اس کی مثال یہ مثنوی ہے۔ جند اشعار ملاحظہ ہوں :

ا ے سخن یروران کلکت م وے زبان آوران کلکت، وے فراہم شدہ زمفت آلمیم اے رئمیان ایں سوا وعظیم ورخم و بيني عجر تركث أمئدا لتربخت دخمشتر حرمير ماخوا مرهبهان تماست بيعن ريزه مين خوان ساست زوق شعرسی کیاست مرا کے زبان سی سراست مرا گردش دوزگار خویسشتنم برغربیان مجار داست ستم حيرت كاروباد غريشتمر رتم اگزیرت خود سیراست تم ا دامن اذکف منم چگونه به ا ظاکب و تونی و نطیری را س فرری جهان معنی را خاصه روح ورواب عن را بيهشنار دقيل وواتعن دا م م كمه ط كرده اي مواقعت را شوق و قعب رضاے احراب دل وجائم فرلميا يمابريت می مرامم نواے مرح قتیل ببشوم خونش دا مسلح دسيل سعدى تانيس نخواتم كفت جيايرانيش نخوا بمركفت لیکن از من سزار مادیرات ا زمن وتبميومن سزا ربراست خاک دا کے دُسَد بچرخ کمند من کعن خاک وا وسیهر بلند حبّذا شورِ بحست ردًا في او مر راسا زخوش سیانی او در روانی فرات را ماند طمش أب حيات را ما ند

علم وفن جي برت المنصوص علوم مشرقيريس - وه جنن صاكم بوت اس سب کم مالم نه ہوتے۔ انگلستان کے اکا بر اس سے واقعت تھے کہ ا**ن کوہنڈتا** کی برنظی ہی کونہیں و کیمنا تھا بلکہ و اسکے اکا برعلم وفن کا بھی سامنا کرنا تھا۔ اعلیٰ علی مطی پر قدیم و مبدید کو ایک دوسرے سے متعادت کرنے میں اُس عمد کے علم دوست انگریز میکام کا ہندوشان پربڑا احسان ہے نیالب کا اُن سے میں رکسی مطیرسا تقرر لی غالب سے پہلے اُردوشاعوں کے سامنے فاری شاعری کی اتنی روح به بهتی مبتنی اس کی روایت اور رواج -اُر دوشرا فارس ٹنائری کی ٹیکنک اور ور وبست سے بخربی واقعن شھے۔ ا**س کومحت ہ** صفائی سے برتے اور اس برامرار کرتے . دلی میں غالب کوخاندانی الاک اور درا تمت كے سجگراوں كا سامنا موا. نيشن كا استغار بي كرلكمونو اكانيورا الداوا موست موسك كلكة بيني. اس سفريس جهال مك كفنة مان كاتعلق مقا "كت شكا دركرم" كالمجي شائبه تقا كلكة مي انظريزي اور ايراني ادباب علم مسع تعادف مواجهول في ابني والعبت نظر علم وفن من ومستركاه أور معادت بروری سے غانب کو متا ترکیا ہوگا۔ وہاں کے متاع وں میں غالب کوائس آ دیزمشس سے سابقہ سواج زبان دال اور اہل زبان میں ہمیشہ سے جلی آئی ہے ۔ عارس کے ہندی نز او منرمندوں کے "غوغا سے بینو نے " كى زدىس مسطّعة ، مخالفول نے ال كو تواعد اور لفت كيوخ ير ركم ليا . يكق تقدكه بتول كى طرح زبان عبى سزار شيوه بوتى بيحس كواب كب کوئی امنہیں دیا جاسکا ہے۔ چنانچہ اس عہدے کلکتہ میں ان کو نقد و نظر ك سأكل مي وبي بين آياج آج كل ك كفية كي نظر ونسق م مكومت وقت كويين آمار اب كلكة مين فاكب كم مخالف اور مويد دو ول تعيم كم ال یہ ہے کہ ہر مہد کی طرح یہ عہد ہی ایسے طوفا نوں کے ساتھ اپنے الیاس اللہ میں لا آ-

مغرب کی ہوائیں اینے ساتھ سائنس ،صنعت ، ملحنا دجی ، حکمرانی اور لمردادی کے نئے نئے تعتورات لائن، مرب و اخلاق کے صحیفول می ئے سرے سے در ق گردا نی کی جانے لگی نئی صدا تیں نے جیلنج لائیں، ی آرزوُں نے انسان و انسانیت کے فروغ کے لیے ننگ شمعیں رومشن ب اورنے افق دریا فت کیے۔ احیا معلوم اور اصلاح دین کی تحرکوں نے مزب کوجو د نولهٔ تازه دیا تماجس سے ده و نیا کامعلم مبدیر قرار یا یا اس ى حركت وحوارت مندوسّان مكتابتي. نمّاه ولى التُّدينسص مرسّد مك نربُّ بِاشْرت کے تصوّر میں جو تبدیلیاں راہ پاتی رہیں ،وہ آزادی انکار کی ان یکیتی نورد تحریکول کا پرتویس - انگریزی حکومت نے افراد ادر سماعت کوجان ے دا بروکے تحفظ و ترقی کی ضمانت دی جن سے وہ مرتوں سے محروم ستھے -س محما تومغربی ا دارون، مغربی فکروعل اورمغربی نظر ونسق سے بندوان رومشناس کرایا۔ انگریزی عمل وخل نے جہاں مبدولتان کو بہت سی م خیا بیوں سے نجات ولائی ولاں اس کی خام پیدا وار اور براے نام مزدود کا اسے ماردوں کے مام مزدود کا اسے مارد کی اسے مارد کا دور ایک اس طرح فروغ و یا کیمنعتی انقلاب ابنی المیت ے اعتبادے اصلاح دین اور احیا کے عکوم کی تحرکوں سے کمتر ہ رہا۔ بلکہ ال كك كمنا ميم مركاكه يدينون تحركيس ايك دوسرك كمعاون بنبي ب دوسرے كانطقى متحدين -

اس زَان سنت مِعن مِعن مِعن بِهور في براے انگریز حکام ہندورتان آتے تھے ' ن میں بیشتر نہ صرف انصرام محومت میں بیدا درک دیکھتے تھے بلکہ معاصب زدال کا تھا جو قوموں کی زندگی میں بڑا اہم ہوتا ہے۔جس کے بارے میں کہا گیا ہے:

ا یُن نوسے ڈرنا 'طرز کُنن یہ اُٹنا منزل می کشن ہے قوموں کی زندگی میں

غآلب دبلي يهنيج تواسفه ايك عظيم تهذيب سك نما تندول اور نمونوك محا معورہ پایاجن سے نیس ون سے اس سے ام و درمنور تھے۔ ال می سب سے زادہ وتعت قلعم علی اوراس کی ان گرانمایر روایات کی تقی جواس کے سب ے زیادہ بے درت دیا اور قابل رحم حکمواں کے منصب کوچال تھی مِشَانْخین میں شاہ غلام على ، مولانا احدفز الدين عضرت سيراحر مولانا محدفز الدين مكما سي تحيم أسن الشّرطال بحكيم صادقٌ على خال مُحكّيم صن محد خال مسحيم نبلاً منحبت حسّال أ علمات وريمي شاه عبدالعزيز مولانا محرصدر الدين خال المولانا فضل عن شاه رنيع الدين ؛ مولانًا محد أكميل بمولانًا : ذيرحيين يشعب واليس نواب محمر ضياء الدين احدمان رخشال ونتير ميرنظام الدين منون · شاه نعير ووق · عارف مون صهباني نيغة وغيرو- الناطم علاوه كتني درگايي اكتاب اورسجا دسه في ان كا ذكرخاص طود يراس سال كياكي كه يه أنخاص إورا وله د في مر من من المار معار اخلاق واقدار ك محران وتجها ب سقع اور اسي اپنی مگریرمورائش کے درن ووقاد کو اس سے کہیں زمادہ قوت واعما دیے سا توسنیدائے ہوئے تعے جسم کل سے اعلیٰ سے اعلیٰ علی تعلیمیٰ ندہی اوارو<sup>ں ،</sup> طرح طرت کی تہذیب ابنمنوں علمی نداکروں اخبار ورسالل ایوان إ ـــ محست بن کہ ویس سے بھی نہیں بن پڑتے ۔ یہ ضرورہے کہ اس وقست کی دلی کے مقابط میں آج کل کی دلی کہیں زیادہ بے کوان وبے امال ہے۔ لیکن

اکنون تنم کرزگ برویم نی دسد تا دُخ بخون دیره نشویم بهزار بار خوکر دِنم بوحشتِ مشبها سے بھی برد از ضمیر دیہشتِ تا دیکی مزار در الله کا نداز دا ترکے احتبارے غالب کے بیش اُرد و تطعے " اے از دار دان بها طِ بوا سے دل "سے یا کواکتنا ملیا جلیا ہے۔ اس سے اندازه برقالہ کو کرام میں لانے کرکنز اسٹ یا اختلاب احوال کی معتوری میں غالب کو موقع و مربیعی کو کام میں لانے کرکنی غیر مولی قدرت تھی۔ آسے جل کر کہتے ہیں : آ ه مربیعی کو کام میں لانے کرکنی غیر مولی قدرت تھی۔ آسے جل کر کہتے ہیں : آ ه نظرت این جنین ۔ یا یہ بیان کرمی نے آیام دبستال شینی میں نشرح اینہ عامل کر بڑھا بعد اس سے لہود لعب اور آگے بڑھ کوئی و فجد اور میں میں مبتلا ہوگیا ۔ ایسے پیم کو ایسے بیتم ہونے کا احساس میس ہوسکتا ہے اور محض میتم ہونے کی بنا پر دو کسی نفسیاتی عارضے کا شکار نہیں ہوسکتا ۔

 مک میں مرزایر فارسی نظم ونتر کواخا تم ہوگیا اور اُد دونظم ونتر رہی ان کا مجھ کم احمان نهس ہے !

. ... عاتب كى طفوليت اورعنفوان شاب كا زمار الرومي كزراجال ده بيدا موسئ تتع بجبن مي باب كاسايه سرس أتديكا تقاليكن اس كى وجس ان كوزندگى كى كونى غنى يا محروى جىلى نهى يراكى و ان كى يىمى يرابض ابل نظرسف جن نفسہ تی اصوارں کوسا ہنے رکھ کر انظہا بخیال کیا ہے ان اصواد سے بجارے خوصی موسفی کلام نہیں لیکن ان کا فاآب کے متعور پر اس طرح ارزانداز موناكه ده احساس كمترى ورنسيت ودبين خود بين خود نمائ يا دوسرى نفسیاتی ژولیدگیوں سے ٹسکا رَمو محکے اورست نہیں معلوم موا۔ اس زانے میں شریعیت وہ سود ہ مال گھرا نوں کے لڑکے تفریّ وتعیش کےجس احراب مِن زندگی بسرکرے تھے اس کا غالب کو بھی بسرہ وا فر الا تھا۔ اس عبد کا ذکر غاآب بے جس طرے کیا ہے اس سے علیم ہوتا ہے کہ زندگی کے تلخ · ترس كاكياذكر النفور في اعتدال سے زيا وهيٽ كرش ميں حصد ديا منزع أو میں انھول نے اس کا اعترات کیا ہے۔ نعت میں ایک قصیدہ کہا ہے حِس مِي ابت اليُّ عهد ڪيميش وطرب کي بھلکيا ل لتي بيس ۽ ا ن بلبلم كه در مبنتان بشاخهاد بدرا شيان من شكن طرّ و بهاد مخيران در مبناد مخيران در مبناد المرابغ من المرابغ

بختم بجيد بعشرتيال ميغشاً ندگل نعم زيائ منتيان ميكشيد خار وقت مرارداني كونر در أسستيس بزم مراطرا دت فردوس در كنار اس كروعل كويول بيان كرت بين ،

بمواره دوق وسى دابود سرور ورموز بيرستد شعروشا بروسمع وعدوقها

کے رہے دفعتہ جست کرکے برا مر ہوگئی تھی۔ اس کے بعدیہ مذمعلیم ہوسکا نوس نے کیا محدس کیا۔ اس کامبی بتا نہ لگ سکاکہ اس ما وقع کے بعد زيس اوليس مي خانه نشين موهجة تع يا يهلي سے تھے۔ يہ بہت دنوں کی بات ہے۔ اب یہ دیجھنے میں آر ہاہے کہ علم وعقل ہی نہیں بلکرشاع ک دیری دیویاں بھی ایسے وگوں سے سرسے تعل برا مرموتی رسی ہیں جن کے لیے د توزیس ہونے کی شرط سے د آئینہ کی - فالب کے زانے می ر ایسے زیس تھے نہ منروآ یا اٹینہ بلکہ شاعری اورخصیت دونوں کوا محالے ' ررماً دين اومنواد سني كانى رياض كرنا يُوتًا تعاد فالب كوخاص طور راس عمل ہے گزیرا پڑتا۔ اس ہے کہ جسی کا واک شاعری سے انھوں نے ابتداكي هي اوركيه دنول اس مي اسسيررسك اس سے بالك مخلف نوعيت كى تماعرى كے يہے اينے آپ كو تياركرا يا احس كا انفوں نے بڑى مان ولى سے اعترات كياہے۔ اس وقت كى دلى تهذيبى وثقافتى معاملات ميں كسى أزادردى بالبياداه روى كو گوارانبس كرسكى عنى محرست كى سساكم حتنی کرائی تھی تقا نت کی اتنی ہی بڑھ کئی تھی۔ سِخطیم تہذیب کے زوال میں یه که شمه نظرا سے گاج بڑا ہی سخت گیر ہمتیا ہے۔ کنالب کوان ما لاست سے اسے کو سازگار کرنا برا۔ ان کی جینیس کا اعترات کرنا برا آ ہے کا نعو نے صورت مال کو بہجایا اور اپنی شاعرانه مسلاحیت کو وہ دنگ ورث دیااور امی کامیا بی مامل کی کہ ان کے اولین اورسب سے متندمورخ ماکی کو كمنايرات ان كى شاعرى اودانشا يروازى في ال كى لا لعن كودادا كالا فه محاخرووركا اكمصتم بانتان واتعه بنا دياسك ورميراخيال بحكواس

مس میں تیک ہے ہے۔ کے متعلق متند کا موں کی نہایت عالمانہ اور اہرائے کھیں تشریح بین کی گئی ہے ہے۔ سے خلیب کی امطا لعہ کرنے والوں کی دہنائی میں بیش بہا مدد دی۔ ہادے بہاں غالب اور اتبال پر اس تم کی کتاب کی خوت سے انکار نہیں کیا جا مہایت امید و اعتاد کے ساتھ دہی و کی ورکی کے شعبۂ اُرد دکے میر در کرسکتے ہیں جس کے لائق صدر اور اداکین نے اُرد دی طلمی اور ادبی کا موں کا نہایت اعلیٰ اور اسمیار تا الم کیا ہے۔ علی اور ادبی کا موس کے اور کہے کہ دائر اسمیار تا الم کیا ہے۔ فار در کہے اور کہے کہ در اس وقت کی اُرد و شاعری کی مالی میں مالی میں مالی میں اور کے کہ سے حقی تھی اور میں طامی میں اور اسلام کیا ہے۔

فاآب کے سوچنے اور کہنے کہ ۔ راس وقت فی آددو تاعری ف روایا ست سے ملیحدہ اجنبی اور لمبندتھا، وہ جو کچھ سوچتے تھے باجس طرح سوچتے تھے وہ اتنا ہندی یا اسلامی مذتھا جینا تجمی، عقید کا ور ذہن دونوں اعتبارے وہ عبی کے اتنے قائل نہیں معلوم ہوتے تھے جینے جم کے۔ ان کا انسان آبال کا انسان تھا نہ نیشنے کا ۔ وہ کلیڈ غالب کا تھا اور خالب اپنے ہول اور ممل کا جواز مہر مزادہ ام "یں نہ صرف ڈھونڈ تے تھے لمکہ اس پر فربجی کرتے تھے ۔ کئے ہیں ا

> نوے کا دم دادم کی دم زادہ ام کا فسکارا دم زعصیاں سیسنرنم

فاب کا انسان متنا ذین اور سیم کا تقا اتنا اخلاق والداد کا نه تعا اس اندازه کا انسان متنا ذین اور سیم کا تقا اتنا اخلاق والداد کا نه تعا اس اندازه کرسکے بین که زندگی سے جمال تهاں ہونا آ مودگی ان کے بیمال کمتی دخل ہو۔ آمودگی اور ارتفاع تو صرف اقدار و بین کی زندگی میں میسترا آ ہے۔

مَناجاً الم الم الم كا دوى الميمر المين المين المين الما المين المرادي المر

دود و درا زامریجی تک خالب کی تنهرت موج درموج میمیلتی حکی گئی۔ سوبرس بعسد معی اس کی شاعری اورشخصیت کا جا دوسکهٔ رائج الوقت ہے!

ہارے ادب میں غالب اینے ذہن اور ذوق کے اعتبار سے منفرد حییت د کھتے ہیں۔ ذہن کی خوبی کامعیاد اس کی بیداری اور اس کی دسترسسے-اس میادسے غالب اور ان کے معاصر سن کا جائزہ ایس تو غالب کی فرقیت واضح طور پڑنا بت ہوتی ہے۔ ذوق انہاں کی تربیت کے مرادج کوظامر کرتا ہے۔ اس بادے میں غاکب کی نفیلت اس بے نظیر خوش خراتی اور خوش سلیعگی سے ظ مردوتی ہے جوان کی شاعری کا طرو اتمیاز ہے۔ فالب کے غیر عمولی تخص اور ٹاع ہوئے کے إرے میں كون جبر كركتا ہے حب اس كى كواہى دينے ميس ا ن سے عہد سے تام معتبر و عمرِ م اُشخاص ہم زبا ن ہیں ۔ اعلیٰ ذہن' ذوق ا وفطرف کا جتنامتنوع ہم آ ہنگ اور حین امتراج غالب کے بہاں تماس و استناء اقبآل ماركس ادر شاعريا ويب مح عقيمينهي س یا ۔ اِن کی شخصیت اور شاعری ہا ری تہذیبی زُندگی کا ایسا حرشیمہ ہے جواس تخليقي اور تنقيدي صلاحيتول كي مسلسل آبياري كرما رسيم كا واسس كي شہادت اس کام سے ملتی ہے جواب کک غالب پر ہوا ہے جس کی بنا پر بأر مص شعروا وبمن فالبنات كوا يكتقل مطالع كن حيثيت عال موكى سع حس کی نوعیت ا ور دفتا دکو دیکھتے ہوئے اس بات کی ضرودت محسوس موتی ہے کہ با قاعدہ تدوین وتعیقے کے لیے ستندا دباب بحرون کی مدد سے اور متورے سے ایک جا مع معوب تیا رکیا جا اے۔

اس سلسلیس آب کی قرمه SHAKE SPEARS اس سلسلیس آب کی قرمه STUBLES کی طرف مبذول کواناچا متا مول جو منظما الشیمیس انگلستان میں شائع موئی مخق۔ آردوشاءی میں دہنل کرکے اس کو استواد وا داستہ کرنے اورنی وسعیں فینے
کی کوشش مروع کردی۔ آردوجاننے والوں کا عام طبقہ اس اندازی شاعری
کے سمجھنے سے معذور لیکن شتاق تھا۔ دومری طرن غالب کے اُروو کلام
سے ان کا اتنا گرویدہ ہوجیکا تعاکد ان کی فارسی آمیر شاعری کوجس سمجھنے کا
خواستگار ہوا۔ اس بیلے آردد کلام کی اتنی خرصیں کھی گئیں اور فا آب کے متفرق
اشعا بھی معرض بحت میں آتے دہے۔ فالب سے روز بروز براھتی ہوئی عالمگیر
عقیدت کو دیکھتے ہوئے کہا جاست اسے کہ فا آب سنے روز بروز براھتی ہوئی عالمگیر

' فآنب ہاری نقید و تحیت سے بے سے مردا فکر عش کا درجہ رکھتے ہیں ' جس سے مدہ برا ہونے سے بے مارے مبترین و منوں سنے اپنی صاحبتیں صرف کی بیں. نمانب شناسوں کی اس صف میں کیسے کیسے رفیقول اور عزیز و کے کیسے کیسے چرے ہیں جن کے کا د نامول کے شما دیے ہے اس مقالے مکا دامن تناك بين بعرا ن عبول كى خوشبوكى كيد ديار وامعادي عبيلى ا ذاكرصاحب نے معلیع شركت كا وإنى برلن سے ديوا بن غالب كے شاير اسب تك رب ہے خوب موریت پاکٹ اڈیشن کی اشاعت کا انتظام کیا اورشہور جرمن مصقد نے دہ تنجر آفات تصویر بانی جو مرتوب کک غالب کی اس شخصیت کی عكريكرتى رسى معورول مي عبدالحن يفتائي فيان كالشعار كومرقع كا یراید دیا مک کے امورموسیقا رول نے فالب کی غرابی گامیں۔ فالب كى فلم تيارى كلى اورمقبول مولى أشاع ول اوراف مذ نوميوس في ال ك اشواركوايين افسان وافسول كاسرام بنايا- أين كمك كى مرمدول سے بابری خالب ثناسی کی تحرکی مقبول مجدتی دی - از بجشان سے سے کر

کا ناموں کی طرف متوم کیا۔ حاکی نے برجواغ کچھ ایسی نیک ساعت میں اور مبارک دانقوں سے دوشن کیا تھاکہ اس کی قودتت سے ساتھ ساتھ تیزسے ترتر بوق می د داکر عبدالرحل مجنوری نے خالب کو اتنی اونی محراب برسجا دیا کر سب کی نظری جرت اور سرت سے اس کی طرف مرکوز موکر رہ گیگ ۔ انعوں نے مغرب کے اعلیٰ شعرا اور مفکرین کی صعب میں غالب کولا کھوا اکسا۔ طواكر سيدممود في ان كوايك محب وطن اور انقلاب يبند كي حيثيت سع موثناً ال كرايا- فإكر عبدالطيعف ك اختلافى حاشيول كے ساتھ غالب ثناسي كايسلسله اسك براستار اكبون مي غلام رمول در و شخ محداكدام ، مهين پرشاد الك رام ا امتياز على عرشي فيليفزع برانكيم اور دو سرب متند صنفين اور ال فلم سامن ا تے ہیں۔ تنقید و تحقیق کا یہ کارواں برا برسرگرم سفرہے۔ اسی طرح فا آب کے أرد و كلام كى مشرح نجحة والوب مثلًا حاتى ، نظر طبيا طبائي ، حسرت مو إلى ، نظامى ، بيخودد المرى، سها مجددى معفرعلى خال آمر ، كبوش لميان و نيا ذفتورى أعنا محد باقر اورب فناد دوسرے اکابرے فکر و نظرے ہم مد ثناس وستنیدم وسئے۔ خیال ہے کہ گذشتہ موسال کے اندر غالب کے اُردو کلام رہتنی مترس لکمی گیں اتنی ہندوت ان میں اُروو یا فارسی کے کسی اور شاعر کے کلام بر تسنيدنهي موس اس سيخيال موتاب كالب كوسمي أبمحال كا مطالبودا اورخواص دونول می کتنا قری راسید مندوستان می آودد کے اکار فارس شواکے کلام کو بھے میں بڑھے تھے وگوں کو بالعمرم ریادہ دقت نہیں موتی تھی ۔ یہ بھی ترین تیاس ہے کہ دہ فارسی کے کلاسی شعراکے مقابلے میں غالب کے فارس کلام کوزیادہ قابل اعتنا نہیجے مول۔ وتنواری اس تت محس موئ جب فالب في فادس كو اعلى مطير براه داست اوركزت سع

کانہیں قورد کا ہوسکا تھا۔ اور حربی نے تہذیب الاخلاق سرتید اور حالی
کے خلاف زبان اور شاعری کی میکا لیکی پرداخت اور حقائق سے گریز کا محافہ
میں شدو درسے قائم کیا تھا وہ نئی زندگی کی صدا تعق سے کے سامنے خص خاتا کہ
کی دیدار کھڑی کرنے کی بے سود کوششش تھی۔ سرتید اور حالی نے اس کی طرفہ
جنگ میں کوئی حقہ نہیں لیا لیکن زندگی اور اوب کے نئے تعاضوں کو پہچانے
اور ان سے جہدہ برا ہونے میں جو کامیا بی سرتسید اور حالی کو جوئی وہ برطی
نایاں اور نتیج نیے بخیر بھی۔ ووسری طرف صدید اُرو وجی کی ابتدا فورٹ ولیم کائی
سے ہوئی اور جو ترق کے منازل طرک تی ہوئی دق کا بھی تک پہنچی تھی 'اس کو
موٹر و مقبول عام کرنے میں غالب کے خطوط 'سرتید کے مضامین اور علی گڑھ

مربری برین کردوال برنے عبد کے کھوما کل مانے آتے ہیں ا مثلاً یک مت پی بہندیب بی کون سے اجزا یا عناصرا ہے ہیں جونے عبد کے مطاببات کو پدراکرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جواس فٹار کے متعلیٰ نہیں ہوسکتے۔ ظاہر ہے بوخرالذکر ختم ہوجاتے ہیں کیکن جن عوامل میں اس جیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گذشتہ افا دیت اور اہمیت کو قائم رکھتے ہیں اور کی تہذیب کے صحت مندا ورفقال عناصر کو بر دبال فیت اور مہی کرتے ہیں۔ اس طور پراگر احتی کے صبح وصالح عناصر وعوال حال کی دستگری ذکریں توحال ہے حال ہوجائے۔

ناآب تناسی کا سلید فاآب کے دورہی سے سروع موا اور اس اللہ میں سے سروع موا اور اس اللہ میں سے سروع موا اور اس ال سرایے میں کوئ معقول اضافہ کرنا آسان نہیں ہے۔ حالی نے یادگا به فالب مکمی جبس نے ادبا بسلم فضل کو فاآب کی شخصیت اور ان سے شعری و نسڑی ائیدو تونیق موجودہ ممتاز ونتخب اجتماع سے حاصل کروں بلکن اس العیمین اس لیے اطمینان ہے کہ نوجوان بوڑھوں کو از الیش میں نہیں مبتلا کرتے' ان کی آبرد کے امین دمحافظ ہوتے ہیں -

برنظ احتیاط یوض کردینا جا تها بهول که آن گی تفتگو کے دو حقے ہیں۔
ایک فاآب کی شخصیت دور اان کی شاعری سے معلق ہے۔ لیکن کہیں کہیں یہ فلط ملط میں توجیب نہیں۔ یہ تصور میرا ہے جس میں غالب کا صفیم کی کم نہیں ہے۔
فالم ملط ملی توجیب نہیں۔ یہ تصور میرا ہے کام برخود کیجے تو فالب بن بلائے فاآب برسوچے تو ان کا کلام ا در ان کے کلام برخود کیجے تو فالب بن بلائے سامنے آجا ہے شاعرا درمان کے کلام کا حال کیجد اِسی طرح کا مجد آئی میں میں تصور موسکتا ہے جس طرح بیکر تر اشی شعرا کا بہت برا تہر ہے اسی طرح تا عری میں شخص کو الماش کرنا میری بڑی کر دری ہے لیے برا تہر معاف فرائی یا نہیں ، مجھے معذور ضرور موجوبیں ۔

اس صدی کے متروع میں جن شواکے اشعاد طوا کفوں کے گاسنے اور شایستہ وگوں کی زبان پرسب سے زیادہ آتے تھے، وہ وآغ اور آتمیر تھے۔ شاعری کے عوامی نہیں عام ببند مونے کی اس زمانے میں ایک پہان یہ میں متمی اس فوع کی شاعری اس عہد کی میں ساانی کے مطابق تھی۔ یوں مجی آل نقی اس عہد کی میں ساانی کے مطابق تھی۔ یوں مجی آل ناعری زیادہ اور ما تھی اس کم موتی ہے۔ وشق میں تو طرف سے ماشقی زاموش ہوگی تھی۔ ہارے ان مولی میں تو طرف سے ماشقی زاموش ہوگی تھی۔ ہارے ان مولی میں کیا کم ہونے یو شاعری کم مونے میں تھا وی کا میں کیا کم ہونے یو گائی ہے۔

وَآخُ اور آمیر کا یہ دور الله الله اور تعلقہ داروں کے ساتھ ختم موگیا جدیر ذہن کے بعض اکا برنے لکھنٹوس فا آب کو متعارف کرنے کی کوٹ سٹ شروع کردی تھی۔ اس کا اثر بھی ہوالمیکن اتنا ہی جتنا کہ اس دقت کے لکھنٹومیں رنگید دہی کی فیم آخن کا قرص تماج اس طرح! داموا- مجھ بقین ہے کہ دہلی یونی ورسی میل درو کا کام روز بروز تو میں با یا اور ترتی کرتا رہے گا اور غالب کی وساملت سسے یہ معلق زیا دہ گہرا' یا بعار اور وقیع ترموگا-

الب نے منا ہوگا او تا ہمتوب کرنے کا کبی یا طریقہ مجی دا ہے کہ دادگا استقبالیکمٹی کی جینیت سے منہ اندھیرے شہر بناہ کے صدر درواند کے اکا ہر استقبالیکمٹی کی جینیت سے منہ اندھیرے شہر بناہ قرار نے کو ہر بڑے اور بہلا جو شخص شہریں داخل ہوتا اس کو ابنا او شاہ قرار نے کو مقررہ ماہی مراتب اور دھوم وھام کے ساتھ شہریس لاتے، تاج و شخت اور اپنی عرقت و عافیرت اس کے سپر دکر دیتے۔ عجب نہیں جس منصب پر آج آب نے بھے سروا ذکیا ہے اس میں اس دوایت کا احترام کیا گیا ہو۔ آج آب نے بھے سروا ذکیا ہے اس میں اس دوایت کا احترام کیا گیا ہو۔ شایداس فرق کے ساتھ کہ میری عرقت و عافیرت و عافیرت و مامیین کے اتھ شایداس فرق کے ساتھ کہ میری عرقت و عافیت ماصرین و سامیین کے اتھ شایداس فرق کے ساتھ کہ میری عرقت دو میں نے جن کل اس سے پہلے اپنے آب کے اور کہ اس سے پہلے اپنے آب کے بار کی این اس میں اتنی ایجی داسے میں ایک دار کہ اس سے پہلے اپنے آب کے بیں اتنی ایجی دا سے میں اتنی ایجی داسے نہیں در کھتا تھا۔

جسط من سے باوشاہ کا ذکر کر آیا ہوں وہ کسی قاؤن یاریم و دوایت
کا بابنہ ہیں ہوناتھ اس بے کہ الن سے ادا تھت ہونا کھی کھی ان کا خالف
ہیں ، جھرے بھی اس طرح کی باتیں سرزد ہول تو پریشان نہ ہو ہے گا؟
بیشیان ہونے میں حری نہیں عقلند آدمی ابنی بڑائی شن کر اتنا متفکر نہیں
ہوتا جنی ابن تولیف سُن کر۔ اس بے کہ بہلی صورت میں بایشوت مرحی بر
ہوتا ہے وو مرمی میں ممدورہ ہے۔ یول بھی میں اتنا عقلند نہیں ہوں جنیا
موتا ہے وو مرمی میں ممدورہ ہے۔ یول بھی میں اتنا عقلند نہیں ہوں جنیا
موتا ہے وو مرمی میں ممدورہ ہے۔ یول بھی میں اتنا عقلند نہیں ہوں جنیا
موتا ہے نوو مرمی میں ممدورہ ہے۔ یول بھی میں اتنا عقلند نہیں ہوں جنیا
موتا ہے نوو مرمی میں ممدورہ ہے۔ یول بھی میں اتنا عقلند نہیں ہوں کہ ایسا موتا ہوں کہ والی اس وسوسے میں مبتلا ہوگیا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ آپ نے کہا ہے تو یون کی فیقے وادی بھی پر ڈال دی ہو کہیں ان کی

بخاب صدر ، خواتمین و صفرات !

دقی مروس اردد کا آستان رہی ہے . خیال قریبال تک ہے کوئی اکردد کا و طن اور کہ وارد ہے ۔ زبان کا تعلق دل سے ہے اور جن زبان وادبی بندوستان کی دیگار ، گستہذیب کے دل کی و صور کن سائی دیتی ہے اسس کا تعلق مندوستان کی دیگار ، گستہذیب کے دل کی و صور کن سائے ۔ بھر آب کی یونی ورک تعلق مندوستان کی جو شاطل کی ہے ، وہ اد باب نظر سے پوشیرہ نہیں ، کم وقت میں ایک نسب بھر اور اور باب نظر سے کواس طرح متعالد و متعالد کو اکر اور باب و وقت کی نظری آس پر بڑنے گئیں ، آب کا کا دنام ہے جس کے کے دہی یونی در بھی کے ادباب ملم داختیار لائی تہذیت ہیں۔ دہی کا تعلق ارد و سے میں ہے اور فار باب میں ما آب سے بھی ہے کہ و بیش دونوں کا وطن ہے ۔ اس کھاظ سے دہی یونی ورسی میں فار اس سے بھی ہے اور فار باب کے فنطوں ہی سے دہی یونی ورسی میں فار باب سے بھی ہے اور فار کی اوطن ہے ۔ اس کھاظ سے دہی یونی ورسی میں فار باب نظر اس کے فنطوں ہی

محض أيكل اور قرأن سع بهجإنا بيد.ور منه وه جيسية ين وگوال كل نظرون سع مننى دستاي :

> ربرو تفته و در رفته بابم فالت توشه ای برلب جوانده نشانست مرا

بیس میں ڈاکٹر طرحین نے مجھ سے فرایا تھا کہ" آئے کل بڑے کاموں
کی آئی یورٹ ہے کہ لوگ چوٹے چوٹے کاموں کو بحول جاتے ہیں۔ آپ
سختن فالب سے موقع پر انتخابات کی اہمیت کو نظرا نداز نہ کیے گا یہ دلی یونی ورث اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کا انتخاب فالب اور ڈاکٹر ظہر احد صدیقی کا
انتخاب نعش بارے دنگ دنگ بجی ٹائع کیا ہے جن سے اُمید ہے کہ فالبناسی میں مزیدا فعا فہ مجوگا۔

خواجه ائتمر فاروقي

(۵) ارج موالی می شد اردونے خالب کے ترجر کرنے کے مسائل پر ایک را کو بڑھیں نے کہ مسائل پر ایک را کو بڑھیل خراک می معامل کے ایک را کو بڑھیل خراک میں منتقد کیا جس کی صدارت مسٹر دالف رسل نے کی ، جو ادار کا علیم مشرقی وافریقی لندن میں اُردو کے دیڑر ہیں اور جو خاآلب سے بعض مشری صنوں کا انگریزی میں ترجم کرکے اسے کہ آئی صورت میں شائع کر ہے تیز . اوا دہ ہے کہ بیتمام متا ہے بی علیم مائع کے جائیں۔

(۱) شغبہ آردو نے غالب اکا دی کی اعانت سے غالب کی تشری اتفییلی بہلوگرانی بھی انگریزی میں مرب کی سے جس میں دھائی ہزاد سے زیادہ انداجا بیں اور جس میں انگریزی میں مرب کی سے جس میں دھائی ہزاد سے زیادہ انداجا بیں اور جس میں ہوگا امکانی اصافہ کیا گیا ہے جو مختلف کتا ہوں اور مقانول میں بھرا مواہے۔ یہ کتاب پرلیس کی کو امہول کی دہد سے لوری تالع نہیں ہوگی۔ اب تک صرف ڈریا ہو سفے سے امراندا ذو ہے کہ اس میں مرب زیادہ مول سے ۔

(ع) شبر الدوس کالم نااب کی ترکیبول کا ایک اشاریسی شاکع کیا مسترست نالب کی وسعی از بالیاتی اقدار ایمانی قرت ادراندرونی وجوان کا انداز و بویک می ایست اگرت این کے میال ایست معانی بی بین جن بر جام مین تنک برد م

ان با زاهاافت د پذیر و تمسسریر نشوه گردنمایال زرم تومسس ما

یرسبہ عمر اگر محوق حیثیت ہے وکھا جائے تو کوئی بڑا کا رفاء نہیں میں البتہ ان سے محم کی می دائین کل کئی ہیں اور غالب شناسی ہیں مرد سل مکتی ہے۔ ان کا مرب کو انتومی کینے سے زرازہ ہوا کر انجی غا آب کے سیلے میں ہزار با و و انور دہ باتی ہیں ، خود غالب کا خیال بھی مہتھا کہ ونیا نے ان کھ غیر عمولی تصرف سے که اس دورسے میں کا میابی ہوئی اور مطاعی میں بیجتن میں میجتن ا صدر سال توی اور بین قومی سطے زمنا یا جاسکا۔

اس سلسلے میں دہلی ہونی ورشی سے شعبُر اُرُدوکو بن کامول کا شرف مگال بہلاً ان کی مختصر رودادیہ ہے ،۔

(۱) ہاری دعوت پر ۱۲ را در ۱۱ را در دری مقام کو پر وفیسر رہ الحوصر لی استان کو پر وفیسر رہ المحد در الله دری مقاب کی بروا میں ہور در ایسے دکش اور بھیرت افروز لکم دریہ کہ است کہ است کہ سامعہ کو تر دسنیم کی موج ل سے بیراب ہے۔ بیلے خطبے کی معدارت پر دفیسر نی ،ان گنگو کی سابق واکس جا اسلر ولی یونی ورش نے اور دوسرے کی صدارت پر دفیسر واکٹر مس این باریشیل بارور ڈیونی ورش امریجے نے فرائی یہ دو فول لکم اس مجلد کے علاوہ کی بی صورت میں بھی شائع ہو بھی ہیں۔ یہ دو فول لکم واس مجلد کے علاوہ کی بی صورت میں بھی شائع ہو بھی ہیں۔

(۲) سے سے سے اور دیدر واسر عمد ن سے عامب پر اید و دب دراہ کہرے کا جاتے ہے اور جس کی کہرے کا جانہ وہیں دراہ کہرے کا جانہ تحریر فرایا ج شعبہ اردو کی طرف سے شائع موجیکا ہے اور جس کی تخلیقی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ آ برهرا پر دلین کی ساہتد کا دی سے انعام سے سرفراز زرایا سے ۔

(۳) دائم الخرون نَهِ خالب کی رستنبرکا انگریزی میں ترجہ کیا ہے ہو ایک مفسل مقدم تعلیقات اور واٹی سے ساقہ ۱۵ فردری منت کا کوسٹیے کی طرمت سے نتائع ہو بچکا ہے۔

(۱) اس بنن سکے ہوتئ پر ہم نے اُر دو معلیٰ کا یہ سر غالب نر بڑا کے کیا ہے۔ اس سے مقالہ کا روا کے کیا ہے۔ اس سے مقالہ کا روا بی ہندوتان کے ادیوں سے علاو، پورب اور امریحہ کے وہ امریستنظر قین بھی شامل میں جنبوں نے دہلی یونی ورش کے حلوں ایس کے ملک اس مقال میں جنبوں نے دہلی یونی ورش کے حلول میں مقال میں

وائس پانسلر ڈاکھ وی سے آرا وی ارائے نے کی جواب سندوستان
کے وزیر تعلیم میں اور اس کا افتتاح قبلہ دیرہ وول ڈاکٹر ذاکر تین مرحم
کے عالما: فیطے سے ہوا جواس زانے میں بہار کے گور نرسفے۔ اس ایم خالب میں بہار کے گور نرسفے میں بہار کے گور نے بھور یے بھور یے بخرا بری خواکٹ ورونس انتہ نشاہی ایران سے شاکٹ وی ویس انتہ نشاہی ایران سے آتا ہے بروفیسور صافتی اور جہوری درونس انتہ نشائی ایران سے سے جناب فدا حین اور جہوری درونس میں اور جہوری درونس میں اور جہوری درونس میں اور میں اور می نام کی میں اور می اور می اور اس خیر معولی سروری اور صرحت نینس احرفیش بھی شرکے برم سے اور اس خیر معولی اجتماع کی وجہے راسان کو بھی اس زمین پر رشاب آر ہا تھا۔

ادده من اددو مع آل کے فالب نمبر مور خرائی میں گھا تھا ،" ہادا ادده من کھا تھا ،" ہادا ادده من کہ فالب کی صدرالہ یا دگار کے موت پراس کام کوادر زیادہ دمیں بیانے پرکیا جائے۔ اُردو کی فدمت ایک سرایی سعادت میں جوہم ہی دست کی مبنی ہے اور اگرہم اس میں کے فروخ دینے میں کچھ بھی مدد نے سکے تو یہ فدر سے کریم کی بخشش فاص ہوگی ۔ یہ شاخ آرزو سے ہیں بردمند بردی میں روس میں تھا کہ زاکر صاحب قبلہ کا خطفا آ ارموسول ہوا ، نباشہ بہرض از جانم زاموش ۔ اس میں تحریر فرطایا تھا کہ میں جشن صدس الم کے بین الاقوامی سکروں کو بادبی اور بین وی در بین الاقوامی سکروں اور بی انجنوں اور بین وی در بینوں کو فالب کے جشن صدل کے کی جون میں توجی کووں ۔ یہ خطاکا بے یا یاں کرم اور ذاکر ساحب کا کی مون بھور فاکر ساحب کا کی مون بھور فاکر ساحب کا کی مون بھور فاکر ساحب کا

منظرعام برآئے گا۔ اس بات کے اظہار واعلائے میں مضابقہ نہیں کہ ہا وا مقصد نالب کے تشری اور تفسیری حقے پر نوردینا ہے۔ اس کے یہ معنی ہرگر نہیں کہ ہم خیش کی اہمیت کے منکر ہیں۔ لیکن ابل امریکہ کی ذبان میں اس باتھ تب ریسری بڑمی ور دینا نہیں جاہتے جرتیک پیدے لا ناری بلزیا قید فرنگ میں غالب کے کیاوں کی جوئیں گفتہ سے آگے نہیں بڑھتی۔ یہ باتیں اگر جوری صحت کے ساتھ معلوم ہم برہ جامئی توجی ان سے کیا بیا باقتصاب جلالت برحرون نہیں آنا۔ ویکھنا ہے ہے کہ انھوں نے ماضی سے کیا لیا بقتصاب حال کے کینے مطابول کو پوراکیا اور تقبل کو کیا دیا۔ اس شعلے کی کوئی ایمیت مال کے کینے مطابول کو بوراکیا اور تقبل ضرور اہم ہے جو آمکھ کی راہ سے دل میں آثر جائے اور روح کو بھر کیا ہے۔

زراه دیده برل در رود : جان برخیر

فالب کی بڑائی اس بی ب کر ان کے درید بشتوں کا تحت شعوری احساس مباک آئی اے اور ترکی ابرانی مندی تہذیب کی ساری حین یادین ٹی نسلوں کے سندقار ، وجاتی میں مندوسان تهذیب ودلندست الا ال میں کین فالب نے ابنی تعلیمات است اور تو نگر مبنا دیا ہے۔ اس کی تینیت ایک کڑی کی ہے جو انسی کوسال سے ماری ایسے ہی کہ ایسے جو انسی کوسال سے ماری ایسے ہی کہ ایسے ہی کہ ایسے ایک ایسے ایک ایسے ایک کرا ہے۔ ایک ایسے می دوبارہ استوار کرا اسے وی ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے میں کہ کہ ایسے دوبارہ استوار کرتا ہے۔

غالب کے جنن صدسالہ کا نقش اول منتقل میں دلی یونی ورسٹی کے شربہ اُردوکے پانفول صورت پر مرمواتھا ، سسال دلی یونی وسٹی سنے جوم م م فاتب منایا اس کی بڑی خصوصیت بیتنی کہ وہ بین قومی سطح میمنا پاگیا اوراس میں 1949ء سے جنن کا بھی پر امنصو بہنے س کیا گیا ، جلسے کی صدار سے میں 1949ء سے جنن کا بھی پر امنصو بہنے س کیا گیا ، جلسے کی صدار سے

## شذراب س

یا اُردو مے قانی کا تیمرا فالب نبرہے۔ اس سے پہلے اس کی دواشاعیں فالب کے بیاخ تس ہو تھی ہیں ہی تو یہ ہے کہ اس دسالے کی ابتدائی فالب نبرسے ہوئی تتی۔ وونوں ہیں ہے تی سدت وگہ کا تعلق۔ فالب سے بہاں جو تصور اور تجرب کی ازہ کاری اور صلحهٔ شام وسی سے کار ہا و دال بن مباسنے کی فوبی ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کی یا دسے برابر دل کو گرم رکھا جائے اور شکی انکا میں میں موالے کا در سے مرت میں سجایا جائے۔ یہ میسرا فالب نبر ہی قطع سلسلہ شوی نہیں ہے۔ یہ میسرا فالب نبر ہی قطع سلسلہ شوی نہیں ہے۔ یہ میسرا فالب نبر ہی قطع سلسلہ شوی نہیں ہے۔ یہ میسرا فالب نبر ہی اور دو نبر بھی افتاء الشہ جلد ہیں اور دو نبر بھی افتاء الشہ جلد

۲۷.مزانیشرتمااه رونی برات يروفليسر آفاحيد والموى مقيمير ١٠٣ يه. ديدان غالب مجفو غالب يروفيسر ضيادا حربدالونى المسلم ٢٨. نالب كي بعدانطبيعياتي شاعري ولأكر نركيش جندر ريْدرشعنه أنگريزي بكفنو يوني ورسي منترجم: واكثر ظهير إحدصد نعي ٢٩. سيراسد الشرخال غآلب كي جنأب مبلال الدمن ريكا وافس حكومت يوري - الإكارور فهرس ٣٠ اقتباسات. ١- اقتباس إرْتُحَاشِيمْ YOY ۰ چه روزه م ۲- اقتباس مثنوی کشت جنگر 709 ٣ شمنشير بزال م. غالب كاتعبير كيابرد دبيان

Mark was agained an expension open and a size open a series of the serie

٥- بني آ مِنك كا استنبار

444

465

١٠٠ غالب كاتصور حيات بيروفعيسرسير وحيدالدين 741 صدرشعبهٔ فلسغه - دبلی یونی وسکی ۱۸- غانب او يصريد (كلاكي )غزل ڈاکٹر قمر کسیس ١٩ - مزدا اسدالتُددِخال) غالب يروفسيرتهائى لے و يرفسيرانا ارتبال ٢٠٢ مترجم: جناب شبيرا حدخال غودي ۲۰ ۔ ۱ مخبر صهبائی \_معاصر خاکب ۲۱ ۔ خاکب کی فادسی شاعری یروفیسرضیا، احد برایونی ۲۳۸ يروفيسرانى ساندرا بوسانى روم یونی درستی . اطالیه مترجم و ذاكم مختسن مصى : يرونسيرضيا ، احمد مراييني ۲۲- غالب کی وتی يروفليسر ربسيول البيلير سل دن کائے کیمبرج یو فی ورثی۔ مترتم: جناب مديق الرمن خرواني ۲۳- غالب كي تخييت اور شاعري يرونيسه خوام احمر فاروتي میں ترکی وایرانی عناصر سه عهد فالبس وتى كى ادبي خليس واكثر تنويرا حدعلوي 044 الدشاع انهم سمح جناب جان سبی کی دانی (ارکمیه) ۹۰۰ ۲۵ میراایک سندیده شعر

مترجم: جناب صديق الرحمن قدواني

ه- مزداغاآب كى فارسى تناعرى <sup>و</sup>اکٹریان ارک اداره علوم مشرقيه . يراك جيكوسلوداكيه مترجم؛ ڈاکٹر تمریس يروفيسرضيا داخر مرايونى ١٢٤ ۲- فارسى غزل اور عالب ٤ - غالب اور مبنده شاني غراليه یردفیسه ارد کے داس گینا ۱۷۱ مُلكورير بميسرم كالى زبان داوب. وبلي يرنى وسلى مة جمين ؛ خواجه السيد فارو تي واكثر قمر رسبس ٨- غآلب كاشهرارزو جناب كرشن جندر ٩. مزرا غالب كمأبل تعتون حضرت تيرم على شاوميكش كلزون ١٩٠ ١٠. عَالَبُ لَنظرت وصرت الوجود كم أخذ جناب شبيرا حرفال غوري ١١- غآلب اوراًس كيمنا زن زليت ير وفليسرسيد وحيد الدنن ١٥٩ صدرتروبهٔ فلسعه دملی یون درسی ١٢ .نسخة گل دعزًا بخط غآلب جناب اكبرلي خال عرش زاده المارغاك كرينديره اوزان جناب مغیث الدین فریری ۲۸،۱ ١٠٠ مولا مُعرِكُ كا ترميُّهُ عَالَب بخاتجسين مدلتي ١٣٣ . ١٥- ويوان غالب كي يبلي مطبوعه جمّاب صدليّ الرحن قدوا بيُ ٢٣٣ المديتن كاامك مخطوط 17 - قالب كى يادكار قائم كرف كى جناب سعا دست صديقي اولين كوششين

## <u>اُردوم</u>علی دلی غالب مبرحتئیم غالب مبرحتئیم فردری ۱۹۲۹ء

## فهرست مضامين

ا- شذرات ۱- شذرات ۱- برونیسریشیداترصدینی اورشاعری برونیسریشیداترصدینی اورشاعری برونیسریشیداترسیدات مسایدی ۱۰ میرونیسرخوامبه ظلام امیدین ۱۰ میرونیسرخوامبه ظلام امیدین ۱۰ میرونیسرخوامبه ظلام امیدین اورد در این درش کیمبری ۱۰ مرکبر اورد در بی درش کیمبری ۱۰ مرکبر میرون اوردی قدوانی میرون اوردی میرون اورد